رضاخان غلام مرعلى ريلوى كى أبلسنت والجاعت علماء ديوبندك خلاف كاسم جانے والى دل آزاراورسرا پاكذب تابنام ديوبندى مَذْهَكَاعِلْمِ السَّبَه كاعلى تحقيقى مُدلل ور دَلائل قابره ع دَندان كن جواب جلددوئم مؤلف: ترجران آبك تت علام يعي الحرقادري ناش جَامِعَ عُرْيَتِيلَ حَسِنُ الْعُلُقُم كالمنسن اقت البلاك نبرا ، كرايي

بسم الله الوحمن الوحيم رضاخانی غلام مهرعلی بربلوی کی اہلسنت والجماعت علماء دیوبند کے خلاف کھی جانے والی دِل آزاراورسرایا کذب کتاب بنام "دیوبندی ند جب کاعلمی محاسب،" کاعلمی تحقیقی مُدلّل اور دلائل قاہرہ سے دندان شکن جواب

بريلوى مذبب كاعلمى محاسبه

جلددوم

مؤلف

ترجمان اهلسنت علامه سعيد احمد قادرى

ناشر

جامعه عربيه احسن العلوم گنشن اقبال بلاك نمبر ٢ كراچي

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ مين

نام كتاب : بريلوى ندب كاعلى محاسب جلددوم

نام مؤلف: ترجمان المسمت علام معيدا حمقاوري

ضخامت : صفحات

30 × 20 : 56

تعداد : 1100

قيت : -/300 رويے

ناشر : اداره نشرواشاعت جامعة عربياحن العلوم كلثن اقبال بلاك نمبراكرا جي نمبر 47

### فارئین کرام کی خدمت میں گذارش

قار تین کرام ہے گذارش ہے کہ اگراس کتاب میں کسی تم کی کوئی کتابت کی فلطی یا کوئی لفظی فلطی رہ گئی ہوتا ہم کتابت کی تھی میں جی الوسع بردی احتیاط کی گئی ہے یا کوئی عبارت سہوا اہلسنت و الجماعت علماء دیو بند کے حقید ہے خلاف تحریر ہوگئی ہوتو اس کوعلاء اہلسنت دیو بند کے خلاف بطور استشہاد کے ہرگزنہ پیش کیا جائے بلکہ برائے کرم مہریانی فرما کرادارہ نشروا شاعت جامعہ عربیہ احسن العلوم گلشن اقبال بلاک نمبر اکرا کی نمبر 47 کو بذریعہ خط و کتابت مطلع فرما کیس تا کہ آئندہ اشاعت میں اس کی تھی کی جاسکے۔

منجانب: ادار ونشر واشاعت جامعة عربيات العلوم گلشن اقبال بلاك نمبر اكرا چى نمبر 47

# ضرورى اعلان

کائی رائیٹ ایکٹ آف پاکتان کے تحت اس کتاب کو بغیر ادارہ جامعہ عربیہ احداد العلوم کلشن اقبال کراچی کی باضابطہ اجازت کے بغیر کوئی شخص اور کوئی ادارہ شائع نہ کرے اور نہ ہی اس کا کوئی ترجمہ کرے اور نہ ہی اس کے کسی حقے یا پیرا گراف کو اس کتاب کا حوالہ دیے بغیر نقل کرے ورنہ تمام تر ذمہ داری ای پر ہوگی۔ اس کتاب کی تمام جلدوں کے جملہ حقوق محفوظ ہیں اور ادارہ ناشرے باضابطہ اجازت لیئے بغیراس کتاب کی کسی جلد کوش کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔

اوراس کتاب بریلوی ندجب کاعلمی محاسبہ کے کلمحوانے اور نشر واشاعت کی بیعنی کہ اس کتاب کے بارے بیں ہرفتم کی ذمہ داری ادارہ نشر واشاعت جامعہ عربیہ احسن العلوم کاشن اقبال بلاک نمبر الراحی نمبر 47 نے قبول کی ہے۔

منجانب:اداره نشر داشاعت جامعه عرببیاحسن العلوم گلشن اقبال بلاک نمبر اکراچی نمبر 47

## فبرست مضامين

| اغتماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ************************ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| . اظهارتشکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IA                       |
| ا بريلويوں كے لئے ايك لح قلربيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P*                       |
| المنظ المنظ المنظم المن | ۳۱                       |
| و طواخوری کا الزام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | irr                      |
| 2. رضاخانی مؤلف کی خیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IPT                      |
| ر. تحكيم الامت مجدودين وطت حضرت مولا تااشرف على تفاتوى رحمة الشه عليه كملفوطات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ن اصل اور پوری میارت ۱۳۷ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IP9                      |
| ۱۰. مولوی احمد رضا خان بر بلوی کا شنتراطوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10%                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in                       |
| ۱۲. جيےزرده يا طوا١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMP"                     |
| ١٣ ختم شريف من وتغهند كياجائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IPD                      |
| ۱۳ شب برأت كاطواا ورقرآني آيت كاجعلى سهارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IPY                      |
| ۱۵. اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضاخان بریلوی اور ختم شریف کی تذرونیاز حاصل کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | في كالقيم كارنام ١٣٨     |
| ١٧. رضاحًا في مؤلف كى محدث كتكوي رحمة الله عليه اورمحدث سهار نيورى رحمة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <ol> <li>د رضاخانی مؤلف کی تذکرة الرشید کی طویل ترین عمیارت میں خیانت</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |

| تذكرة الرشيد كى طويل ترين اصل اور پورى عبارت                                               | .IA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| سيدالاوليا وحضرت في جيلاني رحمة الشعليه كاارشاد كرامي اوررضاخاني مؤلف كي لية لحي فكريه ١٥٩ | .19  |
| ذكرواذكاركا عجيب وغريب وعليفه                                                              | .Pe  |
| رضاغاني مؤلف كي خيات                                                                       | ,ri  |
| علما والمسدت ويوبندكى مصدقة كتاب المهند على المفندكي صحح اور يغبارعبارت                    | .rr  |
| محدث كتكوبى رحمة الشعليد يرالزام                                                           | . 22 |
| رضاخاني مؤلف كى قاوى رشيدىيدى خيانت                                                        | . ٢٢ |
| الماوي رشيديكا اصل اور يورافتوي                                                            | .ro  |
| قادى رشيدىيك نوى كاجواب اقل                                                                | .24  |
| قاوي رشيديه كي فتوى كاجواب دوم                                                             | .12  |
| قاوىٰ رشيدىيك فتوىٰ كاجواب موم                                                             | .FA  |
| شان الوهیت اور ذوق اعلی حضرت بریلوی                                                        | .49  |
| غداتعالیٰ کی ذات پاک اورارشاداعلیٰ حضرت بر ملوی                                            |      |
| عقیده اعلیٰ حصرت مولوی احمدرضا خان بریلوی                                                  |      |
| الله تعالیٰ کے ساتھا کی عقیدت اور محبت                                                     |      |
| مولوی محمد یار گردهی والے کالرزه خیزارشاد                                                  |      |
| شغالق مول ندمخلوق                                                                          |      |
| فوائد فريديه كاعبارت اورشان خدا                                                            |      |
| مسئله حاضرونا ظراور بریلوی عقیده                                                           |      |
| ***************************************                                                    |      |

| مسّله حاضرونا ظراور توحيد رضاخاني                                                           | .12  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| مخلوق کے بارے میں حاضرونا ظرکا جذبہ                                                         | .PA  |
| عزاد بل کی حاضری؟                                                                           | .19  |
| حق تعالی کاارشاداور عقیده حاضرونا ظر                                                        | .00  |
| حاضرونا ظراورعيها ئيول كاعقبيده                                                             | .m   |
| ولى كامل حضرت تخي سلطان با مورحمة الله عليه كافر مان                                        | .mr  |
| ولى كامل حصرت فى سلطان بامور حمة الله عليد في مزيد دُانث دُيك كرفر مايا                     | سام. |
| פטאלטונשונים                                                                                | ٠١٣. |
| ولي كامل كااسلامي عقيده                                                                     | ۵۳.  |
| حضرت تخی سلطان با مورحمنة الشعليه كا الله تعالى كے بارے ميں حاضرو ناظر مونے كا اسلامي عقيده | .m4  |
| توحيد خُد ااور عقيده احمد رضاير بلوي                                                        | .12  |
| شان خدااور بر يلوى توحيد                                                                    | .0%  |
| عقيده حاضرونا ظراورني تختيق                                                                 | ام.  |
| لقظامر في پردائي كا پياژ                                                                    | ٠۵.  |
| مرثید کنگونی کے شعر میں خیانت                                                               | .01  |
| مرشدكا پوراا وركمل شعر                                                                      | .or  |
| لفظمر في اوررب قرآن مجيد عابت م                                                             |      |
| لفظ مر فی کا جواب رضا خانی مؤلف کی اپنی کتاب سے                                             | .00  |
| لفظ مر بی کے استعمال پرمؤلف جاء الحق کا ارشاد                                               | .00  |

| بی کے استعمال پر حضرت صاحبزادہ مرولوی کا ارشاد بھی پڑھیئے                | لقظام  | YO. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| ے واقعہ پر بہتان عظیم                                                    | خواب   | .04 |
| الزام اور بهتان عظیم                                                     | علين   | .01 |
| الا مدادش درج شده خواب كالورا داقعه                                      | دماليا | .09 |
| نرت بر بلوی کا فیصله                                                     | اعلى   | .40 |
| ضاغائيے سوال                                                             | المتر  | .71 |
| ل رضا خانی مؤلف کی توجہ کے لیئے                                          | بالخضو | AF. |
| شرط سلمانی؟                                                              | نين    | .40 |
| rrr                                                                      | ماقى   | mr. |
| بمولوالي موع                                                             | محبت   | Or. |
| يبم السلام اور صحابة كرام رضى الشعنيم كى برابرى كاعلين الزام             | اغياء  | .44 |
| انىء لف كى حيات                                                          | رضاه   | .42 |
| ت تفانوى رحمة الله عليك كتاب اشرف المعولات اورمزيد الجيدى اصل طويل عبارت | حقرر   | AY, |
| على حضرت مولوى احمد رضاخان بريلوى                                        | مقام   | .49 |
| مرت بریلوی ہر لغزش سے محفوظ میں                                          |        |     |
| بر قرق اع ؟ ٢٦٠                                                          |        |     |
| رشد کے بارے میں مدح سرائی کا زالا اعداز                                  |        |     |
| ريد كروب مل كون؟                                                         |        | - 1 |
| لى كى پاك ذات اور محقيده الوہيت                                          |        |     |

| MAZ  | كتنى عظمت والى شان؟                                       | .40  |
|------|-----------------------------------------------------------|------|
| PAA  | حضرت بايزيد بسطاى رحمة الشعلية الشاكبرسناتو؟              | .24  |
| rar  | فرشتوں کے بارے میں زالاعقیدہ                              | .44  |
| rar  | دونوں شرے؟                                                | .41  |
| 192  | بي وفريبة كره                                             | .49  |
| (Voc | وَ فِي آواز پروجد                                         | ٠٨٠  |
| 100  | مين ازل اورايد كامون؟                                     | . 1  |
| Ne4  | علامت الرحية                                              | . 1  |
| 1009 | صوفى كامقام الوبيت؟                                       | ۸۳.  |
| mi   | الشكاوجود كمنا؟                                           | .40  |
| mr   | متقى كى پيچان كىيى؟                                       | .00  |
| מות  | فقيرى پيچان                                               | .AY  |
| MA   | شدل بموشدب؟                                               | .14  |
| MZ   | كياخاك كروه؟                                              | .۸۸  |
| MZ   | حضرت احمه نافعي جامي كادموي ؟                             | .49  |
| mr.  | سُنف اورفرض كدرميان فرق                                   | .9+  |
| m    | قماری نیت                                                 | .91  |
| rrr  | واصل بإلشكاذكر                                            | .91  |
| mo   | حضرت عجم الدين كبرى رحمة الشعليدى طرف چند فلط عقائدى نبيت | .91" |

| ryr         | اعلی حضرت بریلوی کاارشاد                                            | .111 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| crn         | آ پ گومخشو ظ ر کھا؟                                                 |      |
| <b>("11</b> | شاعری میں کو کی اُستاد نبیس؟                                        | .114 |
| ۲۲۲         | م.<br>حميذرحمٰن كا تصور                                             | 114  |
| ۳۲۸         | لایمال پرایک اطیفه مجلی پره کینئ<br>میمال پرایک اطیفه مجلی پره کینئ | .112 |
| MYA.        | رضا خاني و لف كا باطل خيال                                          | ,11/ |
| ~4A         | ر منا خانی و لف کی خیانت                                            |      |
| PF7         | مرثيه كنكوبى كالممل شعر                                             |      |
| ۳۷۱         | مديث شريف عي قوس كا ثبوت                                            |      |
| MET         | الم مثافعي رحمة الشعليه بي توسل كا شوت                              |      |
| rzr         |                                                                     |      |
| 12m         | حضرت مولا تارشیداحد تنگوی ہے اوسل کا ثبوت                           |      |
| m.          | سيدزوري کي عجيب حرکت                                                |      |
| CAL         | رمْا فاني وَ لف كي خيات                                             |      |
| MAF         | شائم امداديه اورامداد المشتاق كي اصل طويل ترين كمل عبارت روهيئ      |      |
| MAS         | علام البسدت ويوبند كاعتميده                                         |      |
| 799         | جناب پیرسیدمهرنلی شاه صاحب آف گواژه شریف کافیصله                    |      |
| 100         | ارشاد دعزت ويرسيد مهرنلي شاه صاحب آف كولز وشريف                     |      |
| 0.1         | ر مناخانی مؤلف کی کج روی                                            |      |
| 3           |                                                                     |      |

| 2.4 | ۱۳۲. حفرت عليه السلام كي بارے ميں مولوى فقام الدين بريلوى كافتوى |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ۵٠۷ | ١٣٢. حفرت فيسى عليه السلام كي بار ميس رضا خاني بريلوى سوق        |
| ۵٠٨ | ۱۳۳۰. پیرصاحب کی ٹھوکر کا کمال                                   |
| ۵۰۹ | ١٣٥. رضا خانی مؤلف کی کم فنبی                                    |
| ۵۱۰ | ١٣٢. رضاغا في مؤلف كي خيانت                                      |
| ۵۱۰ | ١٣٧. مرثيه كالممل شعر                                            |
| air | ۱۳۸. ارشادانلل حضرت مولوی احمد رضاخان بریلوی                     |
| ماد | ۱۳۹. أمتى كارعوى اور ذات نيوت                                    |
| ۵۱۵ | ۱۴۰. عالى رضا خانى بر ملوى كا جذب عشق                            |
| PIG | ۱۳۱. باپ اور بيني کی ملاقات                                      |
| ۵۱۷ | ۱۳۲. پیرما دب کی درن سرائی                                       |
| 219 | ۱۳۳. مولوی قیم الدین مُر ادآ بادی کافاسد خیال                    |
| 019 | ١٣٣. غلط بياني كالجيب ذوق                                        |
| ۵۲۰ | ١٣٥. رمنا فافي و لف کي خيانت                                     |
| ۵۲۰ | ۱۳۲ . حضرت تحانوی رحمة الله عليه کے ملفوظات کی ممل اور اصل عبارت |
| orr | ۱۳۷ اعلیٰ حضرت پر یلوی کا فتویٰ                                  |
| arr | ۱۳۸ زیارت کا شوق کم موکیا                                        |
| ara | ١٣٩. خيرالاتقنياء كامصداق كون؟                                   |
| ora | ١٥٠. اشداء نلى الكفار كامصداق كون؟                               |

| 011  | ۱۵۱ انلی حضرت بر میلوی کا بے مثل آنتویٰ                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oro  | ۱۵۲. تین ساژھے تین برہی کی عمر میں عربی زبان میں گفتگو                                            |
| ory  | ۱۵۳. عبادت مین کا بلی                                                                             |
| ٥٣٨  | ۱۵۳ موادی احمد رمنیا خان بریلوی کی خاص شختیق                                                      |
| ora  | ۱۵۵. تحکیم الامت حنرت تمانوی رحمة الله علیه پر علین الزام                                         |
| ٥٣٨  | ١٥٢. رضا خاني مؤلف کي خيانت                                                                       |
| ۵۳۰  | المحد محكيم الامت حضرت تمانوي رحمة الله عليه كم لمغوظات كي ممل طويل ترين اصل عبارت يرجين المسا    |
| ٥٣٢  | ١٥٨. رضاغاني و لف کي خيانت                                                                        |
| مسم  | ١٥٩. حكيم الامت حضرت مولا تا اشرف على تفانوى رنمة الله عليه كے ملفوظات كى كمل طويل ترين اصل عبارت |
| ۲۳۵  | ١٢٠. رضاغانيء لف كي خيانت                                                                         |
| ٥٣٨  | ۱۲۱. حعنرت تخانوی رحمة الله عليه كے ملفوظات، كى اصل اور كمل عبارت                                 |
| ۵۳۸  | ۱۲۲. رمناغاني ولف کي خيانت                                                                        |
| ٥٣٩  | ١٦٢. حفرت تفانوى رحمة الله عليه كم ملفوظات كى اصل كم ل عبارت                                      |
| اده  | ۱۲۰. انی مال کے ساتھ ایساحس سلوک؟                                                                 |
| اه ه | ١٢٥. رضا ځانی مؤلف کی خیانت                                                                       |
| oor  | ١١٢. حفرت قعانوى رحمة الله عليه كم ملفوظات كي كلمل اوراصل عبارت برجيخ                             |
| ۲۵۵  | ١٧٤. رضا خانی ځولف کې ځيانت                                                                       |
| raa  | ١٧٨. امداد المشتاق كي اصل اور تمل عبارت روضيئ                                                     |
| ۵۵۸  | ۱۲۶. پیرصاحب کی مشغولیت                                                                           |

| ٥٢٠ | ٠٤١. ول كال كي قاروره كامقام                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٠ | الدار جرماحب کے بارے میں بریلویوں کا غلط خیال                                 |
| דרם | الار فتها وعظام سے بغاوت                                                      |
| זדם | الاعاد. رضا ما فاني و لف كي خيانت                                             |
| nra | ١٤١. الدادالغتاوي كامل اور ممل فتوى                                           |
| ara | ۱۷۵ اعلی حفرت بر یلوی کا فتوئ                                                 |
| oro | ١٤٧١. فتها وكرام رحمة الله يهم مے بغض وعناد                                   |
| rra | المان الله الله الله الله الله الله الله ال                                   |
| ۵۲۷ | ۱۷۸. حضرت تفانوی رحمة الله عليه کے ملفوظات کی ممل اور اصل عبارت               |
| AYA | ا ۱۷۹ مولوی احمد رضا خان بر ملوی کے فتاویٰ کے چند نمونے                       |
| ٥٢٢ | ۱۸۰. رمنا خانی مؤلف کی من کھڑت عبارت                                          |
| 021 | ا ۱۸۱. حطرت تقانوی رحمة الله عليه کے ملفوظات کی اصل عبارت                     |
| ٥٤٣ | ۱۸۲. رشاغانی بر بلوی کافاسد خیال                                              |
| ٥٢٣ | ۱۸۳. رضاغانی مؤلف کی خیانت                                                    |
| ٥٢٣ | ١٨٨. حفرت تعانوى رحمة الله علير كي اشرف العولات كي كمل اوراصل عبارت يرهيئ     |
| ٥٧٥ | ۱۸۵. فآوي دارالعلوم ديو بند کا نتو ی نمبرا                                    |
| 024 | ۱۸۲. فآوي دارالعلوم د يو بند کا فتو ی نمبر ۲                                  |
| ٥٧٧ | 10 = 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                       |
| ۵۷۸ | ۱۸۸. اعلیٰ حصرت مولوی احمد رضاخان بریلوی کی نماز اور انگر کھے کے بند کا کرشمہ |

| ٥٨٣  | ١٨٩. حكيم الامت حضرت تقانوي رحمة الله عليه پر بهتان عظيم                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۵  | ١٩٠. رضاخاني و لف كي خيانت                                                      |
| ٥٨٥  | ۱۹۱. جواب اقل از حكيم الامت مجدودين وملت مولا نااشرف على تمانوى رحمة الندعليه   |
| 777  | ۱۹۲. جييامرض ديباعلاج                                                           |
| 479  | ۱۹۳. مقام تفانوی رسول الله ملی الله علیه وسلم کی بارگاه میں                     |
| 451  | אפן. אדול ניענ לא מען איץ?                                                      |
| 444  | ١٩٥. رضا خاني مؤلف ذراادهر مجمي توجه فرمائيس.                                   |
| 424  | ١٩٢. غالى ئريد كى عقيدت                                                         |
| 727  | ١٩٤. پيرصاحب کي شکل مين؟                                                        |
| 772  | ۱۹۸. جو پهلې بار پائ تمي؟                                                       |
| YPA  | ١٩٩١. حضرت الوب عليه السلام كي شان مين مستاخي                                   |
| 429  | ۲۰۰. حفرت آدم عليه السلام كي شان ميس توبين                                      |
| 700  | ا ۲۰ . حضرت آ دم عليه السلام بيننه كا دعوى                                      |
| 700  | ۲۰۲. حفرت ابراهيم اور حفرت اساعيل عليها السلام كي شان بين تومين                 |
| 400  | ۲۰۳. حفرت ليقوب اور حفرت يوسف عليهاالسلام كي شان مين تومين                      |
| ALLA | ۲۰۴۰. امام الانبيا وحضرت محمد رسول الشصلي الشعليه وسلم كي شان اقدس مين توجين    |
| enr  | ۲۰۵. حفرت آ دم عليه السلام كي توجين كاار تكاب                                   |
| 404  | ۲۰۲. حفرت نوح عليه السلام كي شان ميل تو بين                                     |
| 70%  | ۲۰۷. امام الانبيا وحضرت محمد رسول الشصلي الشعليه وسلم كي شان اقدس جي شديد توجين |

| 409 | ۲۰۸. حضرت سبار نبوری رحمة الله عليه پر تقلين الزام                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414 | ۲۰۰۰. رضاغانی مؤلف کی خیانت                                                                                   |
| 101 | ٢١٠. فخرالحد ثين استاذ العلماء حضرت مولا تاخليل احمرسهار نيوري رحمة الشعليه كاوندان ممكن جواب ملاحظة فرمائيس. |
| 44. | الا. رمنا فانى ئولف كى رمنا فانى حركت                                                                         |
| 44. | ٢١٢. براين قاطعه كى عبارت پراعتراض كامند تورُجواب                                                             |
| ٧٤. | ۲۱۲ ایک بر بلوی مولوی کی شهادت                                                                                |
| 420 | ٢١٢. حفرت مولا تأخليل احرسهار نيوري رحمة الله عليه يرتنقيص شان سيّدالا نبيا مسلى الله عليه وسلم كابهتان عظيم  |
| 720 | ٢١٥. رضا خاني مؤلف كا بهتان عظيم                                                                              |
| 272 | ۲۱۱. بریلوی مولوی کی شیطان کے بارے بیس وسعت ظرفی                                                              |
| 474 | ۲۱۷. مولوی عبدالسمیع رام پوری بریلوی کی عمارت                                                                 |

# انتساب

بنده ناجزاني اس تأليف كواشدا فااش واحزام سيدي وسندي ومرشدي امام اباسنت سلطان العارفين سراج السالكين رئيس المحكلمين في المشائخ مابرفن اساه الرجال زبدة المحد ثين سيدالمنترين سندالا برار وسندالعنها وامام الغصلاء جامع المعتولات والمعتولات ذروة سنام الدين وعروة الحبل التين ربي رياض الاسلام مقتدائے اتام تاج الا دیاء سراج الکهلاء جامع الغصائل جامی تو حيدوسنت قامع شرک وبدعت حضرت علامه آبو الزاهدمحمدسرفرازخان صفدردامت بركاتهم وفيوضهم فيخ الحديث والننير جامعه ننعرة العلوم كوجرا نواله ياكتان

مثمس الفصلاء بدرالعلماء حامي توحيد وسنت قاطع شرك وبدعت حامع الفصائل حامع المعقو لات والمنقولات شيخ المحدثين مقدام المفترين تاشرعقيدة الاكابر ربيع رياض الاسلام سندالعلما ورئيس الحققين بحرم العلوم مخزن محامن اخلاق شيخ طريقت رببرشر بعت فتيه العصرمفتي اعظم ياكستان شيخ النغبير والحديث

حضرت مولانامفتي محمدزرولي خان صاحب دامت بركاتهم العاليه

رئيس ومؤسس الجلعة العربية احسن العلوم كلشن ا قبال كراجي

کی طرف منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جن کی خصوصی و نیاؤں اور تو جبات مشفقانہ حن تعالى نے بندہ تا چیز کواس کتاب کو لکھنے کے قابل بنایا۔

خاكيائے اكابراہلسنت والجماعت علاء و يوبند ناج معداحمة قادري عني عنه

### اظهارتشكر

بنده نا چیزنمونه سلف ناشر عقیدة الا کابرریخ ریاض الاسلام مقتداء انام منع العلوم و مخزن النهوم مخرف النهوم مخرف النهوم مخرف النه محل البدية الظلماء استاذ العلماء سندالعلماء رئيس المحققين الفقيه الجليل حسام بے نیام الاعداء اسلام مفوة الصلحاء جامع المعقولات والمنقولات شيخ النعير والحديث فقيه العصر

مفتى اعظم پاكستان حضرت مولانامفتي محمدزرولي خان صاحب

دامت بركاتيهم العاليه رئيس ومؤسس الجلعة العربية احسن العلوم كلشن ا قبال كراجي

کا خلوص ول سے شکر سے اوا کرتا ہوں اور ان کے لیے دیا گو ہوں کہ جن کی دیا وَں اور مخلصانہ تعاون سے یہ کتاب زیور طبع ہے آراستہ وہیراستہ ہو کر منظر عام پر آئی ہے۔

خادم اہلسنت والجماعت علماء دیو بند تا چیز سعیداحمہ قادری عفی عنہ

#### تعارف بريلويت

از تائ الا دباء مرائ الكملاء جامع الفضائل جامع المعقولات والمنقولات حامى توحيد وسُنت قاطع شرك وبدعت ناشرعقيده الاكابرسند العلماء أستاذ العلماء فقيه اعظم مُحدّث اعظم پاكستان حضرت مولا نامفتى مُحد زر ولى خان دامت بركاتهم وفيونسهم بانى ومهتم وشيخ الحديث والنعير ورئيس دارالا فآء جامعه عربيه احسن العلوم محكشن اقبال بلاك نمبر اكراجي \_

المحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم ونبيه الامين سيد الاولين والاخرين المام المعرسلين وخاتم النبيين شافع المدنبين يوم الدين وعلى اله واصحابه نجوم الهداية واليقين. الما العرابي وعيرى دعوت حفرات انبياء بياء كرام كي تشريف آورى كامقصد اعظم تقاح هزات انبياء بيليم السلوة والتسليمات كي اس دعوت حقه كي تغيير قرآن كريم احاديث نبويه اور جناب ني عربي صلى الله عليه وملم كي حو التسليمات كي اس دعوت حقه كي تغيير قرآن كريم احاديث نبويه اور جناب ني عربي في صلى الله عليه وملم كي جو سيرت طيبه كي شكل بيس احسن تعبير كي ساته كائنات بيس موجود ب قرآن وسنت في ايمان واسلام كي جو تعريف وتو في في ما كي بي وه نبايت آسان لفظول بيس الله جل شاخه اوراس كي رسول صلى الله عليه والمنافقين كو بائزه ليا جائية تو المنافقين كي بيان واحتاد م ب اگر بنظر انصاف فكر آخرت كوسائي ركارت كي ال بيس مشركين كه اورمنافقين زمانة رسول صلى الله عليه وسلم علي اورقرآن وسنت كي تعليمات ومدايات سي انخراف ميدر حقيقت اس مطلوب يقين واحتاد سي محروم بوني اورقرآن وسنت كي تعليمات ومدايات سي انخراف

قادیانیت ہویا پرویزیت، نیچریت ہویا چکڑالویت، رافضیت ہویا رضا خانیت (بریلویت) بیسب فتنے اسلام کارنگ لئے ہوئے ہیں لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه دسلم جس اسلام کے داعی اعظم ہیں اور رحمة للعالمین بنا کر جیسجے گئے ہیں اس اسلام کے بنیادی اصول قرآن عظیم اور سنت نبوی بنائے کی روشنی ہیں غور کرنے کے بعد نہایت حسرت وافسوس کے ساتھ اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریفین واخاركام كف والااس نتيجه ير بينجاب كه يدلوك ورحقيقت "اليوم اكسملت لكم دينكم" (الآية) کے واضح منکراورخود اسلام کی بنیادوں کے لئے ناسوراور مار آسٹین بے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے دور آ خر میں جہاں اسلامی حکومتیں ٹوٹ گئیں اور افراتفری دین کی فضا بن گئی، اس وقت بھی اسلام کے سیح دا عیان نے محسوس کیا کہ مطلوبہ یقین واعماد کی بحالی کے بغیر مسلمانوں کے عقائد دین کا تحفظ ناممکن ہے، ہندوستان کے تمام اولیا ءکرام نے ای محنت وفکر کا بیڑ ہ انھایا جس کا زیادہ روشن ثبوت حضرت مجد دالف ٹانیٰ کی دعوت اورتعلیم سے ملتا ہے۔ان کے بعد علما وشریعت اور ا کا برطریقت نے ای محنت کو اپنے فرائنل منصی کی اوا نیکی کامحور بنایا جس کی تفصیلات حضرت مولا نا شاہ ولی اللہ محدث وہلو گی اور ان کے خاندان کے افکار ے ظاہر ہیں۔اس عظیم پروگرام کے واعی وارالعلوم ویو بند کے حضرات ٹابت ہوئے جنہوں نے یقین واحماد کی پھٹل کی بحالی کے سلسلہ میں تمام محاذ وں پر ثابت قدمی ہے قرآن وسنت کے میجے نتشوں کے ساتھ

ہندوستان کی مثالی متعصب اور ظالم تو مسکھوں کو تباہ کرنے کے لئے دبلی تا بالا کوٹ جہاد کے تمام محاذ خون آلودہ کردیئے والے حضرات کے پیروکار حضرات نے انبیاء کرام اور سلف مسالحین کے میج جانشین البت اوتي اوع شهادت تك كورني دى

شرط عشق است در طلب مردن

ان ہی حضرات نے انگریز کو جو غامبانہ تضرف کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کا نہ ببی دشمن ہونے کے خلاوہ ملکی وشمن بھی تھا ہندوستان چیوڑنے پرمجبور کرنے کے لئے مالٹا کی اسارتیں اور قید و بند کی تمام تکالیف عبادت عظلی سمجھ کر برداشت فر مائیس ۔ ساتھ ہی ہندوستان کی دیرینہ ہندوقوم جن کے ساتھ اختلاط مسلسل کی وجہ ہے مسلمانوں کے عقائد میں شرک کی آمیزش اور اعمال میں رسوم وقو ہم نے جہم لیا تھا اس کے خلاف بھی نہایت ہی مثبت اور اصاباتی سلمی اقد امات فرمائ اور ان تمام محاذ وں کو فاہت قدمی ہے جائے کے خلاف بھی ورس گاتیں وجود میں آئیں ہے سر جیس کہ ماوت رہی ہے کہ جب آھی حضرات انبیاء کرام اور ان کے تبعین نے اللہ کے دین کی بالادی قائم کرنے کے لئے میدان ممل میں قدم کہا دشمنوں نے طرح ملرح ملرح اسلامی خدمات انجام و ہے ہاز رکھنے کی بوری کوشش کی ہے۔ گران میں ارشاو ہے:

فان کذبوک فقد کذب رسل من قبلک جاء و ا بالبینت و الزبر و الکتب المهنیر. (آلاتران۱۸۳)

ورقد بن نوفل نے رسول کر پیمسلی الله علیه و کم کی پہلی و تی کا ذکر سننے کے ابعد صاف صاف کہا تھا ''مسا مین نبسی الاعو دی'' خدا کے تمام پینیبرول کے ساتھ و ڈٹنی کی ٹنی بیمال تک کہ انہیں اپ شہرے نکنے پر مجبود کردیا گیا (طاحظہ وشروح بخاری)۔

بالکل ای طرح بندوستان میں بھی علا وحق کے مقابلہ میں حضرات انبیا وکر امنیہم السلام کے دشمنوں کے ہم مسلک پیدا ہوئ جنہوں نے شہدا و بالا کوٹ نباہدین جنگ آزادی اسپران مالنا اور دا حیان تو حمد وسنت کو داخدار کرنے کی پوری کوشش کی اس فرق کے ساتھ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوران کے مسابہ کوتو حمیدوسنت کی دموت کی سزامیں صابی کہا گیااوراس بتاعت حقد کوو بانی کہا گیا۔

جیسا که شرکیبن مکه نے ۳۹۰ بتوں کوخدا بھنے کے باوجودا ہے آپ کوابرا بیمی کہا جس کے جواب میں معضو مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا 'بیا معضو قریش والله لقله خالفته مله ابیا که ابر اهبه " (ماخوذاز کتب تغییر ) بالکل ای طرح آن مشرکیتن بند نے متا کدوا تمال میں بندؤں کی تقلید کرتے ہوئے اپ آپ کوئنی ماشق رسول منطق کی بلوانے کے دموے کئے چن نیچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نام نہاد ماشقان رسول منطق نے انسان سول منطق کے دموے کئے جن نیچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نام نہاد ماشقان رسول منطق کے دموا کر دوا کی حقیقت ہے کہ نام نہاد ماشقان رسول منطق کے دموا کے دموا کر دوا کی شرک کے دموا کی دوا کی دموا کر دوا کی شرک کے در دوا کے دموا کی دوا کر دوا کی شرک کے دوا کی دوا کے دموا کی دوا کے دوا کے دوا کر دوا کی دوا کر دوا کی دوا کر دوا کی دوا کر دوا کی دوا کر دوا

آنخفرت صلی الله علیه و ملم کی بشریت کا انکار کرنا الله تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی الله علیه و ملم کی مخترت کونکه حضرت و معلیه السلام بشر مناب کرنا ہے کیونکه حضرت و معلیه السلام بشر مناب کرنا ہے کیونکه حضرت و معلیه السلام بشر مناب خضرت مناب الله مناب الله علیه و ملم ای بشر کی اولا دہیں۔

آج کل اعمال کی ہندوانی رسوم و بدنیات کا ایک سیلاب امنڈ رہا ہے جس میں امت کو بہایا جارہا ہے اللہ است کو بہایا جارہا ہے التیجۂ کیا رہو میں ، دسواں ، بیسواں ، جالیسواں ، برسیاں ،عرس وغیرہ خود تر اشیدہ رسوم جاری کرلی گئیں اور سیا سبب کچھاس لئے کرنا پڑا کہ علیحدہ دین و فدہب استوار کرلیا جائے۔

سحابہ کرائم قرآن شریف کی تغییر کرتے وقت نہایت خاکف رہتے تھے (ملاحظہ ،ومقد مہ تغییر ابن کثیر ومقد مہ تغییر ابن کثیر ومقد مہ تغییر ابن کثیر ومقد مہ تغییر ابن جریر ) نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ جس نے قرآن شریف کا ترجمہ و تغییر جان بوجھ کرغلط بیان کی اس نے کفر کیا اور اگر کسی نے بغیر سو ہے سمجھے ترجمہ و تغییر کی گووہ تھے بھی نکلی تو اس نے عظمی کی ۔ (حوالہ مالا)

جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے متوازی دین ندہب کی بنیادر کھتے ہوئے قرآن کی جو تر ایف کی جے کو تر و تنیم ہے دھلا ہوا تر جمہ کہا جاتا ہے وہ اس شان ہے کی کہ کتب و تغییر ولغت و غیرہ دو کیجے بغیر آپ از بانی فی البدیہ بر جت بولئے جاتے اور صدر الشریعا ہے لکھتے جاتے ( ملا حظہ ہوا مام احمد رضاص ۱۷)۔

اس تر جے میں بولئے جاتے اور صدر الشریعا ہے کہ جو خدموم کوشش کی گئی ہے اس کا اندازہ ایک مثال اس تر جے میں بولی نے بی اور بدعملی شامل کرنے کی جو خدموم کوشش کی گئی ہے اس کا اندازہ ایک مثال ہے کہ بی کا معنی تک برگاڑ و یا گیا امت کے محققتین نے بتایا تھا کہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بذریعہ و جو دہے گر خان صاحب بذریعہ و کی تنام متند کتا بوں میں موجود ہے گر خان صاحب بریلوی نے نبی کے معنی اس کو جس کی خیش نظر کی بیا گیا ہے ۔ کئے میں جبکہ یہ معنی میسائی مذہب کے پیش نظر کیا گیا ہے ۔ کئے میں جبکہ یہ معنی میسائی مذہب کے پیش نظر کیا گیا ہے ۔ کئے میں جبکہ یہ معنی میسائی مذہب کے پیش نظر کیا گیا ہے ۔ علیا عاما میا می اختیا رئیس فر مایا چنا نچہ محیط الحیط میں ہے ''النبو قبھی اخبار عن اللہ '' کیا گیا ہے ۔ علیا واسل کے بتانے ہے ۔ بیان فر ماتے ہیں ۔ آگے لکھتے ہیں "ور بدما اطلق النبی عند النصاری لیعنی نبی اللہ توائی کے بتانے ہے ۔ بیان فر ماتے ہیں ۔ آگے لکھتے ہیں "ور بدما اطلق النبی عند النصاری لیعنی نبی اللہ توائی کے بتانے ہے بیان فر ماتے ہیں ۔ آگے لکھتے ہیں "ور بدما اطلق النبی عند النصاری لیعنی نبی اللہ توائی کے بتانے ہے بیان فر ماتے ہیں ۔ آگے لکھتے ہیں "ور بدما اطلق النبی عند النصاری

على من يخبر بالغيب او المستقبل". (محيط الحيط ص١٥٧)

لینی عیسائیوں کے ہاں نبی کامعنی غیب کی خبریں بتانے والے سے کیا گیا ہے چونکہ دین وقر آن بدلنے
کی بنیا دمولوی احمد رضا خانصا حب ڈال کچکے بتھاس واسطے قرآن کے ترجے وتغییر میں جھوٹ بولنا کو کی شرم
کی بات نہیں رہی ملاحظہ فر مایے اس فرقے کے ایک دوسرے محن جنہیں بیلوگ بریلوی مذہب کا حکیم
الامت کہتے ہیں اس نے لکھا ہے کہ ' شیطان فاضل و یو بندتھا' 'اور بیانہوں نے اپنی تغییر ' نور العرفان' '
سورہ ص کی ایک آیت کے ذیل میں فرمائی ہے چنا نچہوہ لکھتے ہیں، شیطان نے جو کہا تھا ''ان احسو منہ'
ہیں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں پرانا صوفی ، عابد، عالم فاضل و یو بند ہوں ۔ ملاحظہ ہوتغیر نور العرفان پارہ
ہیں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں پرانا صوفی ، عابد، عالم فاضل و یو بند ہوں ۔ ملاحظہ ہوتغیر نور العرفان پارہ

غور فرما ہے کہ جس فرقے کے ہاں نبی کے معنی بیان کرنے میں اسلام ہے ہٹ کر عیسائیت اختیار کی جاتی ہوا در شیطان کوعلاء دیو بند کی دشنی میں فاضل دیو بند لکھنا جائز ہوا در بیسب پچھاللہ تعالیٰ کی کتاب کے ترجے وتغییر میں روار کھا جاتا ہوا بیوں کا دین وا خلاق کس معیار کا ہوگا۔ چنا نچہ مولوی احمد رضا خانصا حب نے عمر بھر علماء اہل سنت علماء دیو بند کے خلاف جس بے دینی اور بدا خلاقی کا ثبوت دیا ہے اس کوان کے ایک فتوے کی روشنی میں مجھ لینا جا ہے۔

چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ وہابی ایسے کوخدا کہتا ہے جس کے لئے بہکنا، بھولنا، سونا، او تھنا، غافل رہناحتیٰ کہ مرجانا سب ممکن ہو کھانا بینا، بیشاب کرنا، پا خانہ بھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کھلا کھیلنا، عورتوں سے جماع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہوناحتیٰ کہ مخنث کی طرح خودمفعول بنتا، ان کا خداستج ح قدّ وسنہیں خنثی مشکل ہے یا کم از کم اینے آپ کوالیا بنا سکتے ہیں۔

(ملاحظہ بوفتا و کی رضوبیہ ج اول ص ۹۱ مطبوعہ شنی دارالا شاعت علوبیرضوبیدڈ جکوٹ روڈ فیصل آباد) وہا بیہ کے نز دیک تقویۃ الا بمان اساعیل دہلوی پراتاری دیو بندی ایسے کوخدا کہتے ہیں جو وہا بیے کوخدا

كتيترين - ( فآوي رضويين اول س ٢٩٢ )

کیا کوئی باحیا انسان ایسی گندی اور خلیظ با تیس لکھ سکتا ہے؟ اس ہے مولوی احمد رضا خانصاحب کی بے دینی اور بے حیائی اور بہتان تر اشی کا جوروش شبوت ماتا ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تر مین شریفین جاکر اس فتم کے طوفا نی جھوٹ اور بہتان تر اشیاں خلاء حق کے سرتھو پیں اور اپنے ان خاص ذہنی نظریات پر وہاں کے علاء کو دھوکہ دے کر کفر کا فتو کی لگوالائے ، جس کا نام اس دشمن دین نے '' حسام الحربین' رکھا، جبکہ گنبگار سلمان اس پاک زمین پر تو بہ کرنے کے لئے جاتا ہے گر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وہ کم پریفین واعتاد ڈ گمگانے کے بعد حربین شریفین جا کر بھی ایسے اتہا مات اور کذب بیانیاں کی جاتی اللہ علیہ وہ کو وہاں سے کافر کہلوایا، چنا نچہ کسے تیں۔

'' دیو بندی عقیدہ والوں کی نسبت علاء کرام حرمین شریفین نے بالا تفاق تحریر فر مایا ہے کہ بیالوگ اسلام سے خارج ہیں اور فر مایا ہے کہ جوان کے کا فر ہونے میں شک کرے وہ بھی کا فرہے''۔

( ملاحظه بهوفهٔ وی رضویه جهم ۲۲۲)

حجموث اور جذبات کی چندمثالیں اور ملاحظہ ہوں ، ایک سوال ہوا جس کاعنوان ہے'' عرض'' بیرو عاکمہ اللہ وہا بیوں کو ہدایت کرے جائز ہے یانہیں؟

ارشاد: وہابیے کے لئے دعافنول ہے نم لا یعودون ان کے لئے آچکا ہے۔

( ملفوظات احدرضا بریلوی حصه سوم ۲۲)

جب كدا قائے دوعالم صلى الله عليه وسلم عمر بحر كفار كى بدايت كى دعا كيس فرماتے بتھے ابل طاكف كے حق ميں سيكر يماندالفاظ آج تك مسلمانوں كے لئے نمونة عمل بيں "السلهم اهد قومى فانهم لا يعلمون" اے اللہ مير كي قوم كو بدايت دے كيونكہ يہنيں جانتى ، پھراس پرا تنابر الجھوث بولنا كه شهم لا يسعب و دون و ہابیوں کے بارے میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ پر کتنا صریح بہتان ہے۔ بے دینی اور جذبات سے مغلوبیت کی ایک مثال اور ملاحظہ فرمائیں۔

رافضی تیز ائی، وہابی ویوبندی، وہابی غیر مقلد، قادیانی چکڑ الوی نیچری ان سب کے ذیجے محض نجس ومر دارا ورحرام قطعی بیں اگر چہ لا کھ بار نام الہی لیں اور کیسے ہی متقی اور پر ہیز گار بنتے ہوں کہ بیہ سب مرتدین بیں و لا ذبیعجة لممر تید ۔ (احکام شریعت حصداول ص۱۲۲)

مزيد طا حظه وو،

''اور مرتدوں میں سب سے خبیث تر مرتد منافق رافضی و ہائی قادیانی نیچری، چکڑ الوی کہ کلمہ پڑھتے میں بلکہ د ہائی وغیر و قرآن وحدیث کا درس دیتے لیتے میں اور دیو بندی کتب فقہ کے مانے میں بھی شریک ہوتے میں بلکہ چشتی نقشبندی بن کر ہیری مریدی کرتے میں اور علماء ومشائخ کی نقلیں کرتے ہیں۔

(ا كام شريعت حداول مس١٢٣)

احمد رضاخاں صاحب نے صرف علاء ویو بندہی پرنہیں بلکہ انبیاء واولیاء پر بھی تبہت عظیم باندھی ہے، چنانجے ملاحظہ ہو۔

''انبیا پلیم الصلوٰ قاوالسلام کی قبورمطہرہ میں از واج مطہرات پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شب باشی فریاتے ہیں۔( ملفوظات حصہ سوم ص۲۲ سطر۱۴ و ۱۵)

غورفر ما یے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پینیبروں پراوران کی پاک بیبیوں پرکسی تارواتہت باندھی گئی،
جب کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے توبیار شاوفر مایا ہے کہ الانبیاء احیاء فسی قبور هم یصلون "لینی انبیاء علیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں، گر بریلوی ند جب میں نماز کے بجائے جماع کرتے ہیں "انظر کیف یفتوون علی اللہ الکذب"۔
کرتے ہیں "انظر کیف یفتوون علی اللہ الکذب"۔
بودین اور بے اعترالی کی اور مثال ملاحظ فرما ہے:

آئ کل کے وہابی ، رافضی ، قادیانی ، نیچری ، چکڑ الوی ، جیوٹے صوفی کی شریعت پر ہنتے ہیں ، تھم دنیا میں سب سے بدتر مرتد ہیں اس سے جزینہیں لیا جاسکتا ، اس کا زکاح کی مسلم ، کافر ، مرتد اس کے ہم مذہب ہوں یا مخالف مذہب ، غرض انسان حیوان کی ہے نہیں ہوسکتا ، جس سے ہوگا محض زنا ہوگا ، مرتد مرد ہویا محورت مرتد ول میں سب سے بدتر منافق ہے یہی ہے وہ اس کی صحبت ہزار کافر کی صحبت سے زیادہ معز ہے کہ یہ سلمان بن کر کفر سکھا تا ہے خصوصا وہا ہید یو بند''۔

(احکام شریعت ج اص۱۱۱ مطبوعه بدینه پبلشنگ سمپنی ،ایم اے جناح روڈ کراچی)

اس فنویٰ میں جس بے دینی ہے اعتدالی و بداخلاقی کا ثبوت دیا گیا ہے۔ اس کا انداز ہ اس سے لگایا
جائے کہ خالصا حب بریلوی کے نز دیک دیو بندی چونکہ بڑے مرتد ہیں اس لئے ان کا نکاح حیوان ہے بھی
نہیں ہوسکتا ، شاید پریلوی حضرات کے ہاں حیوانات کے ساتھ ٹکاح بوجہ بچے تی مسلمان ہونے کے عام
رواج ہو۔ ہے

#### بين عقل ودائش بايد كريت

حق تعالیٰ شانہ بیدد کھا تا چاہیے کہ ہر بے دین شہوا نیت اور جذبات خبیثہ کے دلدل میں پھنسار ہتا ہے، ہماری دانست کے مطابق کی بھی فرقے اور ابل فتن کے ہاں اس تتم کی غلیظ اور نا پاک عبارتیں ملنا ناممکن بیں، یہ چند مثالیں جو بطور مشتے از خروارے چیش کر دی گئیں، مزید تفصیلات کے لئے ہماری مفصل کتاب ''احمد رضا خاں بریلوی کا ملمی جائز ہ'' میں ملاحظہ ہو۔

اند کے چیل تو گفتم غم دل تر سیدم کد دل آزردہ شوی درنہ سخن بسیار است

حق تعالی شانہ بھی اپنے بندوں پرر ' اتے ہوئے اس تتم کے تفرقہ اور بے دینی ہے نگلنے کا راستہ اپنے خزائن غیب ہے تجویز فر مالیتے ہیں۔ان لوگوں کی تحریف دین جوقر آن عظیم کے اور تغییر کے مقدس پردوں میں کی گئی تھی اس کو علمائے حرمین شریفین اور امارات متحدہ عربیہ نے مردود قرار دے دیا ہے۔ احمہ رضا خال کے تبعین کا امام مدینہ اور امام مکہ جیسی عظیم ہستیوں کو کا فرسجھنا اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے ہے۔ خروم ہوتا ان کی بربختی کی واضح خلامات ہیں ، ان محروموں کے عشق ومحبت کے دعوے افسان یہ باطل ہیں جن میں حقیقت کی بوتک نہیں ہے۔

و کسل یسدعسی و صلاً بِسلسلی ولیسلی از دفر ما کین که جارے و کسل اور علا البلست و یو بزر کشر اللہ تعالیٰ جماعتیم کی صدافت کا انداز وفر ما کین کہ جارے وفت و مونی کا بل مجذوب وقت ، عاشق رسول بینی حضرت حکیم امر علی قریش مباجر مدنی مدفلہ کا وہ چینی مباہلہ فرقۂ باطلہ رضا خانے پر یلویہ کے کبراء و زکلاء کے گلے میں کی سال ہے چھل کا کا نابین کر اٹکا ہوا ہے جس کو نہ نگل کے بیں اور نہ نکال کتے ہیں۔ ان قبروں کے پجاریوں ہے کہدویا کیا ہے اور قرم محترم سے لیکر پاکستان تک و نیا کے چپ چپہو گو گوا و بناویا گیا کہ جماعت حقہ علا ، ویو بند کی بارگاہ حقانیت میں گستا فی کرنے والے ذرا مسلم اللہ علیہ و کہ اللہ علیہ و کا کوئی چوٹا یا بڑا عالم خواب میں بھی اس قسم کے مقابلے کا تصور کر سے کیونکہ وہ دل ہی ول بر یکوئی نہ برب کا کوئی چوٹا یا بڑا عالم خواب میں بھی اس قسم کے مقابلے کا تصور کر سے کیونکہ وہ دل ہی ول بی میں بیرجانتے ہیں کہ جس خدا ہے کا تصور کر سے کیونکہ وہ دل ہی اس نے میں بیرجانتے ہیں کہ جس خدا ہے کا تصور کر سے کیونکہ وہ دل ہی اس نے میں بیرجانتے ہیں کہ جس خدا ہے کا اس مقدر قرایا ہے ،

وجحدوا بهاو استقينتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

ترجمہ:ظلم اور تکبر کی راہ ۔۔ ان مجزات کے بالکل منکر ہو مینے حالانکہ ان کے ولوں نے اٹکا یقین کرلیا تلا، سود کیمئے کیما پر اانجام ہواان منسدوں کا۔

علما وحق کی مخالفت ہمیشہ علما وسوء کی طرف ہے ہو تی رہی ہے اہل حق نے ہمیشہ تو حید وا تباع سنت کی دعوت دی اور اہل بدعت کو برا برمتنہ فر ماتے رہے کہتم جن کا موں کوا ختیار کئے ہوئے ہو یہ بدعت ہیں ، فخر عالم نی عربی حضرت سیدنا محمد رسول الله علیہ سلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہیں۔ نیز ان حضرات نے باطل طاقتوں کا ہمیشہ مقابلہ کیا اور اسلام دشمنوں کی سرکو بی کواپنا فریضہ بھی مند میں بہت کی بدعات تھیں اور تقتیم ہند کے بعد بھی ہند و پاک میں بدعات رائج اور شائع ہیں جوا کا برعایا ہوت اپنالمی مشاغل اور دین گفتوں میں منہمک رہ اور باطل کے سامنے سینہ پر ہوئے اور شرک و بدعات کی تر دید تقریر اور تحریرے کی ان کواہل بدعت نے کا فرکہا اور ان طاقتوں کے خوشامدی اور ہمنوا ہے رہے جن کے زیرسا یہ وہ اپنی بدعتوں کوفر وغ دے کیس۔

فتند بریلویت اُمت کے لیئے ایک متعقل عذاب ہے اور تفریق بین السلمین کا بہت بڑا ہتھیا رہے جے اُشمنان دین استعال کرتے رہتے ہیں اور بریلوی علاء ہے ایک تحریرات اور فآوی صادر کراتے رہتے ہیں اور بریلوی علاء ہے ایک تحریرات اور فآوی صادر کراتے رہتے ہیں جو اُمت کو ایک جگہ جہتے نہیں ہونے دیتے اور حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ ہو روایت ہے کہ آئے تضرت صلی اللہ علیہ و کا مشاور مایا کہ بلا شبہ بنی امرائیل میں بہتر فرقے ہوگئے تھے، اور میری امت کے تبتر فرقے ہوگئے تھے، اور میری امت کے تبتر فرقے ہوجا کیں گے، بیسب دوز نے میں ہوں گے محرایک جنت میں ہوگا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ منہ ہوگا کی اُس کے میں شروا اللہ وہ نجات پانے والی جماعت کوئی ہوگی جو دوز نے میں نہ جائے گی۔ آپ نے فرایا کے دایا کہ با رسول اللہ وہ نجات پانے والی جماعت کوئی ہوگی جو دوز نے میں نہ جائے گی۔ آپ نے فرایا نہ مایا کہ اُن انا علیہ واصحائی '' لیمنی میں اور میر ہے صحابہ جس طریقتہ پر جیں اس طریقتہ والے نجات پانے والے ہیں۔ (مفکلوۃ المعانے میں میں)

ال حدیث میں ای طریقہ میں نجات بتائی ہے جس پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے محابہ " تھے، ای وجہ سے اس طریقہ کے افلیار کرنے والوں کو'' اہل النة والجماعة'' کہا جاتا ہے۔

بریلویوں نے اپنانام تو اہل النۃ رکھ لیالیکن میں اہل بدعت۔ بدعتیں تراشیۃ میں اور ان پرعمل پیرا جوتے میں ،شرک وبدعات میں منتلامیں ۔ تو حید اور اتباع سنت ہے بچے میں تبجب ہے کہ پھر بھی اپنے کو اہل النۃ کہتے میں ان کوغور کرنا چاہیے کہ تہتر فرقوں میں ہے ہم کس فرقے میں میں ۔ اگرغور کریں گے اور اپنی رواج ڈالی ہوئی بدعتوں کو دیکھیں مے تو یقین کرلیں مے کہ وہ اہل السنة والجماعة کے طریقہ پرنہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کوقر آن وسنت پڑمل کرنے کی تو نیق عطا فر مائے۔آ مین

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.

واناالاحقر محمدزرولي خان عفاالشرعنه

خادم جامعه عربياحس العلوم بلاك الكشن اقبال كراجي

#### بریلویوں کیلیے ایک لمحہ فکریہ

گوجرانوالہ شہرے لیکر بانس پر یلی شریف تک تمام پریلوی حضرات ذرااد حربھی توجہ فر ما کیں کہ بندہ ناچیز بعيداخلاش تمباري اس طرف توجدولا تاضروري تجهتا ہے كہتم اس بات يرقطعاا ظبارمسرت نه كروكه مولوي غلام مبرخلي صاحب مقیم چشتیاں شریف منطع بہالینگر نے بڑی عرق ریزی سے علماءاہلسدت ویو بند کے خلاف ایک بہت بڑی کتاب بنام دیو بندی مذہب کانعلمی محاسبہ لکھ کر ہر ملوی عقیدے والوں کی بہت بڑی خدمت کی ہے لیکن حقیقت یہ ے کہ بریلوی حضرات کی ہے بہت بڑی شلطی اور خام خیالی ہے کیونکہ مولوی صاحب موصوف نے بریلوی حضرات کی نگا ہیں حنفی دیو بندیوں کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کیلیے نیجی کر دی ہیں کیونکہ جس بریلوی کا دل جاہے جنا ہے مولوی ملام مہر علی صاحب کی کتاب کے حوالہ جات کواصل کتب کے حوالہ جات ہے موازنہ کر کے وکھے لے تا اے اول تا آخر حوالہ جات میں تح یف وقطع و بریداور خیانت و بدویانتی کاعظیم پہلونمایاں نظر آئے گا۔ اور حوالہ جات کو چیک كرنے والے بر بريلوى كويفين كائل موجائے كا كەموادى صاحب موسوف نے بريلوى عقيدے والول كى خدمت تو ہر گزنبیں کی بلکہ اپنے بر بلویوں کے ہاتھ یاؤں تحریف وقطع و برید دخیانت اور بددیانتی کی ری ہے باندھ کران پیچارے مساکین کوشنی دیوبندیوں کی نگا ہوں میں بیتینا ایا جج کر دیا ہے اور مواوی صاحب موصوف نے اپنی کتاب میں حوالہ جات کو قتل کرنے میں ابتدا جبوث اورانتہا وجبوث کا خوب مظاہرہ کیا ہے تو مولوی صاحب موصوف نے اہے پریلوبول پراز حدورجہ شفقت فر ماتے ہوئے ان کوشر مندگی کے جال میں ہمیشہ کیلیے قید کر دیا ہے۔

ناچيز سعيداحمه قادري عفي عنه

ملائے عام ہے یادان کھتہ دال کے لیئے ملائے عام ہے بیادی ہے گاہی تیری

### يبش لفظ

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ، بسم اللہ الرحمن الرحیم

یاک وہند میں انہا عظرت مولوی احمد رضا خان بریلوی اور اس کے تبعین نے دن رات ایک کر کے

د یو بندی اور بریلوی اختلا فات پرکنی کتب ورسائل تحریر کئے ہیں جو کہ حقیقت پر بنی ہر گزنبیس بلکہ علاء اہلسدت

و ہو بند کے خلاف تکھی جانے والی تمام کتب ورسائل ابتداء غلط اور انتہاء غلط کا پورا پورا مصداق جیں جس ک

ا کیے کڑی رضا خانی مولوی غلام مبر بلی بریلوی کی کتاب بنام'' و یو بندی مذہب کاعلمی محاسبہ' ہے۔

ای مولوی صاحب نے پہلی بار 1956 میں جب آب شائع کی تو 372 صفحات پر مشتمل تھی ، تو جب اس کے طبع دوم شائع کی ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ کے فشل وکرم سے بندہ نا چیز نے لکھا ہے جو کہ 1950 صفحات پر مشتمل ہے ۔ تو جب اس کتاب کی طبع سوم مکتبہ حامد بیر رضو بیٹنج بخش روڈ لا مور نے شائع کی تو کل صفحات پر مشتمل ہے ۔ تو جب اس کتاب کی طبع سوم مکتبہ حامد بیر رضو بیٹنج بخش روڈ لا مور نے شائع کی تو کل صفحات 688 کرد ہے۔

قواس رضاخانی مولوی نے اس کتاب کے طبع دوم میں اضافات جدید کے علاوہ صفحہ 303 سے لے کہ 320 تک جناب مولا نافضل حق خیر آبادی کا رسالہ الثورة البندیہ و وبھی اس کے ساتھہ شامل کر دیا اور طبع موم کو بیا از بخش کہ رضا خانی مولوی شبیراحمہ ہاشمی آف پتوکی کامضمون بنام چیش لفظ کے عنوان سے 39 مفات کتاب کے شروع میں وہ لگا دیئے۔

اور کتاب کے آخر پر شعرو تخن کے عنوان پر 45 صفحات مختلف اشخاص کے لے کراضا فد کر دیا لیعنی کہ طبع اول میں اس تتم کے اضافے ہرگز نہ تتے جب کہ بعد میں جوں جوں رضا خانی خواب آتے چلے مسکئے اور یہ مولوی صاحب اپنی کتاب میں طرح طرح کے اضافے کرتا چلا گیا اس کے اضافے کی مثال ہوں مجھیں کہ۔۔ کہیں کی این کی میں کا روڑا بحان متی نے کنیہ جوڑا

اوراس كتاب كے بڑھنے سے تو قار كين كرام كے ذہن ميں سے بات آتى ہے كه يرصغير ميں ان دو لروموں کے اختلا فات علما واہلسدے و یو بند کی عبارات ہیں جن میں بقول مولوی احمد رمنیا خان بریلوی اور تتبعین احمد رضا، خدا تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ کی شان اقدس میں گستا خیاں کی گئیں ہیں کین بریلویوں کا بيتاً يُرْ مراس نبلط بي كما عام والبلسنة ويو بندمثالا جية الاسلام حضرت مولا تامحمة قاسم نا نوتوي رحمة الله عليه، شيخ المحد ثين حصرت مولا ناخليل احمرسهار نبوري رحمة الله عليه، فقيه اعظم قطب الاقطاب امام رباني حصرت مولا نا رشید احد کنگوی رحمة الله علیه، امام المجامدین حضرت مولانا سیدمجمد اساعیل د بلوی شهبید رحمة الله علیه، امام المحدثين سند العلماء فيخ البند حضرت مولا تامحمو دحسن رحمة الله عليه ادر يحكيم الامت مجد دِ دين ولمت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمة الشرطيه جيسے على مرام نے تو بين خدا تعالیٰ اور تو بين رسالت مسلی الله عليه وسلم كا ارتکاب کیا ہے معاذ اللہ نیم معاذ اللہ ہرگز ایبانہیں اور یقیناً ایبانہیں بلکہ علما وابلسنت و یو بند پر گستا فی خدا تعالیٰ اور گتاخی رسول ملی الله علیه وسلم کا الزام بیانلیٰ حضرت بر ملوی اوراس کے پیروکاروں کا لگایا ہوا ہے كه جنہوں نے اپنے پیٹ كى آگ بجھانے كے لئے اورعوام الناس كوا پن طرف متوجه كرنے كے لئے طرح طرح کے بے بنیاد الزامات علماء اہلست و یو بند پر نگاد نے تا کہ عوام الناس ان کے قریب سے قریب تر نہ جو جا نیں ۔ اگرعوام الناس علماء ابلسنت و یو بند کے قریب ہو گئے تو ہماری راز و نیاز کی تمام با تیں کھل جا <sup>کی</sup>ں گ تو بہتر یمی ہے کہ عوام الناس کو علاء اہلست و یو بند کے قریب جانے سے رو کئے کے لئے کوئی نہ کوئی حیلہ بہانہ بطور ڈ حال کے استعال کرنا جاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپے متبعین ومقلدین کے لئے ہمیشہ بمیشہ کے لئے ایک مہلک راستہ ہموار کرویا ہے کہ اعلیٰ حضرت بر ملوی نے اپنے تتبعین کے لئے ایک ایسا بریلوی راسته ہموار کیا کہ آج تک أی بریلوی راہتے پر چلتے ہوئے تمام رضا خانی بریلوی اپنے تبعین کوعلا م اہلسدے دیو بند کی گئب کی بے غبار اور بے داغ عبارات ہے قطع ویرید کر کے ان عبارات کے مطالب اپنی مرضی کے مطابق اعلیٰ حضرت کی چیروی میں تحریر اور بیان کیئے جاتے ہیں تا کہ عوام الناس علاء ابلسنت

دیو بند سے متنظر بوجا کیں لیکن اللہ تعالیٰ نے علاء اہلسنت ویو بند کو ایسا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے جس سے ہرخاص و عام بخو بی واقف ہے اور علاء ویو بند کے وار العلوم ویو بند کی بنیا وخو ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رتھی ہے اور جس وار العلوم ویو بند کی بنیا وہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وست اقدس سے کی ہوتو کیا وہ گھتاخ رسول ہوں ہے؟

ہرگز اییانبیں اور قطعاً اییانبیں بلکہ وہ یقیعاً محتِ رسول سلی اللہ علیہ وسلم میں ایشا کی عظیم اسلامی یو نیورش وار العلوم و یو بند کے مقام ومرتبہ کا انداز وفر مائیں۔

> البها می مدرسه بینی که ایشیاء کی عظیم اسلامی بو نیورشی دارالعلوم دیو بند

از حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمة الله علیه سابق معتمم دارالعلوم دیوبند

وارالعلوم و یو بند کا اجراء عام موجود وطریقے پرنہیں ہوا کہ چند افراد نے بیٹھ کرمشورہ کیا ہوکہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے اور جموی رائے سے مدرسہ دیو بند قائم کردیا گیا ہو۔ بلکہ سے مدرسہ باالھام غیب قائم کیا گیا ہے۔ وقت کے اہل القداور ارباب قلوب افراد کے قلوب پر یکدم وارد ہوا کہ اس وقت ہندوستان میں جب کہ انگریزی اقتد ارمسلط ہو چکا ہے اور اس کے تحت ان کا تمرن اور ان کے افکار ونظریا سے طبعاً اس ملک پر سلط ہونے والے ہیں، جو یقینا اسلام کے منافی اور نفرانیت کے فروغ کا باعث ہوں گے اور ممکن ہے کہ ان کے نفسانی تدن کے ذیر اثر اسلام محاشرت بلکہ نفس وین و فد ہب ہی سے قلوب میں برگا تی پیدا ہوجائے جو بھی عرصہ کے بعد ان کی فراست ایمانی کے مطابق سے خطرہ واقعہ بن کرنمایاں ہونے لگا، ایک بیدا میں مدرسة تائم کیا جائے جو مسلمانوں کو اس سیلا ب کے بہاؤ سے بچا ہے۔

چٹانچہ ہرا کی نے اپنے واردات کوا کیے جنس میں فلا ہر کیا۔ کسی نے کہا کہ جھے پر منکشف ہوا ہے کہ ان حالات میں ایک وین مدرسہ قائم کیا جائے جو کم ہے کم مسلمانوں کے دین کومحفوظ رکھ سکے کسی نے کہا کہ میر بے قلب پر بھی بھی وارد ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ جھے خواب میں یہی حقیقت دکھلائی گئی ہے۔ میر نے قبل پر بھی کہی وارد ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ جھے خواب میں یہی حقیقت دکھلائی گئی ہے۔ غرض کہ قدرتی طور پر ایک باطنی اجماع اس پر منعقد ہوگیا کہ ایک وین مدرسہ قائم کیا جائے تا کہ اس ملک میں مسلمانوں کا دین محفوظ ہوجائے۔

موان کی اسلامی شوکت پامال ہو چکی ہے لیکن اگر دین اور دینی جذبات محفوظ ہوجا کیں گے تو ایسا وقت آنا بھی ممکن ہے کہ وہ ان دینی جذبات و دناوی ہے رہتی دنیا کو بھی سنوار سکیں ۔ یہ بتنے وہ الہامات غیب جن کے تحت ۱۰ محرم ۱۸۲۳ھ بمطابق ۳۰ مئی ۱۸۲۷ء میں اس ادارے کا آغاز کیا گیا اس لئے یہ مدرسہ کی رکی مشور وُ مفاہمت ہے قائم نہیں ہوا بلکہ بشارات غیب وقوع پذیر ہوا۔

حضرت اقد س مولا نامحمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه اپنے اُن روش ضمیر رفقاء کے ساتھ اجراء مدرسہ پرمستعد ہوئے اور ملائحووصاحب دیو بندی رحمة الله علیہ جو میر ٹھی میں مدرس ستے میر ٹھ ہی میں بلاکر فرمایا کہ آپ کو بیبال دس رو پے ماہو، رشخواہ ٹل رہی ہے آپ اپنے وطن دیو بند تشریف لے چلیس وہاں مدرسہ قائم جورہا ہے اور وہیں درس و قد ریس شروع فرمادیں آپ کی تنخواہ پندرہ رو پے ماہوارہوگ مئل صاحب جب ہی تشریف لے آئے اور مجد چھتہ میں جودار العلوم سے متصل اور اب دار العلوم ہی کے زیر انتظام ہے، مُل محمود صاحب نے صرف ایک شاکر ومولا نامجود حسن صاحب ( شیخ البند اُن کو سامنے بھلاکر انتظام ہے، مُل محمود صاحب نے صرف ایک شاکر ومولا نامجود حسن صاحب ( شیخ البند اُن کو سامنے بھلاکر انتظام ہے، مُل محمود صاحب نے صرف ایک شاکر ومولا نامجود حسن صاحب ( شیخ البند اُن کو سامنے بھلاکر مولا نامجود حسن صاحب ( شیخ البند اُن کو سامنے بھلاکر مولا نامجود حسن صاحب ( شیخ البند اُن کو سامنے بھلاکر مولا نامجود حسن صاحب ( شیخ البند اُن کو سامنے بھلاکر مولا نامجود حسن صاحب ( شیخ البند اُن کو سامنے بھلاکر مولا نامجود کی تعداد پر حین شروع ہوگئی۔

پھر حضرت نا نوتو ی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسہ کو بلکہ اس جیسے تمام مدارس کے لئے آٹھ اصول وسنع فر مائے اوران پرعنوان میںر کھا کہ'' و ہ اصول جن پر مدارس چندہ پنی معلوم ہوتے ہیں''۔ مولا نا محمظی جو ہر مرحوم جب تحریک خلافت کے موقع پر دیو بندتشریف لائے ، دارالعلوم میں پہنچے اور یه امول مشتری نه دنظرت بی کے قلم ہے لکھے ہوئے ان کے سامنے پیش کئے گئے (جو بجنب فزانۂ دارالعلوم د یو بند میں هنرت بی کی قامی تحریر کے ساتھ محفوظ میں ) تو مولا نا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فر مایا: ان امولوں کاعقل ہے کیاتعلق؟ یہ تو خزامہ غیب اور مخزن معرفت سے نکلے ہوئے ہیں، جیرت ہے کہ جن نہا گئے تک ہم موبری میں و حکے کھا کر پہنچے ہیں یہ بزرگ موبری پہلے ہی ان نتائج تک پہنچ چکے تھے اس شہادت اور ہم خدام دار العلوم کے یقین کی گواہی ہے صاف ظاہر ہے کہ اس مدرسہ کے اصول بھی الہامی ہیں،کسی رتبی مشور وُ مغاہمت کا متیج نہیں ،اجراء مدرسہ کے بعدیپے مدرسہ مختلف مسجدوں اور مجم کرا ہیے کے رکانات میں چلنار ہا، سات آ محد برس کے بعد جب طلبا وی کثرت ہوئی اور رجوع عام ہوا تو نسرورت چیش آئی کہ مدرے کا کوئی اپنامنتقل مکان ہونا جاہئے ۔ تو یہ جگہ اور اس کے جیے جہاں آج وار العلوم کی وسٹے المارات کھڑی :وئی ہیں ،تح یک وزغیب کے بعد مدرے کے لئے دیے شروع کئے ۔ بعض نے بقیمت اور بعن نے حبۃ للہ، جس ہے ایک بڑا قلعہ مدرسہ کے ہاتھ آ گیا۔ بیرجگہ عمو ما شہر کا میلا ہوئے اور کور بون کی جگتی۔ دارالعلوم کے قیام سے تقریباً ایک صدی یا کم وہش پہلے یبال سے حضرت سیداحمد شہید ہریلوی مع ا ہے رفقا مجاہدین کے گزرے تو فرمایا مجھے یہاں سے علم کی اُ آتی ہے۔جس کا فلہور سوسال بعد ہوااورای کندی جگہ سے بالآ خر ۱۸۰۸ء کے بعد علوم نبوت کی اشاعت ور و تابح شروع ہوئی اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ دارالعلوم کی جگہ کا انتخاب بھی الہامی ہے جو بشارات غیب پہلے سے منتخب تھی اور آخر کا رای جگہ بران الل الله كا قرعهُ فال پر ااور اس میں دارالعلوم كى بنیا در كھی كئى زمین مل جائے كے بعد جب حضرت مولا تا ر فع الدین صاحب دیو بندی قدس سرؤمہتم ٹانی دارالعلوم دیو بند (جونتشبندی خاندان کے اکابر میں ہے تے ماحب کشف وواردات اور صاحب کرامات بزرگ نتے) کے زمانتہ اہتمام میں محارت مدرسہ تجویز ہوئی اوراس کی بنیاد کھودکر تیار کی گئی اور ونت آھیا کہ اے بھرا جائے اور اس پر ممارت اٹھائی جائے ، کہ مولا نا علیہ الرحمة نے خواب دیکھا کہ اس زمین پر حضرت اقدس نبی کریم صلی الله علیہ وسلم تشریف فر ما ہیں ، عصاء ہاتھ میں ہے،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا ناہے فر مایا، شال کی جانب ہے جو بنیا دکھودی گئی ہے اس ہے صحن مدرسہ چیموٹا اور تنگ رہے گا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عصاء مبارک ہے دس ہیں گزشال کی جانب ہٹ کرنشان لگایا کہ بنیاد یہاں ہونی جاہئے تا کہ مدرے کامحن وسیجے رہے (جہاں تک اب محن کی اربائی ہے ) مولانا علیہ الرحمۃ خواب و کیھنے کے بعد علی الصباح بنیادوں کے معائنے کے لئے تشریف لے سے تو هضورصلی الله علیه وسلم کا نشان لگا یا ہوا ای طرح بدستورموجود قفاتے و مولا تانے پھرنہ ممبروں ہے پوچھا ندسی ہے مشورہ کیا أى أى نشان پر بنیا دكھد وا دى اور مدرسدكى تقيير شروع جو كئے۔

اس سے واضح ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیادی بھی الہامی اوراشارات غیب کے تحت ہیں۔اس کا تكِ بنيادر كھنے كاوقت آيا تو تمام اہل الله اورا كا برجمع ہى نبيس تھے بلكه ان كے قلوب ميں ايك عجيب بشاشت و کیفیت کا نورموجزن تھا۔ سنگ بنیا دمیں جس ہے بھی پہل کرنے کو کہا جاتا تو وہ کہتا نہیں فلاں صاحب ہے ابتداء کرائی جائے وہ ہم سب کے بڑے اور اس کے اہل ہیں۔ گویا بنعسی کا بیحال تھا کہ اپنے کو کم ترمجھ کر کوئی بھی آ کے نہیں بوحتا، بالآخرا ین حضرت مولا نا احمالی صاحب محدث سبار نپوری رحمة القد نلیہ ہے ر کھوائی گئی اور اس کے ساتھ ہی حضرت ٹا ٹوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میاں جی منے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ کی کڑ کر آ کے بڑھایا اور فر مایا کہ بیہ وہ شخص میں جنہیں صغیرہ گناہ کا بھی بھی تضور نہیں آیا۔ تو انہوں نے حضرت محدث سہار نیوری رحمة الله عليہ كے ساتھ اینٹ ركھی، جس سے واضح ہے كہ سنگ بنیا در كھنے والے بھی وہ اہل اللہ تھے جوا تباع سنت اور روحا نیات میں منتخر تی تھے اور پے ننسی میں پد طولی رکھتے تھے۔ حضرت مولانا رفع الدين صاحب رحمة الله عليه بي كابي بهي واقعد ہے كه أيك ون حضرت ممرور دارالعلوم کے محن ( پیش نو در ہ ) میں کھڑے ہوئے تھے چندطلبا مبھی حاضر تھے کہ دور ہُ حدیث کا ایک طالب علم مطبخ ہے کھانا لے کرآپ کے سامنے آیا۔ جبکہ اس وقت مطبخ میں صرف چودہ یا پندرہ طلباہ کا کھانا پکتا تھا،

ورس نے نہا ہے تی ستانی شانداز میں شور باکا پیالہ موار ناکے سامنے زمین پروے بر مارااور بہا کے بیا ہے آپ دائر تن مرازتی مرکبال شور ہے میں ندمها لخدہ بر انگی ہے ، یا ٹی جیسی شور یہ ہے ، اور بھا اور جس الت وست الغاظ كير

ان من في المورد وش عن آئے آئر پولار منزت موارند پوري متانت كے ساتھ خاموش كے اور ربان ت مونون في مرب تحال كالمع والحل من مون من سرب وبيات بير في ما تا ما الما ما أس من شان ما به من تبين وفعدا سرية بيئ تل انكاه وُ الله وجب وجب المراتب المعالم أب البعد الرجاء أيا الو ١٠٠ و المال المالي من المالي المالي المالي المالي المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

المورية وشراك والدهن ومرسة فالمالبهم بدفر فالواك ومداحه والوبندكا طالب ممنين جه ١٠٠٠ من يوسي من المن المن المن المن العروالدران با وروايد مدر من منطاناك ې ښه په او او او د د د د د او د امپ همرانوان شه په

پندون نے جد جب آبان ٹین زول تو کا ہے ہوا کہ وہ مرر ستالا دیا اب ملم نوٹس ہے۔ اس الا ایا برزم و مران اب م بوان في وصل يرض المالية الدن المعيد منه كماناليناشروك الروياورند ان افي جو تب نار شور من في تي كار من الي ينداد الي بنداد الما البعام المناس المناس المناس المناس المناس المناس 

في ما ابتداء مين انتهام، منه كارو اور ب زار تهاليمين جب بني تيوز نه كاراه و رتا تو حسن ن أو ق الله عليه روال ويت تحد أبر والله الأصل الله عال قل اور و والألار اور إبر والسوار من يالد و ن جدين نه اب شار ويني كه الرامله مواسري وارا اللوم كانتوال وووجه سي برايوا به اوراس ن من والنور أن الرم المنطقة النوايد في ما يتي اور دوود والتقيم في ماريج بين ولين والمساور و و و و و و و و و و و و و لے جارہے ہیں۔کوئی گھڑا لے کرآ رہا ہے کوئی لوٹا کوئی ہیالداور کی کے پاس برتن نہیں ہے تو وہ چأو ہی بجر کر دودہ لے رہا ہے اوراس طرح ہزاروں آ دمی دودہ لے کر جارہے ہیں۔فرمایا کہ وہ خواب دیکھنے کے ابعد میں مراقب ہوا کہ اس واقعے کا کیا مطلب ہے؟

تو بھے پر شکشف ہوا کہ کنواں صورت مثال دارالعلوم کی ہے اور دودہ صورت مثال علم کی ہے اور قاسم العلوم یعنی تقسیم کنند ۂ ملم نبی کر بیم صلی القد علیہ دسلم ہیں اور بیآ آ کر دووجہ لے جانے والے طلباً ہیں چوحسب ظرف علم لے لے کر جارہے ہیں۔ اس کے احد فر مایا کہ مدرسندو یو بند میں جب دا خلہ ہوتا ہے اور طلباً آتے ہیں تو میں ہرایک کو پہنیان لیتا ہوں کہ یہ بھی اس مجمع میں تھا اور یہ بھی لیکن اس گستاخ طالب علم پر میں نے سر میں تو بین دفعہ نظر ڈالی میداس جمع میں تھا ہی نہیں۔ اس لیے میں نے قوت سے کہدویا کہ میدمدرسہ دیو بند کا طالب علم نہیں ہے۔

اس سے انداز و ہوا کہ اس مدر ہے کے لئے طلباً کا انتخاب بھی منجا نب اللہ ہی ہوتا ہے چنانچہ یہاں نہ اشتہار ہے، نہ پر و پیکنڈ و ہے اور نہ تر نیبی بجفلٹ کہیں جاتے ہیں کہ طلباً آ کر واخل ہوں بلکہ من اللہ جس کے قلب میں واضلے کا واعیہ پیدا ہوتا ہے وہ خود ہی کشال کشاں جا آ تا ہے۔ حضرت مولا تا رفیع اللہ بین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانی وارالعلوم کا مقولہ بزرگوں ہے سننے میں آیا کہ مدرسہ دیو بند کا اجتمام میں نہیں کرتا بلکہ حضرت نانو تو می رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ جو جو ان کے قلب پر وارد ہوتا ہے وہ میرے قلب میں منعکس ہوجا تا ہے اور میں وہی کام کرگز رتا ہوں۔

چنانچہ جب بھی مولانا کوئی غیر معمولی کام کرتے تھے تو اسکے دن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے ، کچھ طرصہ ہے بہی کام جو آپ نے انجام دیا ہے میرے دل ایس آر ہا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے تھے آپ نے مملأ انجام دے دیا۔ اس سے واضح ہے کہ اس مدرہ کے امور مہمہ بھی اشارات غیب اور البامات ہی ہے انجام پاتے تھے۔

حضرت مولا نار فیع الدین صاحب رحمة الله علیه جہاں تو ی النسبت اکا بر میں سے تھے وہیں اُئی محض سے تھے۔ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا، امور متعلقہ مولا نا کے ارشاد، احکام، اہتمام قلمبند ہوتے تو مولا نا اس پر اپنی مہر لگادیے تھے کو یا احکام اہتمام بھی پچھ ماور کی اسباب ہی قلمبند ہوتے تھے جس میں رسی نوشت وخوا ندگی ہوتی تھی حضرت کا اُئی ہونا خوداس کی بھی دلیل ہے کہ ان کے قبلی مضمرات کسی رسی علم کے تا بلی نہ تھے، بلکہ قبلی واردات ہوتے تھے جنہیں ارشادات غیب کے سواکیا کہا جا سکتا ہے۔

حضرت مولانا محمہ بیقوب صاحب نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ اولین صدر مدرس دارالعلوم دیو بند کا مکافشہ اپنے بزرگوں سے بار ہا سننے میں آیا۔ فی مایا کہ میں دارالعلوم کی وسطی درس گا ہ نو درہ سے عرش تک نور کا ایک مسلسل سلسلہ دیکھتا ہوں جس میں کہیں بھی تھے میں فیان انتظاع نہیں اور اس لئے بزرگوں کہ بلہ خودا پنا بھی آجر بہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ جو بہت سے مطالع سے بھی حل نہیں ہوتا، اس درس گا ہیں بیٹے کر جے اور اس میں شرح صدر نصیب ہوجا تا ہے۔ اس سے انداز ہ ہوا کہ اس مدرسہ کا فیضان بھی کچھر تی اسباب کے تا بع نہیں بلکہ من اللہ فاور اساتذ و پر دار د ہوتا ہے اور ان میں مدرسہ کا فیضان بھی کچھر تی اسباب کے تا بع نہیں بلکہ من اللہ فاور طلباً واساتذ و پر دار د ہوتا ہے اور ان میں علمی شرح صدر پیدا ہوجا تا ہے۔

حضرت مولا تا محمد بیقوب صاحب رحمة الله علیه کا یہ بھی مکاهفہ ہے کہ درس گاہ نو درہ کے سامنے کے محن میں درس گاہ کے ایک دوگز کے فاصلہ پراگر کسی جنازے کی نماز پڑھی جائے تو وہ مغفور ہوتا ہے اس لئے اس احتر نے اس جگہ کی شخیص کے بعد اس پر سینٹ کا ایک چوکھٹا (نشان) بنوایا ہے اور اس پر جناز ور کھ کرخواہ شہری ہوں یا متعلقین مدرسہ ان کے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے جس سے انداز وجوتا ہے کہ اس جگہ کی مقبولیت صرف تعلیم تک اور متعلقین مدرسہ تک محدود نہیں بلکہ عوام بھی اس سے فیضیا ہور ہے ہیں خواہ وہ اس مدرسہ کے تعلیم تعلیم تک اور متعلقین مدرسہ تک محدود نہیں بلکہ عوام بھی اس سے فیضیا ہور ہے ہیں خواہ وہ اس مدرسہ کے تعلیم کی اور سے بین خواہ وہ اس مدرسہ کے اسا تذہ اور عبد بداروں میں بھی افت ہوں یا نہ ہوں: ہم القوم لا یشقی جلیسہ ہے ، پھر اس مدرسہ کے اسا تذہ اور عبد بداروں میں بھی گئی طور پرا ہے بی حضرات کا استخاب ہوتار ہاہے جوصا حب نہیں اور صاحب دل ہی ہوتے رہے ہیں۔

بہرحال اس مدرے کے ابتدائی تصور اس کی جگہ کا انتخاب، اس کا اجراء، اس کا سنگ بنیاد، اس کے ذمہ داروں کا انتخاب، اس کے طلباً کی تشخیص، طریق کاراور طریق اجراء احکام سب ہی پجھاس عالم اسباب ہے زیادہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے اس لئے میں نے اس مدر سے کالقب عنوان میں 'الہا می مدر سہ' رکھا ہے۔

اس سے اندازہ کرلیا جائے کہ اس کے فضلاء وعلاء جوسو برس میں دس بزار سے کم تیار نہیں ہوئے، جنہوں نے اس ماحول میں تربیت پاکر علوم وا محال کا اکتباب کیا، ان کاعلم عام حالات میں محن رکی نہیں بوسکتا بلکہ ناگز رطر بی پر اس میں معرفت اور گہرائی شائل رہی ہے۔

اور جو بھی دارالعلوم کا فاصل ہو حقیقتاً فاصل اور یہاں کے ذوق پرتربیت یا فتہ ہے۔ وہ جہاں بھی ہے خواہ شہر ہویا تنصبہ اور دیبات ،عوام کےالیما نوں کی حفاظت کئے ہوئے ہے۔

بزاروں فضلاء وہ ہیں کہ جن کا نام نہ کی کومعلوم ہے، نہ اشتہار اورتشمیر کا سلسلہ ہے گر ایمان کا تحفظ خاموش طریعے پر ہور ہا ہے اور کوئی بھی وین فتنہ ایمانہیں جس کی روک تھام میں وہ حسب استطاعت وہ بلیت مصروف نہ ہوں۔ دار العلوم کے فضلاء کا سلسلہ اور مرکز ہان کی وابنتگی کی رحی تنظیم یا ممبر سازی کے ساتھ نہیں ہے گر روحانی رشتہ ان ساری تظیموں ہے بالاتر اور معنبوط و مسلم ہے اور الحمد للہ کا میاب اور بامراد ہیں۔ تدریس، تصنیف، تربیت باطن، تعلیم، مسائل افآء، املاء کے تمام علمی سلسلے ان سے خاموش طریق پر انجام پار ہے ہیں اور خالم غیب کے دفاتر میں منتبط ہیں جیسا کہ عالم غیب کے ہی اشاروں سے ان کی اور ان کے مرکز کی ابتداء ہوئی ہے۔

عاد تا کوئی بھی درسگاہ یا تربیت گاہ الی نہیں ہو گئی کہ اس کے پروردہ مب کے مب ایک درجے کے ہوں ، جب کہ قرآن حکیم نے عمومی طور پر ارشاد بھی فرمایا ہے: والسذیس او نو العلم در جن (جنہیں تلم سے سرفراز کیا گیا ہے، ان کے درجات (اور مراتب متفاوت) ہیں) اس لئے اس سلیلے کے علماء بھی فتلف المراتب ہیں اوران کی طبعی خصوصیات اور ذوقی الوان بھی الگ الگ ہیں لیکن قدر مشترک سب کا ایک اور

نسب العین واحد ہے۔اس سوسال میں ان کی خدمات حق تعالیٰ کے یہاں منضط ہیں اس لئے بعض سادہ لوح اور برخود غلط لوگوں کی زبانوں پر آ جاتا ہے کہ اس طبقے کی پچھ خدمات نہیں،خدمت اگر کی ہے تو مثلاً ہم نے یا فلاں طبقے نے ،لیکن ان کی خدمات کا انکار نہ کرتے ہوئے بیضر ورعرض کیا جائے گا کہ نضلاء دارالعلوم کی خدمات میں شواور نمائش نہیں ہے اور یہی انہیں تعلیم دی جاتی ہے۔

اس لئے اگر شواور نمائش یا تشہیر ہی کسی خدمت کا معیار ہے تو بیر مقولے سیحی باور کیئے جاسکتے ہیں کہ ان کی کچھ خدمات نہیں ،لیکن اگر کسی خدمت کی واقعیت کا معیار خدمت ہے جس میں تشہیر اور سرا ہنے کا دخل نہ ہوتو قلوب بہیا نے ہیں کہ اس سوسالہ جماعت کی کیا خدمات ہیں۔

اب اگر کوئی ان کی خدمات کا اعتراف نہ کرے تو انہوں نے یہ خدمات کسی کے امیداعتراف پر کی کبیں کہ وہ اس سے دلگیر ہوں ، جب کہ ان کا نصب العین ہی بیر ہاہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال کوئی نہیں یا نتا تو وہ اپنی آخرت کے نصورا ورصلۂ خداوندی کو سما منے رکھ کر اس سے قطعاً بے پرواہ ہیں اور انہیں بے پرواہ بی دروئی ان کی خدمات کوئیس مانتا تو نہ مانے اس سے نہ ان کی خدمات پر کوئی واغ وھبہ برواہ بی خدمت گزاروں کے دل میں کوئی ادنی میل ۔

زبادشاه وگدا فارغم بحر الله گداش من است کدائے خاک در ذوست بادشاه من است

اس قریبی فرصت میں یہی چندسطریں بغتنہ ذہن میں آئیں جو: الرشید کے لئے بطور انگشت دم آلود شہید دں میں شامل ہونے کے لئے سپر دقلم کر دی گئیں۔خدا کرے قابل قبول ہوں۔

( محرطيب غفرله مهتم دارالعلوم ديوبند ٢٣٠-٥-١٣٩٥)

بركز نميرد آنكه دلش زنده شد بعشق شبت است برجريدهٔ عالم دوام ما

(خواجه حافظ)

(منقول از ما منامه الرشيد لا جور دار العلوم ديوبند صفحه نمبر ١٣١٢ تا ١٣١٢ تك)

### دارالعلوم و يو بندجوحقيقت ميں فيضان رسول الله عليہ ہے

اوراس ایشیا و کی تظیم اسلامی یو نیورش دارالعلوم دیو بند کا بیجی فیضان ہے کہ دارالعلوم دیو بندگی سب

ے زیادہ بابر کت جگہ جے نو درہ کہا جاتا ہے بی وہ خاص اور متبرک جگہ ہے کہ جس کے بارے بیس خواب

دیکھا گیا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائے اوراپ عصاء مبارک

ے صرح نشان لگا کر فر مایا کہ دارالعلوم اس جگہ پر قائم کیا جائے شیج کو جب دیکھا گیا تو تھ بھی ای مقام پر
واضح نشان موجود تھا ٹھیک ای جگہ پر طویل برآ مہ ہتھ بر کیا گیا جو کہ نومحرابوں پر مشتمل ہے۔ اس نوورہ جگہ کی
واضح نشان موجود تھا ٹھیک ای جگہ پر طویل برآ مہ ہتھ بر کیا گیا جو کہ نومحرابوں پر مشتمل ہے۔ اس نوورہ جگہ کی
فصوصیت میہ ہے کہ اگر کسی طالب شلم کو سبق یا د نہ ہوتا ہویا کوئی مشکل سبق بجھے نہ آتا ہویا کوئی مسئلہ بھی شرب نہ سبتی باد موجود اس مبارک نو درہ جگہ پر بیٹے کر سبق پڑھے تو وہ اس مبارک نو درہ جگہ پر بیٹے کر سبق پڑھے تو اے اللہ تعالیٰ کو فیل مقبل و کرم اور فیضان رسول اللہ سیکھ

تا ہوئے کہا گیا ہے ،

خود ساقی کوڑ نے رکھی میٹانے کی بنیاد یہاں تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی زوداد یہاں

اوراس دارالعلوم دیوبند کے سالانداخراجات پانچ کروڑاتی لاکھ۔/000,000,000 ہیں جواللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور رسول القدمليہ وسلم کے فیضان نبوت سے پورے ہورہے ہیں ہارے شاعرا نقلاب انور صابری صاحب نے اپنے ان شعروں میں ای واقعہ کی جانب اشارہ کیاہے،

نودرہ اس خواب مانسی کی حسیں تعبیر ہے جن کا حاصل زندھی کی آخری تنسیر ہے

عارئين ذى وقارا يه بات بخوبي يا در تعيس كه ند جب اسلام ك ساته باطل تو توس كى جنك ازل س جاری ہے اور ابدتک جاری رہے گی۔انشانی نے ہر دور میں باطل قو توں کی نی اور سر کونی کے لئے نہ ب اسلام کے بچے جان شار کیا ہد پیدا کیئے میں جو بے سروسا مانی کے نالم میں بھی محض اللہ تعالیٰ کی ذات پر کال امتا دکرتے ہوئے اپنے سچے عقیدے ایمان اور عمل کی قوت سے باطل قو توں پرضرب کا ری لگاتے رہتے ہیں۔ ظاہری اسباب نہ ہوئے کے باوجود اللہ تعالی کے نشل وکرم اور احسان سے نتتے ہمیشے حق والوں ک ہی ہوتی ہے۔ اور بند و ناچیز نے جب 1980 و میں نیلوم اسلامیہ سے فراغت حاصل کرنے کے چند روز ابعد سیدی وسندی ومرشدی امام ابلسدت ما برفن اساء الرجال شیخ المحد ثین مقدام المفسرین رفع ریاض الاسلام ناشرعقيدة الاكابر حضرت علامه ابوالزابد محدسر فراز خان صغدر صاحب دامت بركاجهم كى ملاقات ك لئے آپ کی رہائش پر سکھر منڈی حاضر :وانو حضرت شیخ الحدیث والنمیسر علامه صغدر صاحب برکاتهم نے ایک سوال کے جواب میں مجھے فر مایا کہ شہر چشتیاں کے موادی غلام مہر علی کی کتاب بتام'' و یو بندی مذہب کا منی محاسہ' جو کا بھی ہے میں تنہبیں تھم کرتا ہوں کہ اسکی کتاب کا جواب اس طرح لکھیو کہ جس طرح دیو بندی اور یر یلوی اختلا فات پر بنی کتاب انوار ساطعه لکھی تئی پھراس کے بعد ﷺ المحد ثین وسید المفسر ین حضرت مولا نا نلیل احمد سہار نپوری رحمة الله علیہ نے اس انوار ساطعه کومتن بنا کر مدلل اور دندان شکن جواب بنام البراهيين القياطيعة على ظلام الانوار الساطعة تحريفر ماياتواس ملسله يس بنده تاجيزي كأب "بریلوی ند بهب کا علمی محاسبه" کسی فتم کی چیش قدمی بر گزنبیس بلکه مولوی غلام مبرعلی بریلوی کی کتاب ویوبندی ندب کاملمی محاسبهٔ نامی کتاب کا مدا فعانه جواب ہے۔

چونکہ رضا خانی مولوی غلام مبر علی نے اس کتاب میں علاء ابلسدت دیو بند کثر اللہ جماعتہم پر تو کان خدا تعالی جل جلالہ وتو تابن رسول صلی التد علیہ وسلم وتو کان صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اور تو تابن اولیا ، وغیرہ کے ب بنیا دا ور تنگین الزامات وا تنہا مات لگانے کی انتخلک کوشش کی ہے۔ تو بریلوی مولوی کی کتاب جو که سراسرابتداء جموف اورانتها و جموث کا پورا مصداق ہاس چی علاء اہلست و یو بند کے خلاف نہایت غلیقا اور بازار کی زبان استعمال کی ہے اور علاء اہلست و یو بند کی کتب سے حوالہ جات میں وسیح پیانہ پر قبطح و برید کے بڑے کروہ اور گھنا وَ نے انداز میں حوالے تحریر کیئے گئے ہیں جنہیں پڑھ کر علاء اہلست و یو بند کے ول یقینا مجر علی جوئے ہیں۔ اس لئے مجبوراً بندہ کومولوی غلام مہر علی کی کتاب '' و یو بندی ند مہب کا علمی محاسہ'' کی حقیقت واضح کرنا پڑی اور سے بھی بتانا پڑا کہ'' و یو بندی ند مب کا علمی محاسہ'' کی حقیقت واضح کرنا پڑی اور سے بھی بتانا پڑا کہ'' و یو بندی ند مب کا علمی محاسہ'' نامی یہ کتاب ابتداء جموث اورانتهاء جموث کا کھلا وفتر ہے۔ بندہ نے اس کتاب میں بریلوی کی نسبت از حد ورجہ نرم زبان استعمال کی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے ہے کسی پر صلہ یا ول تھنی قطعاً مقصود نہیں بلکہ صرف مدا فعت اورا حقاق حق مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ بھی فرما تا ہے:

﴿واللهِن اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزَّؤُا سينة سينة مثلها﴾

(سورة الثوري آيت نمبر ٢٥ مره ١٥ يارو٢٥)

(ترجمہ) اور وہ لوگ جب ان پرظلم ہوتا ہے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ و لیک ہی برائی ہے۔
اور اس کتاب کے لکھنے ہیں مور والزام مولوی غلام مبرظی پر بلوی مقیم چشتیاں کو ہی سجھنا چاہیئے جو اس
کتاب لکھنے کا سب بے ہیں۔ معاشرے کے تحفظ اور بقا کے لیئے بھی تخریبی حرکات کی مدا فعت شرعاً اور
اخلا قا ہر طرح جائز بلکہ اشد ضروری ہے۔ اور مولوی غلام مبرظی نے اپٹی کتاب میں علیاء اہلست و بویند کشر
اللہ جماعتیم کی گتب ہے جوالہ جات کوقطع و بر بداور دبیل و تلمیس نے قبل کرنے میں اپنے ہوئے مائی حضرت
مولوی احمد رضا خان بر بلوی کی پوری پوری ہیروی کی ہے۔ اور مولوی احمد رضا خان بر بلوی برصغیر میں
مسلمانوں کی تکفیری مہم کے مجد داعظم کی حیثیت رکھتے ہیں ہے معاملہ امیمی تک کسی تحقق کا منتظر ہے کہ فرگی بابا یا
کسی اور غیر مسلم ایجنسی نے انہیں اس تکفیری مہم پر ما مورکیا تا ہم سے بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ برصغیر میں جب
کسی اور غیر مسلم ایجنسی نے انہیں اس تکفیری مہم پر ما مورکیا تا ہم سے بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ برصغیر میں جب

تو پر یلوی مولوی کی کتاب جو که سراسرابتدا ، جیوث اور انتها ، جیوث کا پورا مصداق ہے اس میں علا ،
ابلسفت دیو بند کے خلاف نہایت نلیظ اور بازاری زبان استعال کی ہے اور علا ، ابلسفت دیو بند کی کتب سے
حمالہ جات میں وسیح پیانہ پر قطع و برید کے بیڑے کر وہ اور گھٹاؤ نے انداز میں حوالے تحریر کیئے گئے میں
جنہیں پڑھ کر علا ، ابلسفت دیو بند کے ول یقینا مجروح ہوئے میں ۔ اس لئے مجبوراً بندہ کومولوی غلام مبر طی
کی کتاب '' دیو بندی مذہب کا علمی محاسہ'' کی حقیقت واضح کر تا پڑی اور یہ بھی بتا تا پڑا کہ'' دیو بندی مذہب
کی کتاب' ویو بندی مذہب کا علمی محاسہ'' کی حقیقت واضح کر تا پڑی اور یہ بھی بتا تا پڑا کہ'' دیو بندی مذہب
کی کتاب' نا می یہ کتاب ابتداء جبوث اور انتہاء جبوث کا کھلا دفتر ہے۔ بندہ نے اس کتاب میں پر جملہ یا دل شکنی قطعا
مولوی کی نسبت از حد درجہ زم زبان استعمال کی ہے۔ اس کتاب کے تعیفے سے کسی پر جملہ یا دل شکنی قطعا

﴿ والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزَّوُّ اسيئة سيئة مثلها ﴾

(سورة الثوري آيت نمبر ٢٩ رو٢ يارو٢٥)

املادہ اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان پر بلوی امت مسلمہ جس چندا ہے مسائل کے موجد ہے جن کا قرآن وسنت ، آ خار سحابہ رضی اللہ عنہم اور تعلیمات ائمہ جمبتہ بن رحمہم اللہ جس کہیں نام ونشان تک نہیں مال بلکہ انہوں نے ایسے اختلا فات کا بھی لا یا جو پہلی بارہ صدیوں جس کی دغمن کو بھی نہ سوجھا تھا۔ اس طرح غیر مسلم ایجنی کی ماوی اور پروپیکنڈ ہ قوت کے سہارے اسلام اور عشق رسول سلی اللہ علیہ وکلم کے مقدس نام پرایک ایسا طبقہ معرض وجود جس آیا جس نے اعلیٰ حضرت بر بلوی کے افکار ونظریات کو کتاب وسنت اور آخار صحابہ ایسا طبقہ معرض وجود جس آیا جس نے اعلیٰ حضرت بر بلوی کے افکار ونظریات کو کتاب وسنت اور آخار صحابہ رضی اللہ عنہ بر مقدم سمجھا اور انہی کی وصیت کے مطابق ان کے دین و فد بہب کو جوان کی گئیب سے ظاہر تھا، عمل کرنے کو برفرض ہے ابہم فرض سمجھا ۔ چنا نچاس نے ایسی خلاف شرع حرکات کیس کہ ان سے اسلام کے مسلمہ عنقا کدونظریات پر اختلاف شروع بوگیا ۔ نیز یہ طبقہ اللہ تعقال کی ذات گرا کی ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امہات الکومنین رضی اللہ عنبین اور انہہ بھی ہوا۔ ویلی اللہ عنبین اور انہ بھی ہوا۔

لین اس طبقہ نے اپنے دل اور چہرے کی سابی کے ناپاک چھینے علاء اہل سنت و یو بند کشر اللہ تعالی بھا عہم کے روشن چہروں پر ملنے شروع کرویئے۔ اور بندہ نے ہر یلوی ندہب کاعلمی محاسبہ میں رضا خانی بر یلوی نظریات اور عقا کد اسلام کے بنیا دی عقا کد کے سراسر خلاف فابت کے ہیں۔ اور بیدر ضا خانی بریلوی نظریات اور عقا کد اسلام کے بنیا دی عقا کہ کے سراسر خلاف فابت کے ہیں۔ اور بیدر ضا خانی بریلوی طبقہ تو جین خدا تعالی و تو جین رسالت و تو تین صحابہ کرام و تو جین اولیا و اللہ تعالیٰ کا چوشین الزام علا و اہلست و لیو بند پر لگا تا ہے بلکہ حقیقت بیہ ہے کہ وہ ال الزامات کا خود مجرم ہے قار کین ذی و قار اس کتاب کے پڑھنے بید بے کیدوہ ال الزامات کا خود مجرم ہے قار کین ذی و قار اس کتاب کے پڑھنے بید بین یو بین میں اللہ علیہ و کسل مطابقت کے ساتھ جیں اور کیا بیلوگ خدا تعالیٰ ورسالت صلی اللہ علیہ و سلم ما ما قت کے ساتھ جیں اور کیا بیلوگ خدا تعالیٰ ورسالت صلی اللہ علیہ و سلمہ کے افراد معلی اللہ علیہ و شابات المؤشین رضی اللہ عنین اور اولیا واللہ کی تو جین کے تہی جیٹوا ہی اصل مجرم جیں جو کہلانے کے مستحق جیں یا نہیں واور اس سلسلہ جیں رضا خانی بریلوی فرقہ کے تہی جیٹوا ہی اصل مجرم جیں جو کہلانے کے مستحق جیں یا نہیں واور اولیا والذی بریلوی فرقہ کے تہی جیٹوا ہی اصل مجرم جیں جو

کی غیرمسلم سازش کے آلہ کار بیں اور امت مسلمہ میں تفریق اور گمراہی کے موجب ہیں اور جہاں تک بریلوی عوام کا تعلق ہے تو و و محض اسلام کے نا دان دوست میں۔

اگر بریلوی عوام کوایتے بریلوی مولویوں کا اصل بھیا تک روپ نظر آجائے تو عوام خود ہی ان کا دیا غ ورست کردیں کیونکہ اس رضا خانی بریلوی فرقہ نے تھنیر اسلمین کرکے ملت اسلامیہ کو پارہ پارہ کرنے کی

مسائل میں اختلاف قابل برداشت ،لیکن شغل تکفیرسب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناو ہے اور وین اسلام صرف دوامور کی اتباع کا نام ہے ایک کتاب اللہ اور ووسرا سنت رسول التدملی اللہ علہ وسلم اس کے خلاف کوئی واقعہ وغیرہ ہوتو وہ قابل ترک ہے۔

ا در ان دوامور کی صحیح خدمت کما حقه حضرت شاه و لی الند محدث د الوی رحمة الند علیه اور ان کے فرزندوں اور متعلقین نے کی ہےان کے بعد اللہ تعالی نے بیاکام اکا برعلاء اہلسدے ویو بندے لیا اللہ کے نشل وکرم ہے ایشیا و کی عظیم اسلامی ہو نیورش دارالعلوم دیو بند میں ایسے اکا بر کا اجتاع جہاں مفسر بھی تھے محد ث بھی تھے اور فتیہ بھی تھے اور صوفیا و کاملین تو معقولات کے امام بھی تھے اور ہر باطل شرک و بدعت کے خلاف مثل تیز

اور انگریز حکومت کے خلاف جو کام ان اکابر علما وابلسنت و یوبند کی سرز مین ہے لیابیا نہی کا حصہ تھا الی اجماعیت اس سے پہلے بھی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد الی اجماعیت آج تک و کھنے میں نہیں آئی۔ انگریز نے دومجد دبیدا کیئے ایک مرز اغلام احمد قادیانی جس ہے ختم نبوت کے خلاف کام کروا کر نبوت کا دعویٰ کرایا اور دوسرا مجد دمولوی احمد ر منا خان بریلوی ہے جس ہے تو حید وسنت کے خلاف کام لے کر شرک و بدعات اور واقعات کا ذبہ اور روایات موضوعة کے ذریعے تقویت دلائی اور علماء اہلسنت و یو بند کے خلاف کفر کا طوفان بریا کیااوران کے خلاف نہایت نلیظ اور گخشیاز بان استعال کی گئی اور علماء اہلسدت و یو بند کی تھنیر کواپنے لئے طروُ امتیاز سمجھتا رہا حالا نکہ اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان ہریلوی کے افکار ونظریات یقینا کماب وسنت اورآ ٹارمحابۂ کرام رضی التدعنہم اورائمہ ٔ مجہتدین کی روثن تحقیقات کے سرا سرخلاف ہیں۔ اورانیان کا سب ہے قیمتی سر مایہ اس کی ایمانیات اور عقا ندصیحہ ہیں اور عقا ندصیحہ میں عقید ہُ تو حید باری تعالی سر فبرست ہے بایں معنیٰ کہ اگرعقبید ہ تو حید باری تعالیٰ درست نہیں تو دوسرے عقا کدلا حاصل اور ب نتیجه میں اور علا واہلسنت و یو بندنے بمیشه قر آن وسنت برجنی عقائد صحیحه اور عقائد حقه کی تبلیغ کی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک عمل ضابطة حیات ہے اور مسلمانوں کی دین ودنیا میں کامیابی رسول الله مسلی الله ملیہ وسلم کے لائے ہوئے علم وعمل ہے وابنتگی میں ہے عبد رسالت کے مسلمانوں کو آج کل کے مسلمانوں ے بی چزئمز کرتی ہے کہان میں اسلام کاشعوراورایساعلم تھا کہان میں اسلام کی ایسی شدید محبت اور لگن تھی کہ دور سول الله ملی الله علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں ہے سر موانح اف پسندنہیں کرتے تھے عبد حاضر می بھی اتباع سنتہ اور اجتناب عن البدیات نہایت ہی ضروری ہے اور اس کی اشاعت تحریر وتقریر کے ذریع نامة المسلمین تک پہنچا نا ضرور بات وین میں ہے ہے تا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کوشرک و بد عات کے قلمت کدوں ہے نکال کر تو حید وسنت کی راہ پر گامزن فر مائے۔ ناظرین گرامی قدر پیے حقیقت مہر نیم روز کی طرح عیاں ہے کہ اتحاد امت مسلمہ کی جس قدر اس وقت ضرورت ہے قرون سابقہ میں شاید ہی کہی اتنی مرورت بزی :و، آئ جبکہ عالم اسلام و نیائے کفروطاغوت کی سازشوں کے نرفے میں ہے کہیں سوشلزم کی للخارب كبيل كميوزم كى مجرماركهيل ويوتائ سرمايه دارول كى يرستش بي تؤكبيل الحاد وزندقه كى مادريدر أ زاد تبذيب كا ننظه اتحادامت كا تقاضا توبير تحاكه فروى اختلا فات ركھنے والے فرق مسلمه آپس میں باجمی تعادن اورہم آ بنتی ویگا نگت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیائے صلالت کا مقابلہ کرتے اور اختلا فات کوعنا د ومداوت کی حد تک پہنیائے کی بچائے اختلا فات کی حد تک محد و در کھتے اور عنادانگیز انداز روش ہے احتراز تے لیکن افسوس صدافسوں کہ ہندویا ک میں نمو دار ہونے والا ایک فرقہ جوعام طور پر رضا خانی بریلوی

فرقہ کے نام سے جانا بہجانا جاتا ہے عرصہ دراز ہے امت مسلمہ کے اتحاد کی ہبنی و بوار میں دراڑیں ڈائے کے دریے ہے اور کوئی دقیقہ بھی اپنے اس مشن سے فروگز اشت نہیں ہونے دیتا کچھ عرصہ ہے اس فرز بریلوی کی طرف ہے مظم صورت میں بہی تح یک دوبارہ سر اُ شار بی ہے اور پچھ عرصہ بی کے اندراندرمتد، کتب ورسائل منظرعام پرآنے گئے ہیں ای سلسلہ کی ایک کڑی'' دیو بندی مذہب کاعلمی محاسبہ'' نامی کتب بھی ہے بریلوی فرقہ کی کتب کو دیکھ کرصدافت شریا کے رہ جاتی ہے حقیقت محویخیر دغرق استعجاب ہو کے . جاتی ہے۔ تاریخ اپنا منہ چڑانے والوں کود کمچے کر دم بخو د ہے انسانیت سرپیٹ کر رہ گئی ناطقہ سر بگریبان اور خامه آنگشت بدندان اور بریلوی کتب کے مؤلفین نے بھی وہی کچھے کیا ہے جوان کے آتایان ولی نعمت بہت پہلے کر چکے ہیں انبوں نے انہی کی طرح کمھی پہلتی ماری ہے مال ایک ہی ہے کیبل تبدیل کرویا ہے ان بشم خود ہر ملوبوں نے علماء اہلسنت و یو بند کی جن عبارات کو لے کر ہدف وطعن ووجہ تکفیر بنایا ہے ان کے گئ جوابات بہت عرصہ پہلے دیئے جانچکے ہیں مگر اس کا کیا کیا جائے کہ بریلوی فرقہ کا ہاضمہ اس وقت تک فحیکہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ علماء اہلست و یو بند کو اپنی زبان وقلم کا نشانہ نہ بنالیں بندہ نے بہت جا ہا کہ جواب آ ں غزل سے اجتناب کریں تا کہ توم دوبارہ انتشار وتشت کی آلودہ فضاؤں ہے بدظن ہوکر مذہب بیزار انداز فکرر کھنے والوں کے پروپیگنڈ ہ میں نہ آجائے لیکن بندہ کے پاس کئی آ دمی مولوی غلام مہر علی بریلوی کی کتاب'' دیو بندی ند بب کاعلمی محاب '' لے کرآئے کہ اس کا جواب دوتو بندہ نا چیز نے ایک مرتبہ اپنے ٹ ومرشد واستاذ حضرت ملامه محمد سرفراز خان صغدرصا حب دامت بركاتهم يشخ الحديث والنغيير جامعه نفرة العبوم گوجرانوالہ پاکتان کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میرے محلہ سید پاک صدیق اکبر ٹاؤن گوجرانوالہ کے کئی بریلوی عقیدہ رکھنے والے مولوی وہ جھے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب نن ويوبندى مذہب كاعلمى محاسد 'نامى كتاب كھى ہے تو تمہارے پاس اس ميں مندرجه حواله جات كاكيا جواب ہے تو ہم ان کواس کا کیا جواب دیں ۔ تو کیا پہلے اس کا کوئی جواب لکھا جا چکا ہے تو جھے فر مادیں میں وو

کتاب ان کو بتادوں گا اگرنہیں لکھا گیا تو پھراس کا جواب لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کے بعد میرے پیر ومرشداور استاذ محترم شخ الحدیث والنعبیر حضرت علامه محمد سرفر از خان صفدر صاحب دامت بر کاتیم نے بند و کوفر مایا کہ میں اس کے لئے وعا کروں گا۔اورتم اس زہر آلودا ورول آزار کتاب کا جواب ضرور لکھوجس کے بارے میں بندہ نے اس ہے تبل مجھی معمولی سا اشارہ کیا تھا۔ تو بندہ سے جب بریلوی مولو یوں کی المرف سے بار بار'' ویو بندی ند ہب کا تلمی محاسہ'' نامی کتاب کے بارے میں کئی مرتبہ سوالات ہوئے تو جب ان محسوالات شدت انتيار كر يكي توبنده نے جب بيسلسله ديكھا تومحسوس كيا كه ما دولوح مسلمان مكر وفریب اورتلمیس کے اس رضا خانی جال میں بہت سادگی ہے مجینس رہے میں اور اس بات کی اشد ضرورت محسوں کی گئی کہ بر ملویوں کے تمام مطاعن کا جواب تفصیل ہے دیا جائے تو آپ اس کتاب میں بریلویوں کی طرف ہے ان تمام مطاعن کا تفصیلی جواب یا نمیں مے جن کی بنیاد الفاظ کی بناوٹ معانی کے پیچ وخم کے البھا ؤ و ان تعسب اور کم علمی پر ہے تو بندہ نے چراللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے بریلویوں کی کتاب کا تفصیلی جواب اور ان کی کتاب کومتن بنا کرتح ریکیا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انقلاب 1857ء کے بعد جب مىلمانوں كا ساى اقتدار بالكل ہى ختم ہوگيا تو مسلمانان ہند پر بيك وقت سينكڑ وںمفيبتيں ٹوٹ پڑيں اگر ا کیے طرف ان کی دولت بر با د ہوئی تو ان کی حا کمانہ زندگی کی رہی سمی تو قعات کا بھی خاتمہ ہوا تو دوسری طرف ان کا دین وا یمان بھی خطرہ میں پڑھیا کہ مسلمانان ہندے لئے مید دور سیاس و مذہبی امتبار ہے نہایت بلاکت آفریں دورتھا۔اوران کی زندگی کی ٹاؤا کیے خطر ٹاکیجنور میں گھری موئی تھی اوراللہ تعالیٰ رحت نازل فرمائے ان چندمقدی نفوس پر کہ جنہوں نے اپنی دور بیں نگا ہوں ہے متعقبل کے خطرات کو دیکھاا در اسلام تعلیم و بخازی تہذیب کے بقاءا ورتحفظ کے لئے سرز مین ڈیو بند میں اپنے مبارک باتھوں ہے ایشیا م ک عظیم اسلامی میو نیورشی دارالعلوم د بو بند کی بنیا در کھی اسلام کے دانا دشمنوں اور طاغوت پرست مد بروں نے جب دیکھا کہ ان چند حامیان اسلام نے مسلمانوں کی حفاظت اور علوم اسلامیہ کی نشر واشاعت کا سامان فراہم

كرليا اوراب مسلم قوم كوآساني ت بمنهم نبيس كيا جاسك كانتو انهول نه يه فيصله كيا كدكسي طرح ان خدام اسلام ے عام مسلمانوں کو متنقر اور بدگمان کر دیا جائے ورنہ ہم اپ عز ائم مثو مدمین برگز کامیاب نہ ہو تکیس گے۔ چنانچے اس کام کی انجام دہی کے لئے انہوں نے بیشہ ورپیروں اور جعلی موادیوں کی خدمات حاصل کیس اوران نفس پرست اور شکم پرورملت فروشوں نے صرف چند نکوں کے لالج میں ہندوستان بجر میں ان خدام ا ساام بعنی با نیان و حامیان دارالعلوم د یو بند کے خلاف پیر و پیگنڈ ہ شروع کر دیا کہ پیلوگ معاذ اللہ شہ معاذالله بدند بباور فاسدالعقيده بين مغدا تعالى كوتبعونا كبتي بين رسول الله علي كلوتين كرت بين اان کا مرتبہ صرف بڑے بھائی کے برابر ہے وغیرہ وغیرہ العیاذ بالندان ناپاک پروپیگنڈے کا مقصد صرف یمی تھا کہ مسلانوں کی جمعنیت میں مجوٹ بڑ جائے ان کا شیراز و بھر جائے اوران کی متحدہ طاقت جماعتوں اورنولیوں میں تقتیم جوکر کمز ورجو جائے۔ نیز ان کےعوام اپنے تخلص رہنما وُل سے دور جو جا کیں اور پھران بھیڑوں کی طرح جس کا کوئی ہوشیار رکھوالی کرنے والا نہ ہوتو ان کو آسانی ہے شیطانی ریوڑ میں ملایا جا سکے اس میں شک نہیں کہ بیرطاغوتی جال بڑی حد تک کامیاب ہوئی مگر ہندوستان کا بیلمی اور دینی مرکز ایشیا مک عظیم اسلامی یو نیورئی دارالعلوم دیو بندمجمی خدا تعالی کے نشل دکرم اورا پنے بانیوں کے اخلاص کے اثر ہے ون دگنی اور رات چوٹنی ترقی کرتار ہااور کنرو ہابیت کے ناپاک پر و پیگنٹر ہ کے باوجو داس کویہ متبولیت حاصل ہوئی کہ ہندوستان کے و نیا کے مرکو نے ہے تشنگان علوم نبوی اس ایشیا و کی تنظیم اسلامی یو نیورشی دارالعلوم و یو بندے پیاس بجمانے کے لئے آئے گے اور شہربہ شہر قریبہ اس کی شاخیس قائم :ونے لکیس توعلم کی روشیٰ نے جہالت کی تاریکیوں کو چھا نٹمنا شروع کیا اور کفروو ہابیت کے فتو وُں کی وقعت خود بخو د بی کم جو نے تھی جب اس طرت باطل پرستوں کی دکان پھیکی پڑنے تھی تو دشمنان اسلام کے سب سے بڑے ایجنٹ اور للت کے خودسا ختہ مجدد مولوی احمد رضا خان بریلوی نے بیاکاروائی کی کہ اکا برعلاء ابلسدت و یو بند کی مجتف تسانف کی بعض عبارات میں قطع و ہرید کر کے ان ہے کفریہ مضامین کشید کیئے اورایک فتویٰ کفر مرتب کر کے

اس خود ساخته مجد ، بریلوی نے حربین شریفین کے علما وکرام کے سامنے پیش کیا۔ تو وہ حضرات جونکہ حقیقت مال ہے واقف نہ تھے اس لئے انہوں نے مولوی احمد رضا خان بریلوی کے اختر اعی مضامین پر کفر کے فتوے تا تفاق کیا۔ اور مولوی احمد رضا خان بریلوی نے اس فتویٰ کو حسام الحرمین علی منحو الکفو والسمین کے نام سے شائع کر دیا۔ اور بوری بریلوی پارٹی نے مل کرشور مجایا کہ دیو بند کے علا م کوہم ہی کا فر انبیں کہتے بلکہ علا وحرمین شریفین بھی ہمارے ساتھ میں۔ یہ بریلوی جال بھی کچھے کارگر ثابت ہوئی اور بندوستان کا غیرتعلیم یا فتہ طبقہ اس پُر فریب جال میں مجینس گیا اور تغرقہ اور پارٹی بندی نے اور زیا دو شدت اختیارکر لی اور با و جود کهمولوی احمد رصا خان بریلوی کی فریب کاری اور دجل تنگیس کا حال معلوم جوجائے ك بعد خود حرين شريفين ك علماء كرام في اين سما بقد فتوى برجوع كرليا \_ توكتاب الشهاب الشافب على المستوق الكاذب ازشُّ العرب والعجم امام المئذ ثين شيخ المنسرين حضرت مولا ناسيد حسين احمه مدني رجمة الله عليه كا مطالعه فرمائيس بهت بي مفيد موگا ليكن جومولوي احمد رضا خان بريلوي نے علاء ابلسدت ؛ یو بند کثر الله تعالیٰ جماعتهم کی بعض تصانیف کی بعض عبارات میں قطع و بریداور دجل وتلمیس کر کے ان کی نثر نانسجح اور بے خبارا ور بے داغ عبارات ہے کفریہ مضامین نکا لے اور ایک جعلی خو دساختہ کفر کا فتو یٰ مرتب کیااوراس فتویٰ پرحرمین شریفین کے علماء کرام ہے دستخط بھی کروائے کیونکہ وہ علماء کرام فتویٰ کفر کی حقیقت حال سے بالکل واقف ہی نہ تھے تو اس خود ساختہ جعلی اور کفر کے فتویٰ کے ذریعے مولوی احمد رضا خان بریلوی نے جو ہندوستان میں آ گ لگائی تھی وہ آ خ تک نہ بجھ سکی اوراب بھی اس کے شرارے کسی نہ کسی جگہ بلند ہوتے رہتے ہیں اورمسلمانوں کی جمعیت کو خاکستر بناتے رہتے ہیں۔اورمسلمان ہرمقام پراپنی دینی حمیت و غیرت مذہبی جوش وعقیدت میں ہمیشہ متاز رہے ہیں اور ہندوستان میں جب ہمی کو کی اسلامی تحریک أغمى توملمان بهلي آواز يرلبيك كيتي

اورائلی حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کی بیدائش سے پہلے مسلمانوں کے کان ماتینا رضا خانیت

بریلویت اور د بوبندیت کی آ واز ہے بالکل نا آ شنا تھے اور وہ اتفاق واتحا د کی اس شاہراہ پرگامزن تھے جس کے آگے بار ہااغیار کو جھکنا پڑا لیکن ایک منحوس اور مکروہ دن وہ آیا کہ اغیار کے ان ایجنٹوں اور اتحا دا سلامی کے ان دشمنوں نے اس طرف بھی اپنی تو جہات کی باگ پھیری اور یہاں کے مسلمانوں پر بھی اینے دانت تیز کر دیئے اور فیضان بریلی شریف بینی کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی کے بعض پیروکارا ورمتبعین اور بعض پیشہ در اور مصنوعی مولو یوں نے بھی اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کی تعلیمات رضا کے فیضان ہے مسلمانوں کو تو حید وسنت کے درس ہے ہٹا کرشرک و بدعت کے ظلمت کدوں میں لا کھڑا کیا جبکہ ان معنوعی مولویوں نے یا کام کیا که اعلی حضرت بریلوی کی تعلیمات رضا ہے قبل مسلمان تو حید دسنت کی راہ پر گامزن تھے اور جب بریلی شریف میں مولوی احمد رضا خان بریلوی کے معتقدین اور مریدین کی کثریت ہوگئی تو ان کی حرص آمیز نگاہوں نے موقع پاکراس جدید ملکیت پر دائمی قبضہ جمانے اور اصلی مسلمانوں میں شدید ندہی اختلاف وافتراق بھیلانے کی غرض ہے اعلی حضرت بریلوی نے اپنے بریلی شریف کے مدرسہ منظرا سلام میں کفرساز فیکٹری کے کفری گولے برسانے شروع کردیئے یا یوں کہیے کہ راستہ صاف کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپنے آ قایان ولی نعمت کی نمک خواری کاحق ادا کرنا شروع کر دیا۔

ابتداء میں چونکہ ہندوستان کے مسلمان حقیقت حال ہے بالکل واقف نہ تھے اس لئے عام مسلمان ان حامیان باطل کے پُر فریب جال میں پھن گئے اور بہت جلد ان کی دکا نیں چمک اُٹھیں لیکن عرب کی ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ' لِنگلِ فِرْعَوُنِ مُوسیٰ '' ہر فرعون کے لئے مویٰ ہے جس کا مطلب سے ہے کہ جہال کہیں کوئی باطل پرست اور فتنہ پر داز شخص نمودار ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کے مقابلہ کے لئے کوئی نہ کوئی ایس شخص پیدا فرمادیتا ہے جواس سے مگر لے کراُ ہے اس کے انجام تک پہنچادیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نصنل ایس شخص پیدا فرمادیتا ہے جواس سے مگر لے کراُ ہے اس کے انجام تک پہنچادیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نصنل وکرم سے اپنے سے حریت پہنداور دین کے ہمدر دسنت اور صاحب سنت صلی اللہ علیہ و کلم کی عزت و ناموس ایس کے دائی دیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے ان

گذم نما جوفر وشوں کی آبلہ فریبیوں کا پر دہ جا کہ کر دیا اور نامۃ المسلمین کوان کے کید وکمرے آگاہ کرکے ان کے دین ویڈ جب عزت و آبر دیال ودولت کوان صوفی نما غارت گروں ہے بچالیا اور بحد اللہ تعالیٰ بہت جلد ہندوستان کی اکثریت صلالت کے بھنور ہے نکل کر صدافت اور حقانیت کی شاہراہ پر آگئی اور دشمنان صدافت کی دکا نیس بالکل ہی پھیکی پڑگئیں۔

ان ملّت فروشوں نے اپنی تجارت کی جب یہ کسابازاری دیکھی تو ان کوفکر لاحق ہوئی اور انہوں نے ضروری سی کھا کہ یہاں کوئی مستقل اڈا قائم کیا جائے تا کہ کسی وقت ہمارے قدم ندا کھڑنے پائیس چنانچہاں تظیم مقصد کی فاطر بس پھرتو مدد سد منظر اسلام پر بلی شریف کی بنیا در کھنا اشد ضرورت ہوگئ چنانچہا تا کی حضرت مولوی احمد رضا خان ہر بلوی کے مدر سر کی حالت شروع ہے ہی ابتر رہی ہے اور اب تک بھی ابتر ہے اور انشاء اللہ تا قیامت ابتر ہی رہے گی کیونکہ حق تعالی نیت کے مطابق کچل عطا کرتے ہیں۔ جس کا مجبوت ہزبان انتہا دخترت ہربلوی ملاحظے فرمائیں منالی حضرت مولوی احمد رضا خان ہربلوی اپنوں سے شکو ہ فرمارے ہیں کہ،

### حسرت اعلیٰ حضرت بریلوی

کلکتہ میں بھی ایک عالم مُنی کی بہت ضرورت ہے جاجی صاحب کواللہ تعالیٰ برکات دے تنہاا پی ذات ہے وہ کیا گیا کریں۔ سنوں ( یعنی کہ بریلویوں ) کی عام حالت یہی ہور ہی ہے کہ جن کے پاس مال ہے انہیں دین کا کم خیال ہے اور جنہیں دین ہے غرض ہے افلاس کا مرض ہے۔ ور نہ کلکتہ میں تعایت کے لئے دو ہزاررو پے ما ہوار بھی کوئی چیز تھے ادھر سے مدرس ٹمس الهدیٰ جس کی نسبت میں نے مُنا ہے کہ سولہ ہزاررو پے مالا نہ کی جا کداداس کے لئے وقف ہے اس کا بھی ہاتھے میں رکھنا ضروری ہے مبادا کہ کوئی دیو بندی قابش عوجائے الحیاذ باللہ تعالیٰ افسوس کہ ادھر نہ مدرس نہ واعظ نہ ہمت والے مالدارا یک ظفر الدین کدھر کدھر جا کیں اوراکی کھل خان کیا بنا کیں۔ (انواررضاطبع ووم صفحہ اے ااے مطبوعہ لاہور) جنس خشرات کرا ہیں گئر ہیں کہ نہ ہمارے ہیں کہ نہ ہمارے پاس چندہ جس کہ نہ ہمارات کے اس کا بھی اس کیا ہوں اللہ ہور)

ہاور نہ بی ہمارے پاس بندہ ہے ایک ظفر الدین کدھر کدھر جائیں اور ایک لال خان کیا کیا بنائیں اور نہ بی مال ودولت ہے الغرض کچھ بھی نہیں۔ بالفاظ دیکر علاء دیو بند کے پاس اللہ تعالی کے ففنل وکرم ہے ہر چیز ہے جی تعالی نے انہیں ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے نہ چندے کی پرواہ نہ بندے کی اور نہ بی مال ودولت کی ہر چیز حق تعالی نے اپنے پیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ان کے پاس موجود ہے جب کہ دار العلوم دیو بند کا سالا نہ خرج ۵ کروڑ اتی لاکھ ہے بی نشلہ تعالی بخو بی پورا ہور ہا ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوک سرکار دو ہزار رو پے کا واویلا فرمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو خوب جانتے ہیں جیسی نیت و لیک مُر او پیم سرکار دو ہزار رو پے کا واویلا فرمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو خوب جانتے ہیں جیسی نیت و لیک مُر او پیم

علاوہ ازیں اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کے ایک پیروکار اور مقلد کی بھی سنتے جائے وہ بھی اپنوں ہے واویلا یوں کررہے ہیں۔ چنانچہ مولوی احمد یار گجراتی پریلوی اپنے ور دکھرے لہجے میں یوں ارشا وفر مارہے ہیں ملاحظہ فرما ئیں ،

#### واحسرتا

ابل سنت بهر قوالی وغرس دیوبندی بهر تقنیفات ودرس خرج نبدی برنلوم درسگاه خرج نبدی برنلوم درسگاه (دیوان سالک صفحه ۲۵ مندرجد رسائل نعیمیه)

#### یہ حقیقت ھے

کے مولوی احمد رضاخان بریلوی کے ماننے والے سے ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کے مولوی احمد رضاخان بریلوی نے اپنی تمام زندگی میں پورے ہندوستان میں با قاعدہ طور پر مدرس بن کرصرف پانچ آ دمیوں کو ہی دورۂ حدیث شریف پڑھایا ہوتو جب پڑھایا کسی کونہیں تو پھریہی حال ہونا ہے جبیا کہ انوار رضا کے حوالہ ہے آ پ نے ابھی پڑھاہے حالانکہ مولوی احمد رضا بریلوی کے تبییج پھیرنے والے خلفاء کی تعداد کی بھر مارہے لیکن دورہ

مدیث کے پڑھنے پڑھانے میں ٹاگرووں کا تذکرہ نہیں ملتا اور جبیا کہ اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی اوران کے چیروکاروں نے ایک حقیقت پرجنی بات جومنہ سے نکالی ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل سیحے ہے اور حرف بحرف محیح ہے کدان کے مدرسہ بریلی شریف کی حالت اور ان کی اپنی حالت بھی بالکل ابترے ابتر ر ہی ہے اور تقریباً ان کے تمام مدارس کی تعلمی اور مالی حالت اب بھی الی ہی ابتر سے ابتر رہتی ہے کیونکہ فینان بر ملی شریف ہے، کیونکہ مدرسہ بر ملی شریف کے قیام کا مقصدصرف اورصرف یہی تھا کہ سلمانوں کو ما می تو حیدوسنت کی راہ ہے ہٹا کر حامی شرک و بدعت کا داعی بنادیا جائے تا کہ جومسلمان تو حیدوسنت کے سراطمتقیم برگامزن ہیں ان کوشرک و بدعت کے پُر فریب جال میں مقید کر دیا جائے تو جب علاء اہلسنت بريلوى كى افسوس ناك كاروائي حسام الحرمين على المنحر الكفر والمين كى رودادكاعلم مواتو انہوں نے اپنے فرض منصبی کے مطابق اعلیٰ حضرت بریلوی کی رسم فرعونی اور بامانی کے خلاف شدید غیظ وغضب کا اظہار کیا اور جلسہ عام منعقد کر کے مسلمانوں کو بتایا کہ بیر پیشہ ور پیراور جبہ بیش مصنوعی موادی مذہبی راه زن اورتر قی یا فته مهذب ڈ اکو ہیں جوان ہتھکنڈ وں اورا پنے مکروہ افعال سے تمہارے دین وایمان اور مال ودولت پرمکر وفریب ہے ڈاکہ ڈالتے ہیں اور بجائے احیاء سنت رسول علی کے رسم فرعونی وہامانی کو زندہ کرنے کا جذبہ مثوق رکھتے ہیں۔ یہ بالکل صاف اور سیدھی بات تھی جو بہت ہے ساوہ لوحوں کی سجھ میں آ گئی جو مدت ہے ان کے شرک و بدعت کے جال میں قید تھے۔ اور خود صلقۂ مریدین وتبعین میں بھی رادت وعقیدت کی بچائے نفرت وحقارت تھلنے لگی۔ان حالاک اورشعبدہ باز شکار یوں نے جب بیددیکھا کہ بیسونے کی چڑیاں اب جال ہے نکل رہی ہیں تو خلیج اختلاف وافتر ان کواور زیادہ وسیع تر کرنے اور علماء اہلست دیوبند کی طرف ہے عوام الناس کو بدظن کرنے اور ان کی حقانی آواز کو بے اثر کرنے کے لئے و ہابت کی تو ہے اور کفر کی مشین گن چلانی شروع کی اور ساتھ ہی شکار گاہ کو مزید وسعت دینے کی فکریس رضا خانیوں نے اِ دھراُ دھر بستیوں میں بھی چکر لگانے شروع کر ڈیئے تو ان مسنوعی مولویوں کی تقریروں کا زخ صرف علاءابلسنت دیو بند کی طرف رہتا تھااور بورا زوران کو کا فراور و ہانی بنانے برصرف ہوتا تھااور

ساتھ ہی رسی طور پر مناظرہ کرنے کا بھی چیلنے وے ویا کرتے لیکن القد نتعالیٰ کے فضل وکرم سے علماء ابلسدت د یو بندان کے سامنے آبنی د یوار بن جاتے اوران حضرات کو پھر جان چیزانی مشکل ہو جاتی جس پرا بن نیرخدارکیس المناظرین حضرت مولا ناسید مرتشی حسن جاند پوری رحمة الله علیه کے رسائل شاہد ہیں۔ (١) تىزكىةالىخواطىرعىماالىقى فى امنىةالاكابو: ائميس بەنابتكيا كيا كىكى تىخفى كى تىخفىرك كے لئے شرعاجس احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر بلویوں کے اسلی حضرت ہر بلوی نے علماء دیو بند کی تکفیر میں مذمسرف میں که اے نظرانداز کر دیا بلکہ یوں کہنا جاہیے کہ بڑی بے در دی ہے شرعی قوا نین کا خون کیا ہے۔ (٢) توضيع البيان في حفظ الإيمان: مواوى احمد رضاخان بريلوى نے حكيم الامت مجدودين ولمت حضرت مولنا اشرف على تخانوى رحمة الله عليه كوحفظ الايمان كى ايك عبارت كى بنابر كافرقر ارويا ، تو حضرت مولنا سيدم تقنى حسن جاند بورى رحمة الشعليان ابن اس كتاب من حضرت تفانوى رحمة الشعليا کی متناز مه فیبها عبارت کی مفصل اور مدلل تشریح فر ما کر ثابت فر ما دیا ہے که اس عبارت میں کسی کفریہ مضمون ك يُوتك نبيس يائي جاتى ب

(٣) النعل المعكوس على الاضرالمنكوس معروف به احدى التسعة والتسعين على الواحد من النسلانيسن: اس رساله مين امام المجابرين حضرت مولنا سيد محمدا ساعيل وبلوى شبيدر حمة القد عليه اورساما، اہلسنت ویو بند کا بیمان اورخو دمولوی احمد رنسا خان بریلوی کا کفرائلی عبارات ہے اس طرح ثابت کیا ہے كە تكاركى كنجائش بى باقى نېيى رەتى \_

(٣) انتصاف البوى من الكذاب المفتوى: اس كتاب ميں ابن شير فدا حضرت مولانا سيدم تشي حسن ع ند بوری رحمة الندىليه ف موادى احمدرضاخان بريلوى اوران كے تمام تبعين كونام اعلان كيا ہے ك الما تخصيص جس كا جي جا ہميدان مناظره ميں آئے۔

(۵) النختم على لسان النحصم: ال كتاب من يدفابت كيا كياب كرنالاء البسنت ويوبند كي يموص

مسلمان متی ہیں۔ اور پر ملو یوں کا شورونل بالکل بے جااور لغو ہے اور سارے کے سارے پر ملوی مل کر مجمی کوئی ایک بات ایک نہیں بتا کتے کہ جسمیں علاا بلسفت دیو بند کثر اللہ تعالی جماعتهم اصولایا فروعاً کتب وروایات معتبر و حنفیہ کے خلاف ہوں۔

(۱) نصد الابوادعن منا كحة الفجاد معروف به الكوكب اليماني على او لادالزواني: اس كتاب شي بريلوي ل كے اعلیٰ حضرت بريلوي كے فتوى سے بيا ابت كيا حميا ہے كہ مولوى احمد رضاخان بريلوى اور ان كے اعلیٰ حضرت بريلوى سے محج نہيں باطل اور ان كے تمام معتقدين جو انہيں مسلمان سجھتے ہيں مردوں عور توں كا ذكاح د نيا ہيں كى ہے محج نہيں باطل محتف اور ذنائے خالص ہے جس كى بناء براولا دكا بھى حرامى اور ورا شت سے محروم ہونا ثابت ہوتا ہے اور خولى بيہ كا بن شير خدا حضرت مولا ناسيد مرتفنى حسن چاند پورى رحمة الله عليه نے اپنی طرف سے كوئى بات نہيں فرمائى بلكہ جو بچھ ہے اعلیٰ حضرت بريلوى كونتوى كا حاصل ہے۔

(۷)اسکات المعتدی: این شیر خدا حضرت مولانا سیدمرتشی حسن چاند پوری رحمة الله علیہ نے ۱۳۲۱ ہجری ابرطابی 1907 و میں مولوی احمد رضاخان بر بلوی ہے ایک فیصلہ کن مناظر ہ کرنے کا ارادہ فر مایا تھا آسمیں اسی حضرت بر بلوی ہے مختلف فیہ مسائل کے بارے میں تمبیدی طور پرتقریبا ڈیڈھ صد 150 سوالات ایک خط کے ذریعے گئے ہے اس خط میں ہے ہجی تحریر فر مایا تھا کہ تکھنود بلی صدر مقام ہے نہ میر اگھر نہ آ پکا جونی جگہ تجویز ہو مطلع فرما کیں حتی الوسے تمام ہندوستان کے گلی کو چوں میں اس گفتگومنا ظرہ کی خبر شائع کر نابندہ کا کام ہے تا کہ تمام مسلمانوں پرحتی اور باطل روز روش کی طرح ظاہر ہوجائے۔

لیکن مولوی احمد رضا خان بریلوی مناظرہ کے لئے ہرگز تیار نہ ہوئے کیونکہ انہیں پورایقین تھا کہ جھوٹ کا پلندہ اور ریت کا گھروندا جو بڑی مشکل سے تیار کیا ہے آئے سامنے مناظرہ کی صورت میں پلکہ جھیکنے کے اندر پیوند خاک ہوجائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں مولوی احمد رضا خان بریلوی پیٹن العرب والجم حضرت مولنا سید سین حمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کیلئے بالکل تیار نہ ہوئے اور بلند شہر میں بھی حصرت مولا نااشرف علی تخانوی رحمة القدملیه اور دیگر ملاء الجسنت دیع بند کے ساتھ مناظرہ کے لے آبادہ ند : و ئے ا بہر حال اس کتاب میں ابن شیر خدا حضرت مولا نا سید مرتضی حسن چاند پوری رحمة القدملیہ کے ساتھ من ظرہ ا کر نے ہے مولوی احمد رضا خان بریلوی کی راہ فرار ہونے کی تمل رودارموجود ہے۔

(۸) شکوه المحاد ملقب به لزام علی النام المسمنی به "کفروایمان کی کسوفی": اس کتاب پیس ان بت کیا گیا ہے کہ جو فض کسی ضروریات وین کا منکر ہویا کسی ضروریات وین کے منکر کو کا فرنہ کیجے ووا تطعا کا فریجے ۔مولوی احمد رضا خان بریلوی فرماتے جی کہ اگر زید مدی اسلام تقریبا کل ضروریات وین کا منکر اور خداوند تعالی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کو صریح گالیاں دینے والا ہے تو اسکو بھی کا فرنہ کہا جائے جس سے لازم آتا ہے کہ زید کے عقا کد باطلہ ان کے نزویک موجب تینے نہیں جیں۔

گومولوی احمد رضاخان بریلوی نے عقائد باطلہ کا اقر ارصراح نہیں کیا گرزید کو باو جودعقائد باطلہ کفرید کے کا فرنہ کہنا اس کوستنزم ہے کہ وہ عقائد باطلہ ان کے نز دیک اسلام سے خارج نہیں ۔اب جو شخص مولوی احمد رضا خان بریلوی کومسلمان کے بیان کے کفر وار تداویس تا مل کرے وہ ویسا ہی جو گا جیسے خودمولوی احمد رضا خان بریلوی کومسلمان کے بیان شیر خدا حضرت مولیٰ سیدم تضی حسن جیا ندیوری رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے بلکہ خودمولوی احمد رضا خان بریلوی کا اپنا فتوی ہے۔

اوراس کے علاوہ بھی ابن شیرخدا حضرت مولنا سیدمرتنی حسن چاند پوری رحمۃ اللہ نلیہ نے مواوی احمدر مشاخان پریلوی کے خلاف اور بھی کئی رسائل لکھے ہیں۔

(۹) سبیل السداد فی مسئلة الاستعد رساله تحریفر مایا: اس میں حضرت موانیا سیدمرتضی حسن جاند بوری رحمة الله علیہ نے بوی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ غیرالقدے مافوق الاسباب امور میں مدد جا بہنا قطعاً ناجائز وحرام اور شرک ہے ۔ لیکن افسوس صدافسوس کی بات ہے کہ پڑھ عرصہ سے اہل بدعت رضا خانیوں نے اس ابتماعی اور شفق علیہ مسئلہ کو بجمی شختہ مشق بنار کھا ہے۔ اور متعدد رسائل اس کے جائز ہونے کو خابت

کرنے کے لئے لکھے جی حضرت جا ند پوری رہمة اللہ علیہ نے اس کی حرمت کو فابت کرنے کے لئے مید كنّاب تح برفر مانى اوراس موضوع پركتاب تليخ كاحق اواكرويا\_

. ١٠ ) توضيح المرادلين تخبط في الاستمداد ملقب به القيامة الصغرى على من يقدم رُجلاً ويدؤ حو الاخوى رسالة تحريفر مايا: ابل مرعت كالكمولوي رضا خاني رياست على خان أبن شرخدا معترت مولنا سيدم أتشى حسن عيائد بورى رحمة الله علي كدرسال سبيل السداد في مسئلة الاستمداد كاجواب ندما تو حضرت مولنا چاند بورى رحمة التدليد في الني كتاب مين استمداد بالغيركي جارسورتين قر اردیکر پیریان فرمایا که پیلی صورت بالاتقاق ناج نزوحرام به ،دوسری تیسری بالاتفاق جائزین اور چوتھی سورت میں اختلاف ہے جے اہل بدعت رضا خانی جائز قرار دیتے میں اور ابل سنت علاء کے نزو یک بیصورت ندصرف حرام بلکه نثرک ہے۔ مواوی ریاست علی خان بریلوی نے اپنے جوانی رسالہ میں پیشلیم کرلیا که بیچتمی صورت جمارے نز و کیک بھی شرک ہے۔ حضرت حیا ند بوری رحمة القدملیہ نے جواب الجواب كيطور يريدمال توضيح الممواد لمن تخبط في مسئلة الاستمداد تحريفر مايا - اوربريوي المام کی متعدد عبارات سے میٹا بت کیا ہے

کہ وہ چوتھی صورت کے جواز کے قائل میں ۔ اورمولوی ریاست علی خان بریلوی نے اسکو کنم وشرک قرار ويكراب ابل بدعت بريلوبول بركفر كافتوى لكاديا-

١١) السيحاب المدر ارفى توضيع اقوال الإخيار: مولوى احمد رضا خان يريلوى في قطب الاقطاب نتيه الطفم امام رياني حضرت مولنا رشيد احمر كنّاو بي رحمة الله نليه، جمّة الاسلام قاسم العلوم والخيرات حننرت مولنا مم قاسم نا نوتوى رحمة التدعليه ، في ألمحد ثين حضرت مولنا خليل احمد سبار نيوري رحمة التدمليه، تحييم الامة مجدودين وملت حضرت مولنا اشرف نعي قتانوي رحمة الله نايه كي جن تحريرات پركفر كافتوي لگايا تھااس ر مانه میں اٹکاتفلیلی جائز ولیا گیاہے اورا نتہائی شجیدگی اور متانت سے ٹابت کیا گیاہے کہ بیقمام عبارات ا پے مفہوم اورمطلب میں بالکل واضح وعام فہم و بے غبار اور بے داغ ہیں اور کسی بھی پہلوے ایکے قائلین كى تكفير جركز درست نبيل\_

(۱۲) اعلان لدفع البغي والطغيان: ابن شيرخدا حضرت مولنا سيدمرتنبي حسن جاند پوري رحمة الشعليه نے مولوی احمد رضاخان بریلوی ہے بار ہایہ مطالبہ کیا کہ وہ رسائل جنکو آپ لا جواب سمجھتے ہیں ہمیں ارسال كريں تاكہ ہم انكا جواب ديس مكر مولوى احمد رضاخان بريلوى نے بار بارتقاضے كے باوجوداين رسائل حضرت مولنا جاند بوری رحمة الشعليه كو ارسال نه كئي اس لئي حضرت مولنا جاند بوري رحمة الشعليه نے مياملان شائع فرمایا که یا تواینے رسائل جیجو یا پھرآ بندہ کے لئے اس تتم کی بات نہ لکھنا کہ جمارا فلاں رسالہ لا جواب رہااگر لا جواب رمائل ديكين كاذوق وشوق موتو كجر رد التكفيس. احدى التسعة والتسعين الكوكب اليماني، وغيره كود يكهواوربياعلان لدفع البغي والطغيان ،السحاب المدرار كيعض ايريشنول كماتحة بحم

(١٣) )بنس المهادلمن يخلف الميعاد الملقب به اليوم الموعودعلي ناكث العهود: اختلافي امور برمولوی احمد صافان بریلوی کے ساتھ بالمشافہ گفتگو کرنے سے متعلق فریقین کے نمائندوں کے درمیان ۱۳۲۸ جری بمطابق 1910ء میں دارالعلوم دیو بند کے جلسہ دستار بندی کے موقع پرایک معاہدہ طے پایا تھا جس پر بڑے بڑے لوگوں نے بطور گواہ دستخط ثبت کئے تھے کیکن مولوی احمد رضا خان بریلوی نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آ منے سامنے بات کرنے ہے راوفرارا ختیار کرلی۔ تواس رسالہ میں اس معاہدہ کی ممل روداد ۔ اور مولوی احمد رضاخان بریلوی کے فرار کا تفصیلی بیان درج ہے ۔ (۱۴) الطامة الكبري على من كذّب وتولني: ال رساله مين بية بتايا كيا ہے كه مولوي احمد رضا خان بريلوي صاحب کو بار ہامنا ظرہ کی دعوت دی گئی ہے لیکن وہ باطل اس پرآ مادہ نہ ہوئے بلکہ ہمیشہ فراروگریزی ہی کے دامن عافیت میں جاکر ہناہ حاصل کی۔ (۱۵) الطین الگازب عملی الاسو دالک ذب السملقب به الفتح المبین علی اعداء الاسلام والسمسلمین: اس رساله میں ابن شیر خدا حضرت مولنا سیدم رتشی حسن چاند پوری رحمة الشنلیه نے اہل حق کی اس فتح کا ذکر کیا ہے جواہل حق کو بریلی میں ۲۷ ذیقعدہ ۱۳۲۸ ہجری بمطابق ۔۔۔۔نومبر 1910 م کومواوی احمد رضا خان بریلوی اوران کے اتباع کے مقابلہ میں حاصل ہوئی اورمولوی احمد رضا خان بریلوی نے ممال میں اورانتھا فی اورانتھا فی اوران کے اتباع کے مقابلہ میں حاصل ہوئی اور مولوی احمد رضا خان بریلوی

١٦) اسوء النقم على مكفر نفسه من حيث لايعلم. المعروف به ردالتكفير على الفحاش الشنظير: ی رسالہ میں ابن شیرخدا حضرت مولنا سیدمرتضی حسن جاند پوری رحمۃ القدیلیہ نے مولوی احمدرضا خان بریلوی کے فقادی حسام الحرمین علی منحرالکفر والمین ۔ اوران ہی کے مسلمات سے پیٹا بت کیا گیا ہے کہ جے مولوی احمد رضا خان بریلوی نے اپنے تمام مخالفین کی تکفیری ہے اس طرح انہوں نے اپنی اوراپنے تمام معتقدین کی بھی ایسی ہی پھیفیر کر دی ہے کہ اگر کو کی محض مولوی احمد رضا خان پر بلوی کومسلمان سمجھے یاان کے کفر میں شک تر دویا تو تف کرے تو وہ بھی اعلیٰ حضرت بریلوی کے فتوی کی زوے کا فر ومرتد قراریائے گا۔ (١٤) شكوة الحاد: ال رساله من ابن شرخدا حضرت مولنا سيدمرتنسي حسن جاند يوري رحمة الله عليات رضا خانیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب کامسلمان ،وناتو البت کریں اور ساتھ یہ جایا گیا ہے کہ اس معقول مطالبہ کو پورا کرنے کی بجائے رضا خانی حفزات اسکو نتے ہی سے پاہوجاتے ہیں جب وہ دومروں ہے اپناا سلام ثابت کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو اگر کوئی دوسرا مجی مطالبہ ان ے کرتا ہے توانیس آگ بگولا ہونے کی بجائے اپناا ساام ثابت کرنا جاہے۔ جبکہ علاء ابلسدت د یو بند کثر الند تعالی جماعتهم نے تقریراوتح برا ہرطرح اپناا سلام ٹابت کر دیا ہے ، اور بریلویوں کے فرسودہ انتراضات کے دندان شکن جوابات بھی تحریر کر چکے ہیں ۔ مناظرہ کے لئے بار ہامولوی احمد رضا خان پریلوی کودعوت دی گئی کیکن وه هر بارراه فراراختیار کرجاتے جیں نیز اس رسالہ میں مولوی احمد رضا خان

بریلوی کے تمیں ایسے کفریہ عقا کد بیان کئے گئے ہیں جو تمام د نیامیں کسی کا فرانسلی کے بھی نہیں ہوں گئے (۱۸) نیار الفضافی جو انب الموضاء: ابن شیرخدا حضرت مولنا سید مرتضی حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اید رسالہ مولوی احمد رضا خان بریلوی کے رسالہ ابحاث آخرہ کا جواب ہے

(۱۹) قسط الموتين مهن نقول على الصالحين الملقب به قطع اللسان من المخان المحوان: مولوئ التمرضا خان بريلوى في حسام المحرمين على منحو الكفوو المين مين على ابلسمت ويوبندك على في التحرف على المعادات كى بنياو برك تقى ان عبارات كى توضيح ابن شيرخدا حضرت مولنا سيدم تفنى حسن جا شريورى رحمة الله عليه في السيد من المروى جس سے اعلى حضرت بريلوى كے تمام كے تمام ب جا اعتراضات كى جراكث عنى اور بير الله مين كروى جس سے اعلى حضرت بريلوى كے تمام كے تمام ب جا اعتراضات كى جراكث عنى اور بير الله بياكه ان مضامين كفريدكى على المسمت ويوبندكى طرف نسبت كرنا قطعا غلط اور يقينا بے بنياو ب اور على المسمت ويوبندكثر الله جماعتيم ان عقائدكفريد سے بالكل برئ اور ياك بين ۔

(۲۰) السهيل على الجعيل: مواوى احمد رضاخان بريلوى نے ايک جيمونا سارساله سيف العرفان اور که عرفان على بيل پورى کے نام ہے شائع کرديا تھا تو ابن شير خدا حضرت مولنا سيدم تفنى حسن جاند پورى رحمة الشعلية نے اسى رساله سيف العوفان کا جواب السهيل على الجعيل تحرير فرمايا۔ علاه ازي أو ہزار کی اشتہار کے جواب ہے بريلويوں کے بجر کو بھی مفصلا بيان کيا اور بيانو ہزاری اشتہارا بن شير خدا حضرت مولنا سيدم تفنى حسن جاند پورى رحمة الشعليہ نے مرتب فرما کرشائع کيا۔

(۲۱)السکفر المتبین فی الصریح المتعین الملقب به علم و جہالت کی کموٹی المسمی شکو ہ الالحاد:
ابن شیر خدا حضرت مولنا سیدمرتضی حسن چاندی پوری رحمة الله علیہ نے اپنے متعدد رسائل میں مولوی احمہ
رضا خان بریلوی کوان کے اپنے فتوی کی رُ و سے کا فرقر اردیا تھا اوراسکی بنیاداس امرکو بنایا تھا کہ اعلیٰ حضرت
بریلوی نے امام المجاہدین حضرت مولنا سید تمدا ساعیل و ہلوی شہیدر حمة الله علیہ کو متعدد عمر یک کفروں کا قائل

قراردیئے کے باوجودائی تکفیر نہیں کی اور کا فرکو کا فرقر ارند دینا بھی کفرہے ، تو ہریلویوں نے اس کفرے اپنی برات ثابت کرنے کے لئے بھی تو فقہاءاور متکلمین کے اختلاف کا سہارالیااور بھی صرح کی دو تسمیس صرح کی معین اور صرح معین بیان کرکے اس کفرہے بیخنے کی کوشش کی ابن شیر خدا حضرت مولنا سید مرتضی حسن چاند پوری رحمة الله علیہ نے ہریلویوں کے اس قتم کے تمام ہتھکنڈوں کا اس رسالہ میں تفصیلاً اور کم ل قلع وقبع کے رکھ میاہے۔

(٢٢) علاوه ازين: كو كب اليمانين على الجعلان والخراطين: تاليف حضرت مولنا حافظ مين احمر، وكبيراحمه، وعبدالودود، ساكنان بالاساته مظفر بور بمقام بالاساته مظفر بور مندوستان ميں ايك جلسه منعقده، ۵-۲-۷- بمادی الاولی ۱۳۲۹ جمری بمطابق مئی 1911ء کی مختصر روداد۔ اور پو کھریرا کے تحریری مناظرہ كى كمل تفعيل اس رساله ميں درج ہے ابن شيرخداحضرت مولنا سيدمرتضى حسن جاند يورى رحمة الله عليه اوردیگرعالماء اہلسنت دیوبند کثر الله تعالی جماعتم کے مقابلہ میں اٹھارہ (18) اضلاع کے رضا خاتی مولو یوں کاراہ فرارکوتفصیلا بیان کیا گیاہے چنانچے مولوی احمدرضا خان بریلوی نے جب ویکھا کہ بریلی ٹریف میں گھریرا بن شیرخدا حضرت مولنا سیدمرتشی حسن جاند پوری رحمۃ الله علیہ نے بار بارمنا ظرہ کے لئے لاکارا اور کوئی جواب نہ ہوسکا تو پھراہے ایک معتقد میاں مولوی عبدالرحمٰن میاں جی ججی کے جلسہ پو کھریرانسلع مظفر پور کے اشتہارمطبوعہ ۲۸محرم ۱۳۲۸ ہجری میں تحریری مناظرہ کا اعلان بھی کروا دیا۔ کیوں کے ضلع مظفر پور دیو بند ہے آئھ نوسومیل کے فاصلہ پرہے کس کوخبر ہوگی اورکون مناظر ہ کوآئے گا پھر کہنے کوخوب موقع ہاتھ آئے گا کہ دیکھو باوجو داس قدر بیشتر اعلان کر دینے کے بھی کوئی مناظرہ کرنے نہ آیا مگر سے نبرنه تھی کہ ابن شیر خدا حضرت مولنا سیدمرتضی حسن جاند پوری رحمة الله علیه تو وہاں بھی چین نه لینے دی**ں** گے۔ اور بمقام بالا ساتھ کے جلسہ میں ترکی بہتر کی وہ جواب دیں سے کہ جسکا جواب پھرمولوی عبدالرحمٰن میاں جی بجی صاحب اوراعلیٰ حضرت مولوی احمد رضاخان بریلوی صاحب قیامت تک بھی نہ دے سکیس کے

الحمد ملله تعالى حق وانتح برو كياسنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهى اور بدعت وظلمت بستر يورى الشاكر رخصت بروعي

(۳۳) بریلوی کا نادان دوست: تالیف هنرت مولنا محرعبدالحفیظ در بخطوی رحمة التدعلیه: توابن شیر خدا هنرت مولنا سیدمرتضی حسن جاند پوری رحمة الشدملیه نے ایک رساله رچپ شاه بریلوی، گرفتارک نام سے تکھا تھا جس میں انہوں نے تحریر فرمایا تھا کہ ہم مولوی احمد رضا خان بریلوی کا کفرستر ہزار (70,000) بلکہ ستر لا کھ (70,000) بلکہ غیرمتنا ہی وجوہ ہے انہی کے فتوی سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اس رسالہ کا جواب السخس کے نام سے لکھا تو یہ رسالہ بریلوی کا نادان دوست رضا خانی بریلوی کا نادان دوست رضا خانی بریلوی رسالہ الجواب المستحسن ہی کا جواب ہے۔

(۲۴) غلبةالمحق: تاليف حضرت مولنا على حسين شاه صاحب رحمة الله عليه مولوي احمد رضاخان بريلوي کا ایک مرید خلیفہ یقین الدین مبرکن بزاری باغ میں مبر کن کے کام کی غرض ہے وار د ہوالیکن اس نے خفیہ طور پرلوگوں کوامور بدعت کی طرف مائل کرناا ورعلاء اہلسنت و بوبند کے خلاف زہراُ گلنا شروع کر دیا جس کے باعث نوبت مناظرہ ومجادلہ تک پنجی ای دوران خلیفہ یقین الدین مبرکن اور اہل حق کے درمیان پی معاملہ طبے پایا کہ خلیفہ صاحب مواوی احمر رضا خان بریلوی باان کے کسی ایسے معتمد علیہ مولوی کو باہ ئیں جسکی ار جیت مولوی احمد رضا خان بریلوی کی بار جیت ہو۔ اور اہل حق ویو بندے کسی عالم کو بلالیں اور فریقین کے درمیان مناظر و ہے معاملہ طے ہو جائے گا۔اہل حق نے دارالعلوم دیو بند کو خط لکھا تو ابن شیر خدا حضرت مولنا سید مرتضی حسن چاند پوری رحمة الله علیه کا خط آماد گی مناظره کا آگیالیکن مولوی احمد رضاخان بریلوی کے مریدخاص اورانلی حضرت بریلوی صاحب کو یاان کے کسی معتد نلیہ مولوی کومنا ظرہ کے لئے آبادہ نہ ر سے جس کے باعث الکو ہزاری باغ سے ذلت آمیزرسوائی سے بھاگ جانے کے علاوہ اورکوئی جارہ کار نظرنه آیااس رسالہ میں اس واقعہ کو بڑی تفصیل اور بڑے دل چپ انداز میں ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ

ہاتھ آ حضرات بریلویت اور رضا خانیت کے بارے میں مزید بردھتے جائے۔ برادران ا م 1857ء کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز کویفین ہوگیا کہ علماء اہلست دیو بند کامقابلہ کرنا نہایت مشکل نظر آر ہاہے تو اس نے مسلمانوں کے اتحاد وا تفاق کومنتشر کرنے کے لئے یے روحانی فرزندار جمند مولوی احمد رضا خان بریلوی کواینا آله کار بنایا جس نے اکا برناماء اہلست دیو بندکو بنی نایاک زبان سے مختلف تشم کے بے جنیا دالزامات وانتہامات لگا کربدنا م کرنے کی ندموم کوشش کی۔ اورمسلمانوں کوعلاء اہلست ویوبندے دورکر کے جہالت کے اندھروں میں لاکھڑا کیا،لیکن لحمدالله الحمداللة فرقدرضاخاني بريلويكى مركوبي كرنے كے لئے الله تعالى نے ايے افراد پيدا كئے یں جوائے علم عمل وتقوی اورتو حیدوسنت کی موارے ان تمام ارباب زلینے والحاد کا دجل وتلیس ظاہر کے امت مسلمہ کر مہنمائی کرتے رہے۔ ہیں،اورانشاء اللہ ٹم انشااللہ تا تیامت ان نفوی قد سیہ کے مانشین و تبعین حق و باطل کی جنگ میں باطل کی سرکو بی کے لئیے سر دھڑ کی بازی لگاتے رہیں گے ۔اور جب امل حضرت مولوی احمد رضاخان بریلوی صاحب ۱ اشوال المکرّ م ۱۲۷۲ ججری بمطابق ۱۳ جون ۱۸۵۲ء کوبر ملی شریف ہندوستان میں پیدا ہوئے تو جب اعلیٰ حضرت سرکارنے ہوش سنجالاتو ہندوستان میں الكريزى اقتداركا دور دوره تحااور داعيا تحيدوست كى ايك جماعت سكهول سے سرزمين بزاره مي جادکر چکی تھی تو انگریز وں کوخوف تھا کہ بیلوگ ہارے خلاف محاذ آ رائی نہ کر دیں اس لئے ان کومسلمانوں میں بدنام کرانااوران کے کم کرناانگریزوں کی پیخطرناک یالیسی تھی۔ پیھنزے مولنا سیدمحمرا ساعیل شہدر حمۃ الله علیہ کی جماعت تھی کہ جن میں سب سے زیادہ نمایاں حضرت مولنا سیر مجمرا اعظیل شبيدرهمة الله عليه بن حفرت مولنا سيرعبدالغي رحمة الله عليه بن حفرت مولنا شاه ولي محدث والوي رنمة الله عليه كی شخصیت تھی انہوں نے شرك كى تر ديداوررد بدعات كے بارے ميں ايك اہم كتاب بنام تقویت الایمان کنسی جو بهت معروف ومشهور ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدّث و الوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان

دعوت تو حیداورعلی و علی خدمات اور خاص کرنشر صدیث میں بہت مشہور ہے جوایے پوتے حفزت مولنا سیدمحدا ساعیل شہیدرحمۃ الله علیہ سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدّ شاہ بلوی رحمۃ الله علیہ نے بھی شرک وبرعت کی تردید میں البلاغ المبین کے نام سے ایک کتاب تکھی تو، ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے نودی سال بعد دارالعلوم دیوبندا درمظا ہرالعلوم سہارن پوردودینی اصلاحی درسگا ہیں قائم ہوئیں ان درسگا ہوں کے بانیوں کا سلسلہ سند حفزت شاہ ولی اللہ محذث دہاوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبز ادوں کے واسطے ہے خود حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللّٰدعليہ تک پہنچتا ہے ۔ تو دارالعلوم ديو بنداورمظا ہرالعلوم سہار نپور کے اکابراس رعوت حق پرقائم ہیں جوحضرت شاہ ولی الله محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ ہے انکو پینچی تھی حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین دوسال رہے تھے اور وہاں کے اکا برعلماء ہے حدیث پاک پڑھی تھی پھر ہندوستان تشریف لا کرانہوں نے دین حق کو پھلایا اوران کے صاحبزادوں نے اس دعوت حق كو پھرآ كے بر هايا تو دارالعلوم ديوبند كے بانی جية الاسلام قاسم العلوم والخيرات حضرت مولنا محمرقاسم نا نونوی رحمة الله علیه \_ قطب الا قطاب فقیه اعظم امام ربانی حصرت مولنا رشیدا حمر کنگوی حمة الله علیه زیاد و نمایاں تھے اور جو ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں بھی حصہ لے چکے تھے اور مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور کے بانی فقیہ بے مثال حضرت مولنا سعادت علی سہار نپوری رحمة الله علیہ بھی حضرت مولانا سید شاہ محمد اساعیل شہیدرجمۃ الله علیہ کی جماعت کے آدمی تھے اس لئے ان درسگا ہوں سے انگریزوں کوخطرہ تھا۔ دارالعلوم و یو بندا ور مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور کے اکا بر کوعامة المسلمین میں بدنام کرانے کے لئے انگریزوں نے پیا جال چلی کہ ان لوگوں کو وہانی مشہور کرا دیا جن کے مزاج شریف شرک و بدعت سے ما نوس ہیں کتاب وسنت کی وعوت تو حید کو سکر کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں ان لوگوں نے لفظ وہانی کوگالی بنادیا۔ اور ہردائی تو حيروسنت كو و بابى كہنے لكے اورجس كوبدنام كرنا ہوا ہے و بابى كالقب ديديا۔علاء اہلسدت ديوبنداوران کے تبعین موحدین اہل بدعت بریلویوں کے نز دیک وہانی ہیں انہوں نے لفظ وہانی کا اتنا پروپیگنڈ ہ کیا کہ

اُن پڑھلوگوں میں وہابی مشرکین ہنود ہے بھی بڑھکر نُراسمجھا جانے لگا۔ انگریزوں کی یہ جال بڑی حد تک کا میاب ہوگئی کہ ان کے مخالفین کومسلمانوں میں مطعون اور بدنام کر دیا گیا، پھرسونے پرسہا کہ یہ ہوا کہ جناب مولوی احدرضا خان بریلوی نے ایک کتاب لکھ ڈالی جو کہ حسام الحرمین علی منحر الکفرو المین کے نام ہے عوام وخواص کے سامنے آئی اسمیس جمۃ الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولنا محدقاسم نا نوتوی رحمة الله عليه اورفقيه اعظم قطب الاقطاب امام رباني حضرت مولنا رشيداحمه كنگوبي رحمة الله عليه اورشخ المحدّ ثين حصرت مولناخليل احمرسهار نيوري رحمة الله عليهثم مهاجر مدنى اورحكيم الامة مجدودين وملت حضرت مولنا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتوی لگا دیا ان حضرات کی کتب ہے بعض عبارات کیکران کے معانی اپی طرف ہے تجویز کر کے بریلی کی تفرسا زفیکٹری ہے تفرکا فتوی جاری کردیا۔ انگریزوں کے تو تھی کے چراغ جل گئے ایک ایسے مخص نے جومسلمانوں میں ایک مولوی سمجھا جاتا ہے ان حضرات کو کا فر کہدیا تو اب ملمان ان حضرات کی طرف رجوع نہ کریں گے اور ہماراا فتد ارمضکم ہوتا چلا جائے گا انہوں نے ا پناا قند ارمضبوط کرنے کے لئے غلام احمد قادیانی کودعوت نبوت کی تلقین کی وہ نبوت کا دعوی کر جیٹھااس نے انگریزوں کی تا ئیداور حمایت میں کسر نہ چھوڑی اور جہاد کو بالکل منسوخ کر دیا جبکہ جہاد کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے جوانگریزوں کا اصل مقصد تھا دارالعلوم دیوبند اور مدرمہ مظاہر العلوم سہار نپور کے حضرات نے اس مدی نبوت کی بہت کھل کرتح رو وتقریرے زور دارتر دیدی اور آج تک کررہے ہیں انہوں نے پوری اُمت پرواضح کردیا کہ حضرت محمد رسول التولیقی کے بعد جوبھی کوئی شخص نبوت کا دعوی کرے اور رسول النمان كالتعليم كوبھى نبى مانے وہ دائرہ اسلام ہے خارج ہے ان حضرات علاء اہلسنت دیوبند كی سے نتیں اب تک جاری ہیں اورا نکی محنتوں کا پیثمرہ ہے کہ یا کستان قو می اسمبلی نے قادیا نیوں کو کا فرقر اردیدیاا وراب پاکتان کی موجودہ حکومت نے بھی مزیر ہے کیا کہ قادیا نیوں کو حکم دیدیا کہ مسلمانوں کے اصطلاحی الفاظ کواستعال نه کریں بیرسب علاء اہلسنت و یو بند کی کوششوں کے ثمرات ہیں کسی بریلوی کا کوئی رسالہ آج تک

سوسال کے اندرقادیا نیوں کے خلاف نہیں دیکھا گیا اوروہ ان کے خلاف لکھتے ہی کیوں؟ کہ اکمی کفرساز فیکٹری توعلاء اہلست دیو بندکوکا فر بناتی ہے تو دافق کا فروں کوکا فرکہناان کے مٹن میں نہیں ہے مسلمانوں کوکا فرکہنا ہی ان کی جماعت کا اتمیازی کا رنامہہے۔

انہوں نے علاء حرمین شریفین کوہمی نہ بخشاان بر کفر کے فتوی لگا دیئے جوکوئی غالی بریلوی رضا خانی حرمین شریفین جاتا ہے تو ائمہ ٔ حرمین شریفین کی افتداء میں نما زنہیں پڑھتا کیونکہ رضا خانی پریلوی انکو کا فریجھتے میں بریلویوں کواسلام کے خد ام اور تو حید کے داعیوں کو ہی بدنام کرنے کی فکررہتی ہے جھی نہیں دیکھا گیا کہ قادیا نیوں کے چیچے پڑے ہوں یاروافض کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ تو مولوی احمد رضا خان ہریلوی نے جب حسام الحرمين لكهي تو علماء ابلسنت ويوبند جيران بو كئے توانهوں نے يُر مَلا تحريراً وتقريراً عامة المسلمين کو بتایا، کہ ہمارے بیعقا کدنبیں ہیں جو ہریلوی ہمارے طرف منسوب کررہے ہیں۔اور نہ ہی ہمارا یہ مطلب ہے جومولوی احمد رضا خان پر بلوی نے کشیدہ کیا ہے دیو بندیوں کے کی ادارے بیں ان عقائد کی ہر گز تعلیم نہیں دی جاتی جومولوی احمد رضا خان بریلوی نے علاء اہلست دیو بند کی طرف منسوب کئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہریلویوں کواصرار ہے کہتم کچھ بھی کہو بہر حال تم کا فر ہو، بریلویوں کے نام نہا دمولوی اورمشا کُخ جلسوں میں علماء اہلسنت دیو بند پر کیچڑ اچھالنے کومنر وری سجھتے ہیں اوران کو کا فرکہنا ہی بریلویوں کی تقریروں کا خلامہ ہوتا ہے ۔ د یو بندی اور ہر ملوی دونوں جماعتیں خفی ندہب کے مقلد ہونے کا دعویدار ہیں اگر بریلوی مولوی اورمشائخ واقعی صحیح معنوں میں حنفی ندہب اپنالیس تو پیر کا فرکری بالکل ختم ہو جائے گی ۔ حدیث پاک کی رُو ہے کسی کو کا فر کہنا بہت سخت پرُ ا ہے چنا نچے رسول النصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو خفص کی کو کا فر کے اور وہ کا فرنہ ہوتو اسکی ہے بات خوداس پرلوٹ آتی ہے۔ (مشکوۃ شریف ص ۱۱س) ا درمش الائمُه معدرالائمُه حفزت امام اعظم الوحنيفه نعمان بن ثابت رحمة الله عليه كمي كو كا فركبنے ميں بہت بی زیاد و مختاط تھے۔ اور یہی احتیاط کا پہلو علماء اہلست و یو بندنے اختیار کررکھا ہے بریلوی ان حضرات

کوکتنای کا فرکہیں وہ جواب میں انکوحدیث رسول الله ملی الله علیہ وسلم چیش کردیتے ہیں کہ جسمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا واضح ارشاد ہے۔حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عظیما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشا دفر ما يا جب كو ئى هخص ا ہے بھا ئى كو كا فركہتا ہے تو دونوں میں ہے كسى ا يك هخص كى طرف کفر ضرورلونتا ہے۔ پھرارشا دفر مایا حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنصمار وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرما یا جس شخص نے اپنے کسی بھائی ہے کہا اُنے کا فرتو کفر دونوں میں ہے ایک کی طرف ضرورلوٹے گا۔ اگر وہ شخص واقعی کا فر ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے ورنہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے كاتونلاء ابلسنت ويوبند حديث ياك كى روشى من الكوبتائة بي كهتم كافر موصحة مور بيجه علماء ابلسنت دیوبندی تکفیرے تو علاء اہلسنت ویوبند کسی کو کا فریناتے نہیں بلکہ کا فریناتے ہیں۔ کا فرینانے اور بتانے میں زمین وآ سان کا فرق ہے کیونکہ مدعی اسلام کو کا فر کہنے کی نزاکت سے علاء اہلسدت دیو بند بخو بی واقف میں انہیں یفین ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور آخرت میں پیش ہونا ہے حساب و کتاب ہے مواخذہ و محاسبہ ہے ؟ تووہاں کے مواخذہ سے وہی غافل ہوسکتا ہے جسے آخرت کا یقین نہ ہو۔ تعجب ہے کہ بریلوی مولو یوں اورمثائغ پر که کس ول گروه سے علماءابلسدے و یو بندکو کا فر کہتے ہیں ۔ رسول النّدسلی اللّه علیہ وسلم اور حضرات سحابهٔ کرام رضی الله عنهم و تا بعین عظام رحمة الله علیهم کی محنتوں ہے جاردا تگ عالم میں اسلام کا پرچم بلند ہوا کروڑ وں افراد اسلام کے حلقہ بکوش ہوئے لیکن پر ملی شریف کے توپ خانوں سے جو کو لے برسائے گئے نبوں نے داعیان اسلام کی ساری محفتوں کے برخلاف اُلٹی مشین چلا دی۔ کا فروں کوتو کیا مسلمان کرتے سلمانان عالم اورخاص کرمشائخ کباراور داعیان تو حیدوسنت کوانہوں نے نشانہ بنا کر ہر ملی شریف کے توپ خانہ ہے کفر کے کو لے پیچنکے ۔ان کے نز دیک عرب بھی کا فراور عجم بھی کا فرا گرکوئی مسلمان ہے تووہ ہے بریلوی جومولوی احمد رضاخان بریلوی کے دین تکفیر پر چلے۔ پھریہ عجیب بات ہے کہ جب بریلوی فرقہ تعلق رکھنے والے لوگ صرف اپنے ہی فرقہ کومسلمان کہتے میں تواسلام کی ہر خدمت کی ساری ذمہ

داریاں انہی پر عائد ہوتی ہیں ۔لیکن جتنی بھی دینی خدمات ہیں وہ سب دوسرے حضرات انجام دے رہے ہیں جکو ہریلوی کا فرکھتے ہیں اور انگی تعلیم اور تفنیفی خدمات سے تو ہریلوی عوام تو کیاان کے مولوی ومشاکخ تک فائدہ انٹھاتے ہیں انگی وہی مثل ہے کہ جس مشتی ہیں سفر کریں ای ہیں سورا آخ کریں اپنے مدارس ہیں جو کتب پڑھاتے ہیں مثلا کتب احادیث رسول اور کتب فقہ اوراصول فقہ اورادب ومنطق وغیرہ کی کتب پر عالم واہلسدت ویو بند کے حواثی ہیں حتی کہ بخاری شریف ہر پریلوی مدرسہ ہیں پڑھائی جاتی ہے تو اس پر عالم و یو بند کا حاشیہ ہے ( تفصیل کے لیئے بندہ کا رسالہ فیضان دیو بند پڑھ لیں ) جس سے بریلوی مولوی اور مشاکخ بھی فائدہ افتادی اور جبھی زودہ غیرہ سائے اور مشاکخ بھی فائدہ افتادی اور جبھی زیورہ غیرہ سائے رکھ کرفتو کی کیلیجے ہیں پھر بھی ان کے کیلئے والوں کو کا فرکہتے ہیں۔ افسوس صدافسوس کا مقام ہے۔

## اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضاخان بریلوی کے بارے میں آستانہ عالیہ اجمیر شریف چشتیہ معیدیہ کا فتویٰ

حضرت خواجہ پیرمجر قرالدین صاحب آستانہ عالیہ سیال شریف کے استاذ محتر م آستانہ عالیہ چشتہ معینیہ ولی کامل حضرت خواجہ میں الدین چشتی اجمیری رحمة الله علیہ کے مدرسہ معینیہ عثانیہ کے شخ الحدیث حضرت مولنامعین الدین اجمیری خیر آبادی رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب تجلیات انوار المعین صفحہ پرتجریر فر مایا ہے خلفت آپ کی اس نصیلت ہے جد نالاں ہے وہ کہتی ہے کہ دینیا جس شاید کسی نے اس قدر کا فروں کو مسلمان نہیں کیا ہوگا جس قدر اعلیٰ حضرت (مولوی احمد رضا خان بر یلوی) نے مسلمانوں کو کا فر بنایا ، طعن کی بات تو اور ہے کر در حقیقت یہ وہ نصیلت ہے جو سوائے اعلیٰ حضرت بریلوی کے کسی کے حضے جس نہیں آئی۔ بات تو اور ہے کر در حقیقت یہ وہ نصیلت ہے جو سوائے اعلیٰ حضرت بریلوی کے کسی کے حضے جس نہیں آئی۔ بات تو اور ہے کر در حقیقت یہ وہ نصیلت ہے جو سوائے اعلیٰ حضرت بریلوی کے کسی کے حضے جس نہیں آئی۔ ان اور المعین صفحہ مطبوعا نا دیا کا

بریلویوں کا دعوی ہے کہ ہم رسول الشملی الله علیہ وسلم ہے محبت کرتے ہیں لیکن ان میں ہے کی ایک

نے بھی آج تک کی حدیث پاک کی شرح عربی میں نہیں لکھی یہ کیے عاشق رسول ہیں کہ رسول الشملی الشانیہ وہلم کے فرامین کی عربی شروحات لکھنے کی توفیق ہی نہیں۔ بریلوی مولوی اورمشائخ کوعلاء اہلست الد ناید کشر الشانعالی جماعتیم جیسے سے اور مخلص مسلمانوں کو کا فرکہے اور ان پڑھ جا ہلوں کو مگراہ کرنے ہی نے فرمت نہیں بھلا یہ دین کا کام کیے سرانجام دے بحتے ہیں ، تو اعلی حضرت پریلوی کا قرآن کریم کے ساتھاس درجہ کاعشق تھا کہ اپنے ظیفہ کو ترجمہ قرآن کھوایا تو وہ بھی بہت مشکل سے قیلولہ کے وقت اور رات کوسوتے وقت لیٹ کر ترجمہ کھوایا یہ ہے عشق قرآن اور بھی جو شریع کے شریف پڑھا یا کہ وقت اور شاکہ کو بھی جو ترجمہ کھوایا یہ ہے عشق قرآن اور شاگر دبھی کھڑے ہو کر پڑھایا کرتے اور شاگر دبھی کھڑے۔ بس یہ بیں عاشق قرآن اور عاشق رسول صلی الشعلیہ وسلم۔

# پاک وہند کے بریلویوں کوتر جمہ قرآن کنزالا بمان پر بردانا زاور فخر تفالیکن -----

مولوی احمد رضا خان بریلوی کاتر جمه قرآن کنز الایمان بھی بارگاہ خدا اور بارگاہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم شرع بعد مقرآن کنز الایمان پر پابندی لگادی کہ اس تام بیاد عاشق رسول کا ترجمه قرآن سند و لئے ایک کنز الایمان پر پابندی لگادی کہ اس تام نباد عاشق رسول کا ترجمه قرآن سعودی عرب میں داخل نہ ہونے دیا جائے کیونکہ اس کا ترجمه قرآن سلف صالحین کے تراجم قرآن کے سراسر خلاف ہے لہذا اس پر پابند لگادی گئی ہے کوئی محتم ترجمه قرآن کنز الایمان لے کرسعودی عرب میں قطعاً داخل نہ ہوورندا سے سزالے گی۔

علاء اہلسنت دیو بندنے اللہ تعالی کے فضل وکرم اوراحسان سے قرآن مجید کے تراجم اور تقامیر اور احادیث رسول کی عربی شروحات لکھی ہیں جگونمونے کے طور پر بندہ تا چیز کے رسالہ فیضان دیو بند میں تفصیل سے ملاحظہ فر مالیں آپ پر سے ہات بخو بی واضح ہوجائے گی کہ دین کی خد مات کا فریضہ کن لوگوں نے مرانجام دیااور کفروشرک وبدعات کا مکروہ دھنداکن لوگوں نے سرانجام دیا۔الغرض کہ علاء اہلست د یو بند کی متعدد تصانیف ہیں حق بات تو یہ ہے کہ ان کی دنیا طلی اور شرک و بدعت کی تبلیخ اور تعلیم نے ان کودینی خدمات ہے بالکل محروم کردیا ہے ۔ بہنتی زیور کے مقابلہ میں بہارشریعت کھی وہ نہ چلی چندایلی پین حچیپ کرره گئی۔اب سناہے کہ یا رلوگوں نے نی بہشتی زیور لکھی ہے مسلمانوں میں اسکی بھی طلب نہیں اور تبلیغی نصاب المعروف فضائل اعمال کے مقابلہ میں کتاب فیضان سنت تکھی جسکو پاکستان کی دعوت اسلامی یعنی کہ وعوت غیر اسلامی طوطا جماعت کے علاوہ کسی نے قبول نہیں کیا۔ اور الله تعالی کے فضل وکرم ہے بہتی ز بوراور تبلیغی نصاب لینی فضائل اعمال پاک وہند کے مسلمانوں کے اکثر گھروں میں موجود ہیں تجربہ شاھد ہے۔اور جرت ہے اس دعوت اسلامی نیعنی کہ دعوت غیر اسلامی طوطا جماعت پر کہ انہوں نے اپ نا م نہا دمولوی محمد الیاس قاوری عطر فروش کومجد دمشہور کرویا ہے اور بیابھی حقیقت ہے کہ مجد د کہنا تو در کنارر ہا جېمه شرعی طور پرایک مولوی کی صفات بھی اس میں ہرگز نہیں پائی جاتیں اور مولوی بننے کا کورس دینی مدارس میں کم از کم آٹھ سال کا ہے اگر دورانِ تعلیم کچھ کتب رہ جائیں تو پھر کامل دس سال کا کورس ہے اور جس نے وس سال یا زیادہ عرصہ عطر فروش کیا ہو آپ اُسے شریعت اسلامیہ پر زیادتی کرتے ہوئے ایک مولوی اور مجدد بنارے ہیں تو آپ کی میشر بعت اسلامیہ پر کھلم کھلا زیادتی ہوگی جس پر مرنے کے بعد انجام بہت یُراہوگا۔ اور پھر پاکتان میں مولوی محمدالیاس قادری نے عشق رسول کے مقدس نام پرشرک و بدعت کی تھوک کے حساب سے اشاعت کرنے والی ایک جماعت قائم کی ہے جس کا نام رکھا ہے دعوت اسلامی حقیقت یہ ہے کہ اس کی جماعت دعوت غیر اسلامی طوطا جماعت ہے کہ جوسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کورمی طور پر استعال کرتے ہیں اور حقیقت میں سنت رسول کومٹا کر بدعت کورواج دے رہے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے سفید عمامہ جو کہ سنت ہے ، کو مٹا کر سبز عمامہ کو اپنے لیئے شعار بنالیا ہے۔ کیونکہ کسی خاص رنگ کواپنے لئے شعاراورعلامت بنا کراپنے آپ کواس ہے مشہوراور متعارف کرانا نا جائز ہے۔

قارئین ذی وقار! نقبها عکرام اور محدثین عظام رحمیم الله تعالی کی دوش تحقیقات سے بیات بخوبی بحد لیس کہ مبز پکڑی با ندھنا بدعت ہے کیونکہ شریفوں کے لئے مبز پکڑی طامت کوئی بنیا ونہیں بی مبز پکڑی کی بدعت ایک باوشاہ شعبان بن حسن کے تھم ہے 22 بجری میں نکالی گئی ہے اور مبز پکڑی کو بطور خاص ایخ نظامت بنا کر استعال کر تا بدعت ہے جو کہ 22 بجری میں ایک باوشاہ کے تھم سے پیدا کی ٹئی ہے بذا ہمیں مبز پکڑی کو اجماعی طور پر استعال نہیں کر ناچا ہے کیونکہ میٹل بدعت ہے اور ایک باوشاہ سے منسوب ہے اور مبز پکڑی کی طامت اس کی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اصل نہیں اور نہ بی منسوب ہے اور مبز پکڑی کی طامت اس کی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اصل نہیں اور نہ بی منسوب ہے اور مبز پکڑی کی طامت اس کی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اصل نہیں اور نہ بی منسوب ہے اور مبز پکڑی کی طامت اس کی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اصل نہیں اور نہ بی منسوب ہے اور مبز پکڑی کی طامت اس کی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اصل نہیں اور نہ بی منت ہے اور منہ بی زمانہ قدیم میں اسکاکوئی شوت مات ہے۔

حضرت علامدامام ابن جرکی رحمة الله علیہ نے اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمة الله علیہ نے اپنے انہ فقاویٰ میں مبز پکڑی شریف اوکوں کی علامت اپنے فقاویٰ میں مبز پکڑی شریف اوکوں کی علامت نہیں اور بیا ہی فرمایا کہ مبز پکڑی شریف اوکوں کی علامت نہیں اور بیا یک بادشاہ شعبان بن حسین یا شعبان بن حسین کی طرف منسوب ہے۔وونوں کا فتوی پڑھ لیجیے:

حضرت علامدا بن جحرکی رحمة الله علیہ نے مبز پکڑی کے بارے میں اپنا فضاوی حدیث میں بایں الفاظ تحریف ما کیں ،

واما المعلامة الخضراء فلا اصل لهاو انما حدثت سنة ثلاث وسبعين سبعمائة بامر الملك شعبان بن حسن. ( قُلَّا وَكُا الحديثية تَ اصْحَدا ١٢ المطبوعة بيروت )

مبز مگڑی کے بارے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ یک الحاوی للفتا ویٰ کا فتو یٰ بھی پڑھ کیجیئے وہ فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائمیں ،

هل يلبسون علامة الخضراء والجواب - انها هذه العلامة ليس لها اصل في الشرع و لا في السنة و لا في السنة و لا كانت في النزمن القديم وانما حدثت في سنة ثلاث وسبعين سبعمائة بامر الملك الاشرف شعبان بن حسين. (الحاوى للفتاوي ج ٢صفي ٣٢ مكتبه رشيديه مطبوعه كوئد ياكتان)

چنانچ حفرت امام ابن تجرکی رحمة الله علیہ نے اپ فتاوی الفتاوی الحدیثیہ جاص ۱۲۱، اور حفرت امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیہ نے اپ فتاوی المحساوی للفتاوی جام ۱۳۲، اور حفرت امام محمد بن جعفر کتانی رحمة الله علیہ نے الد عامة ص ۹۵، پرتح رفر مایا ہے کہ سبز پکڑی کی کوئی اصل نہیں نہ شریعت میں اور نہ ہی زمانہ قدیم میں اور نہ ہی زمانہ قدیم میں قور بیر بر پکڑی کی علامت ۲۵، جری میں ایک باوشاہ کے حکم ہے معرض وجود میں آئی اور سبز پکڑی کی باند صنے والے حضرات سلطان الاولیاء حضرت میں ایک باوشاہ کے حکم ہے معرض وجود میں آئی اور سبز پکڑی کی باند صنے والے حضرات سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمة الله علیہ کے نام کو بطور کاروبارون رات استعال فرماتے جیں کیونکہ اس سے لوگوں کی جیب سے روپیہ چیہ وصول کرنے میں از حدور ج بہت ہی آسانی ہوتی ہے کی فتم کی وشوار کی اور تا خیر کا سامنا ہر گزشیں کرتا پڑتا تو یہ حضرات بھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمة الله علیہ کی تعلیمات کو پس پشت مت و الیس لہذا پیغام جیلائی بھی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمة الله علیہ کی تعلیمات کو پس پشت مت و الیس لہذا پیغام جیلائی بھی کو بھی یا در کھیں اور حضرت شیخ جیلائی رحمة الله علیہ کی تعلیمات کو پس پشت مت و الیس لہذا پیغام جیلائی بھی پڑھتے جائے اور اپنظام جیلائی رحمة الله علیہ کی تعلیمات کو پس پشت مت و الیس لہذا پیغام جیلائی بھی کر چھے جائے اور اپنظام جیلائی کی کو بیس اور چیل نی کرا میں بیاد و بیانی کھی یا در کھیں اور حضرت شیخ جیلی تی کرا میں بیاد کھیل کی کیا ہے۔

## بيغام جيلاني توبره هئي

چنانچد حفزت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه کی کتاب السفینة القددیه کی شرح میس سیدعلامه محدالمثلا تحریر فرماتے ہیں:

واعلم ان تعليم الاشراف بالعمامة الخضراء ليس لهااصل في الشرع و لافي السنة و لاكانت في الزمان القديم وانماحدثت في سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بامر الملك الاشرف شعبان بن حسن. (شرح المفيم القادريم ٣٩)

(ترجمہ) معلوم ہوا کہ شریف اوگوں کو سبز عمامہ کے باندھنے کی تلقین کرنا بدعت ہے اسکی کوئی اصل نہیں ہے نہ شریعت میں اور نہ ہی سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں اور نہ ہی میہ سبز پکڑی کی علامت زمانہ قدیم میں تقی بلکہ یہ بدعت تو باوشاہ اشرف شعبان بن حسن کے تکم سے معرض وجود میں آئی ۔ پس بیکس قدرافسوس

کامقام ہے کہ حضرت شخخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہرماہ گیارھویں شریف کے مہذب کاروبار کے نام پر ہزاروں روپے لوگوں سے وصول کرنے والے پیغام جیلانی کوکس بے دردی سے فحرار ہے ہیں۔اوران حضرات کے باباجی مولوی محمدالیاس صاحب قادری کیے قادری ہے ہوئے ہیں کہ نبت تو قادری کی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه کی طرف کی ہے اور حقیقت میں پیغام جیلانی ہے کوموں ؤور ہیں کہ جس نے مسلمانوں کوسفید پکڑی والی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھڑ وا کران کو خالص بدعت والاطريقة سنر پكڑى باندھنے پر لگار كھا ہے۔

امام الانبياء حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشا دبھى ير هيئے وعن ابن عسمر رضى الله عنهما قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم مَنُ لَبِسَ ثوبَ شهرةٍ في الدنيا البنسة الله ثوب مدلَّة يَوْم الْقِيَامَةِ.

(مقكلوة شريف منحه ٣٤٥٥، رواه احمد وابودا ؤ دوابن لجه منقول ازمرقات شرح مقللوة ج ٨صغه ٢٣٥ باب اللباس) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ قرمایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ جس کی نے اپنے کومشہور ومعروف کرنے کے لئے و نیامیں ایبالباس پہنا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو یا ایسے لوگوں کو د ن تیامت کے ذلت کالباس پہنائے گالیعنی کہ وہ قیامت کے دن ذلیل ورُسوا ہوں گے۔

اس مدیث پاک کی شرح میں حضرت امام ملاعلی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۰ ججری اپنی کنا مرقات شرح مشکلوة شريف مين تحرير فرمات ين ملاحظه فرمائين:

أى ثوب تكبر وتفاخر وتبجبر او ما يتخذه المتزهد ليشهر نفسهٔ بالزهد اوما يشعر به لمنسبِّد من علامة السيادة كالثوب الاخضر او ما يلبسه المتفيقهة من لبس الفقهاء والحال انه من جملة السفهاء.

(مرقات على امش مشكوة ص ٢٥٥- مرقات شرح مشكوة شريف ج ٨صغي ٢٥ كتاب اللباس -مطبوعه مكتبه الداديه ملتان)

(ترجمہ) یعنی کہ جس نے تکبروفخر و جابرانہ انداز کالباس بہنا۔ یاا ہے آپوز ہدونیکی ہے مشہور ومعرون کرنے کے لئے کوئی مخصوص لباس اختیار کیا یا اپنی بزرگ کی نمائش کے لئے سبزرنگ کا کپڑاا پنی علامت بنالیا یا عالم دین نہ تھا مگر وضع قطع علاء کی اختیار کی اور حقیقت یہ ہے کہ ایسی تمام با تیس بے وقوف لوگوں کی ہیں۔ حضرت امام ملاعلی قاری حفی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کی شرح میں جو بیان فر ما یا ہے اس مولوی مجمد الیاس قادری صاحب اور اس کے شبعین تھیمت حاصل کریں ورنہ اپنے انجام کو بخو بی سمجھ لیس کہ کی مولوی مجمد الیاس قادری صاحب اور اس کے شبعین تھیمت حاصل کریں ورنہ اپنے انجام کو بخو بی سمجھ لیس کہ کی مولا اور یقنینا ہوگا یعنی کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فر مان عالی شان اور حضرت امام ملاعلی بن سلطان مجمد القاری حفی رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکو ق کا قول ان کے دلوں پرخوب وستک و سے دیا ہا جو ذرا

حفرات گرامی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سزرنگ کی گیڑی کواپنے لئے مخصوص کرنا مجوسیوں کا طریقہ ہ گرمسلمان اس بات کا خیال رکھیں کہ اس رنگ کواپنے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مخصوص نہ کریں کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ مولوی محمد الیاس قا دری صاحب اوراسکی قائم کر دہ دعوت اسلامی لینی کہ دعوت غیر اسلامی طوطا جماعت اس بات پرغور وفکر کرے کہ سبز پگڑی والی علامت چھوڑ کرسفید پگڑی کوہی استہال کریں جو کہ رسول الٹھیانے کی سنت ہے۔ اور آپ کا فرمان بھی ہے کہ سفید لباس پہنو کیونکہ وہ تمہارے لباس میں سب سے بہتر ہے۔ اگریہ لوگ پھر بھی سبز پگڑی باند ھنے کواپٹی علامت قرار دے رہے ہیں توال کرشمن میں مشکوۃ شریف کی ایک حدیث بھی ملاحظ فرمالیجئے:

## فر مان رسول صلى الله عليه وسلم بھى يراهيئے

عن ابسی مسعیدن النحدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و مسلم یتبع الدجال من امتی مسبعون الف علیهم السیجان. (رواه فی شرح النة بحواله مشکو قشریف ص ۷۷۷)

(ترجمه) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

فرمایا که میری امت کے ستر ہزار ۰۰۰۰ کا فراد د جال کی پیردی کریں گے جن پرطیلیان کالباس ہوگا۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت امام ملاعلی بن سلطان محمد القاری متو فی سیة ۱۰۱۴ ہجری تحریر فرماتے ہیں ملاحظہ فرما کیں:

صرت الم ملاعلی قاری رحمة الله علیه نے السیجان کا ترجمه کتیجان و تاج و هو الطیلسان الاخضر لیعنی . که بز پہنا وامراد ہے۔ (مرقات علیٰ ہامش مشکلوۃ ص ۲۳۷)

مندرجہ بالا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح سے بیٹا بت ہوا کہ سر پر سبز چا دروں والے یا سر پر سبز چا دری گئری باندھنے والے افراد د جال کی پیروی کریں گے اس حدیث پاک کی شرح سے مولوی محمدالیاس قا دری اورائی قائم کردہ دعوت اسلامی لیمنی کہ دعوت غیر اسلامی طوطا جماعت جو سبز پگڑی باندھتے ہیں اپنے انجام کوسا منے رکھیں کہ ہماراانجام کیا ہوگا۔ اور ہمارا شارکن لوگوں میں ہور ہاہے۔ خداراغور وفکرے کام لیس دن ایامت کا عنظریب ہے اور مولوی محمدالیاس قا دری اورائی قائم کردہ خلاف شرع جماعت دعوت اسلامی جو تقیقت میں غیراسلامی طوطا جماعت ہے وہ سبز پگڑی باندھنے میں ایک دلیل میپیش کرتے ہیں کہ رسول بو تقین سائلہ دلیل میپیش کرتے ہیں کہ رسول بیکھی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پڑھ لیے ہیے :

## روضة رسول صلى الله عليه وسلم كارنگ سبز

چنانچه حسزت شخ عبدالحق محدث د بلوی رحمة الله عليه اپنی كتاب داحت القلوب جذب القلوب الى ديار المحبوب أردو - تاريخ مدينه من مسفحه ۲۲ اپرتح رفر مات بين ملاحظه فرمائين:

۱۷۸ جری میں قلا وُن صالحی نے تانے کی جالیوں کے ساتھ قبہُ خطراء بنوایا جو خطیرہ شریف کے اور مجد کی جیت سے بلند ہے۔

#### جاءالحق كاحواله بهمي يرهييئ

علاوہ ازیں مولوی احمد یار تجراتی بریلوی نے بھی اپنی کتاب جاءالحق وزھق الباطل کے صفحہ ۲۸۵ پر بھی تحریر کیا ہے کہ:

٨ ٧٤ جرى ميں سلطان قلاؤن صالحي نے ياكندسز جواب تك موجود ہے، بنوايا۔

قسارنیسن صحیره: بیات و ثابت ہوگئ کہ دوخت رسول اکرم سلی الله علیہ دسلم کے گنبد کا سزرنگ آپ کے دنیا ہے تخریف ۱۷۸ ہجری میں ہوا یعنی کہ دوخت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے گنبد کا سزرنگ آپ کے دنیا ہے تخریف لے جانے کے چے سواٹھ ہم ۱۷۸ سال بعد ہوا تو مولوی مجمد الیاس صاحب قادری کی جماعت والے بیا بم کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے ۱۷۸ سال پہلے سے یعنی کہ ۱۷۸ ہجری قبل جواس کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے ۱۷۸ سال پہلے سے یعنی کہ ۱۷۸ ہجری قبل جواس سزرنگ والی پکڑی سے بالکل محروم رہے ہیں ان کے بارے میں محمارا کیا خیال ہے کہ وہ متبع سنت ہوں کے بارے میں محمارا کیا خیال ہے کہ وہ متبع سنت ہوں کے یا کہ وہ خلاف سنت رہے ہیں یا کہ وہ عاشق رسول سے یا گتاخ رسول سے جو کہ سزر پکڑی باند ھنے پر بیچارے مسکین عمل نہ کر کے۔

#### حکیمانهاور ڈاکٹری تجربہ

قارشین محقوم: اس کے ماتھ ماتھ آپ حضرات حکیمانداور ڈاکٹری تجربہ بھی اپنے ما منے رکھیں اور ملاحظہ فرمائے کہ جب کسی کی آ کھ خراب ہوجائے تو ڈاکٹر صاحبان اس مریض کی آ کھی کا آپریش کرکے اس پر سبزرنگ کی پٹی با ندھ دیتے ہیں کہ بیر مریض ہاں سے پچواس سے ہمیں تم نگرانہ جانا اوراگر کن کا پورے کا پورہ وماغ ہی خراب ہوجائے تو ڈاکٹر صاحبان ایسے لاعلاج مریض کواپنے سر پر سبز پگڑی با ندھنے کا مشورہ ویتے ہیں ۔ کیونکہ بیر مریض اب لاعلاج ہو چکا ہے اور شرعاا یسے مریض کے جراثیم سے بیخا کا مشورہ ویتے ہیں ۔ کیونکہ بیر مریض کے خرا جانے سے بچتا اشد ضروری ہے تو مولوی محمد الیاس نیخ کا حکم ہے اور عقید تا بھی ایسے لاعلاج مریض کے گرا جانے سے بچتا اشد ضروری ہے تو مولوی محمد الیاس صاحب تا دری اور اسکی دعوت اسلامی مین کہ دعوت غیر اسلامی طوطا جماعت سبز پگڑی با ندھنے والی بالکل الیے ہی لاعلاج ہو چکی ہے اہدا ان می سبز پگڑی والی مرض جواس قدر شدت اختیار کر چکی ہے اہدا ان سے بچنا

اشدے اشد ضروری ہے تا کہ بیا ہے مہلک جراثیم سے عامة المسلمین کے عقا کدکومتا ر ند کر عیس۔ اب ان كا فداى حافظ ہے كيونكہ يدلوگ ون رات سنت رسول الله الله علي عمل كرنے كى بجائے شرك و بدنات رشدت ے عل بیرایں اور رسم ورواج اور شرک وبدعات کوائے لئے توشد آخرت بھے رہے ہیں جو کہ شری اور عقلی طور پر لاعلاج مریض میں بس انہیں کھر بھی نہ کہا جائے کیونکہ یہ لوگ اپنے انجام کو بخو بی پہنچ یے ہیں اور یہ بھی تجربہ ہے کہ جب طوطا باغ باغیجہ وغیرہ میں درخت پر بیٹے گا تو وہ اس درخت کے کھل کو ہرگز نہ کھائے گا بلکہ اُس کو تاقعی اور داغدار کر کے چھوڑ دے گا تا کہ کسی انسان کے لئے تا بل استعمال نہ ہے تو مولوی محمد الیاس قا دری کی قائم کر دہ دعوت اسلامی لیعنی کہ دعوت غیر اسلامی طوطا جماعت کا بھی یہی مال ہے کہ انہوں نے غد ہب اسلام کے اکثر پاکیزہ مسائل کو بڑی بے در دی سے داغد اراور عیب دار بنادیا ے کہ جس سے ہر دیندار بے حدیریشان ہے کیونکہ طوطوں کا تو چرکام میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام یونمی پورا کیا کرتے ہیں اور طوطا تو اپنی نیا دت ضرور پوری کرتا ہے اس کو کھل ناقص ہونے ہے کیا غرض کی کے کام آئے یا نہ آئے کیونکہ طوطے کا کام تو بھی ہے کہ ایک نمبر چیز کو چونچ مار کر دونمبر بنانے کا دھندااس نے ضرور کرناہے تا کہ کوئی انسان اس ہے کما حقہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔

توریلویوں نے علا واہلست دیو بندی تبلینی جماعت کے مقابلہ میں بھی دعوت اسلامی یعنی کہ دعوت غیر اسلامی الله اہلست دیو بندی تبلینی بتاعت اسلامی طوطا جماعت جومولوی محمدالیاس قادری صاحب نے بنائی ہے تاکہ علا واہلست دیو بندی تبلینی بتاعت کا مقابلہ کیا جا سے کیکن حقیقت میں بیطوطا بتماعت بالکل فیل ہوچکی ہے ادرانہوں نے ہوی کوشش سے صرف ایک مرتبدرائے ونڈ کے پاس مصطفی صلی الله علیہ وسلم کے مقدس نام پرایک کا نفرنس کی تھی اورائیج پر ہر بارا علان کیا گیا کہ برسال ہواکر کے گیکن صرف ایک بار فمائشی طور پر کا نفرنس کرنے کے بعدد و بارہ حق تعالیٰ نے ان کو اس واسطے موقع نہیں دیا تاکہ بیلوگ اپنے شرک و بدعت کے موذی جراثیم نہ پھیلا سکیس ۔ اورای طرح ان اس واسطے موقع نہیں دیا تاکہ بیلوگ اپنے شرک و بدعت کے موذی جراثیم نہ پھیلا سکیس ۔ اورای طرح ان محداث نے آل انڈیار منائے مصطفیٰ کے نام سے ہندوستان میں بھی ایک جماعت بنائی تھی تاکہ علاء اہلست

و یو بندگی تبلیغی جماعت کامقابلہ کیا جاسکے لیکن وہ بھی حمیار صویں شریف کے نام پر حمیارہ گشت لگا کر مختذے ہو کر ہوکر بالکل ہی بیٹیے گئے ۔ بھلا جو کام اللہ تعالی کی رضااور خوشنو دی کے لئے کیا جائے اور جسکی بنیاد ہی قربانیوں پر ہوا سکا مقابلہ دیا کاری اور شرک و بدعات کے مؤذی جراثیم ہے کیے کیا جاسکتا ہے۔

تو مولوی احمد رضا خان ہر بلوی نے ترجمہ ُ قر آن اپنے خلیفہ مولوی محمد امجد علی اعظمی رضوی کولکھوایا تو وو بھی قیلولہ کے وقت دن دو پہر کواور پھررات کوسو نے کے وقت لکھوایا ملا حظہ فر ما نمیں۔

اس ترجمہ کے اصل مُر کہ حضرت صدرالشریعۃ میں ترجمہ قرآن کی نہ صرف گذارش کی بلکہ اصرار بھی کیاانلی حضرت نے وعدہ فر مالیا مگر کثر ت مشاغل کے باعث مستقل وقت نکالناد شوار تھا۔ امام احمد رضائے رات کوسو نے کے وقت یا دن کو قیلولہ کا وقت متعین فر مایا حضرت صدالشریعۃ مقررہ وقت پر اپنا قلم اور دوات لیکراعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے اعلیٰ حضرت ترجمہ الماکراتے ۔ (ماہنامہ فیض الرسول مارچی ۱۹۲۲ء)

نومت: اعلیٰ حضرت بریلوی کے کثرت مشاغل کا معنیٰ تکیفیر المسلمین کا مشغلہ مرا د ہے۔

اس لئے حضرت صدالشریعۃ علیہ الرحمۃ کسی دن بھی رات کو بار ہ بج سے قبل مکان پر دا ہیں نہ آئے کی کسی دن رات کے دو بجے تک بھی دیر ہوجایا کرتی ۔ ( ماہنامہ فینس الرسول مار ﷺ ۱۹۲۲ء )

حضوات گراهی! مندرجہ بالاتر جمہ قرآن کا نام کنزالا یمان رکھا گیا تو اس پر بھی عرب ممالک پیل پابندی لگ کئی کہ کنزالا یمان تر جمہ بالکل غلط تر جمہ ہے اس کو متحدہ عرب امارات بیس لانے پر بھی پابندی ہے یہ بیس عاشق رسول کہ جنکا تر جمہ قرآن بھی بارگاہ خدااور بارگاہ مصطفی صلی الشعلیہ وسلم بیس مقبول نہ ہوسکا۔ تو پھراس کنزالا یمان کے جاشیہ پر مولوی تعیم الدین مرادآ بادی بریلوی نے مختفر تغیر لکھی لیکن ریا کاری کے طور پر تر جمہ کنزالا یمان لکھا گیا جو مسلمانوں بیس مقبول نہ ہوسکا۔ کیونکہ اس کے لکھنے کے اوقات بی پھوا ہے تھے کررات کو مونے کے وقت اور پھرون دو پہر قبلولہ کے وقت تو ایسے اوقات بیس کسی جانے والی تحریریں ایسے بی مقبول ہوا کرتی ہیں۔ اور ایسے وقت بیس کئے جانے والے کام کی قدر ومنزلت یوں ہوا کرتی ہے۔ اور رابطہ نالم اسلامی نے بھی ترجمہ کنزالا بمان پر پابندی لگادی اور سعودی عرب کی وزارت الجج والا و قاف نے بھی تمام ننوں کو ضبط کرنے کا تھم جاری کر دیا اور عامۃ السلمین کو بتایا کہ بیر ترجمہ کنز الایمان اوراس پر حاشیہ شرک وبدعت اوربے بنیا دا ورخو دساختہ عقا کدے بھر پور ہے لہذا اس سے احر از کیا جائے تو نیضان اعلیٰ حصرت ر ملوی یہ ہوا کہ اس کاغذی عاشق کا ترجمہ قرآن کنز الایمان پر یا بندی لگ گئی اور اس کے مریدین ومقلدین پوری کھانے والے مجنوں الے بھی سعودی عرب کے واضلے پر یا بندی لگادی کئی چنانچ خبر پڑھئے۔

الایا کتالی رہنماؤں کے سعودی عرب میں داخلے پریابندی

بندرگاہ اور ہوائی اڈے پرتضوریں لگادی گئیں، شجاع آبادنمائندہ جنگ ے حکومت سعودی عرب نے کالعدم جمعیت علماء پاکتان کے ۲۱ متازعلماء کے سعودی عرب میں داخلہ پر پابندی نگادی ہے اوران کی نساد یرجدہ ائر پورٹ اور بندرگاہ پرآ ویزال کردی ہیں ہے، اکتشاف مولا تااحترام الحق تھانوی کے چھوٹے منے مولنا تنویرالحق تھانوی نے یہاں جنگ سے باتیں کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مولنا شاہ احدنورانی ، مولنا عبدالستارخان نیازی ، مولنا محمد ا کبرساتی ، شاه فریدالحق ، علامه سعیداحمد کاظمی ، منظوراحرفیضی كى تصاوير حفاظتى عمله اورايكلى جنس ايجنسى كو بھى مہيا كروى محنيں ہيں۔

(روز نامه جنگ لا مورمنگل ۱۹ریج الاول ۲ ۱۳۰ انجری 3 دیمبر 1985 ء جلدنمبر ۲ نمبر ۳۳)

مندرجہ بالا کاغذی عاشقوں کی خبرشائع ہونے کے بعد شہر گوجرانوالہ پنجاب کے ایک ما منامه رضائے مصطفیٰ میں یوں رونارویا گیا۔ چنانچے خبر ملاحظ فرمائیں:

واظلہ بندی انہی دنوں می خبرشائع ہوئی ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کے ۲۱ مقتدر رہنماؤں کے سعودی وب میں داخلے پر پابندی عائد کردی گئی ہے ان رہنماؤں میں مولا ناشاہ احمد نورانی ،مولنا عبدالتار خان نیازی،میان جمیل احد شرق بوری، شاه فریدالحق ،علامه سیدا حرسعید کاظمی اورمولنا منظورا حرفیضی شامل ہیں۔ (ماہنامہ رمنائے مصطفیٰ گوجرانوالہ پاکستان جمادی الاولی ۲۰ ۱۳۰ ججری مطابق جنوری 1986 وجلد نمبر ۲۸ شارہ نمبرا) ق**ارئین ذی وقار**ا اعلی حضرت بریلوی کے جالشین کی سعودی عرب کے شہر مکہ مکر مہ میں گرفتاری پر بریلو یوں کا واویلا طاحظ فرما کیں:

#### مولوی اختر رضاخان مکه میں گرفتار

لندن سمتبر۔ نمائندہ خصوصی ، ورلڈاسلا کم مشن لندن کے مطابق بھارت کے معروف عالم دین مولنا اختر رضا خان پر بلوی کو مکہ بیس گرفتا رکرلیا گیاہے وہ جج کرنے سعودی عرب کئے تھے اختر رضا خان کہ اور مدینہ کو کھلے شہر قر اردینے کا مطالبہ کرنے والے مسلمانوں میں شامل جیں سعودی سفارت خانہ نے اکی محرفقاری سے لاعلمی کا ظاہر کی ہے۔

(روز نامه نوائے وقت لا بور عمد المبارك ٢٩ زوالجيد ٢٠١١ جرى 5 متبر 1986 وجلد نمبر ٢٣٩ ثاره نمبر ٢٣٩)

#### مولوی اختر رضاخان بریلوی کی مکه مرمه میں گرفتاری پراحتجاج

لا ہورہ تمبر، پر- براعت اہلست پاکتان کے رہنما پیرسید مجدید بعقوب شاہ آف پھالیہ، مرکز اہل سنت پاکتان کے سربراہ علامہ احمالی قصوری، براعت اہلست لا ہور کے رہنماؤں مولنا میس الزمان قاوری، مولنا غلام نبی جا نباز مجلس علاء اہلست کے رہنما صاحبزادہ مصطفیٰ اشرف رضوی، انجمن طلب اسلام پاکتان کنز الا بمان سوسائٹی ۔ ویکر اہلست تنظیموں نے دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے روحانی اور فرہی پیشوا برصغیر کے تامور عالم دین اور شاہ احمد رضا خان بر ملوی کے جائشین مولنا اختر رضا خان بر ملوی کی سعودی جیسور محمد میس گرفتاری پر شدید غم وغصے کا اظہار کیا ہے بیرسید محمد یعقوب شاہ آف بھالیہ نے پاکتان کی حکومت سعود یہ سفارتی سطومت سعود یہ سفارتی سفور بردہ کا اظہار کیا ہے جیسید محمد بیست کی جائے میں مولنا اختر رضا خان بر ملوی کی رہائی کے لئے حکومت سعود یہ سفارتی سطومت کے اس قابل فرمت رویہ پردکھ کا اظمار کرتے ہوئی دارا بات چیت کی جائے ۔ بیرا ف بھالیہ نے اس وی کہا کہ اور درینہ جیسے مقامات پرآزادی سلب

## مولوی اختر رضا بریلوی کی فوری ر مائی کا مطالبه

لا ہوں۔ پ ر۔ جماعت اہلست پاکتان کے رہنما قاری زوار بہادر، انجمن طلباء بدارس عربیہ کے مرکزی صدر مجد اسخاق ظفر سابق ، مرکزی صدر مجد اعظم نورانی ، ضلع لا ہور کے ناظم اعلیٰ محمد جمید سعیدی ، تنظیم المدارس پاکتان کے ناظم اعلیٰ مفتی عبدالقیوم ہزاروی وارالعلوم جامعہ نظامیہ لا ہور کے ناظم اعلیٰ مفتی عبدالقیوم قادری ہزاروی اور دیگر اسا تذہ ، جماعت اہلست پاکتان کے رہنما پیرسیو مجمد یعقوب شاہ آف عبدالقیوم قادری ہموانا مشمس الزمان قادری ، مولنا غلام نی جانباز ، صاحبزاد ، مصطفیٰ اشرف رضوی ، پھالیہ ، علامہ احمد علی قصوری ، مولنا مشمس الزمان قادری ، مولنا غلام نی جانباز ، صاحبزاد ، مصطفیٰ اشرف رضوی ، المجمن طلبہ مدارس عربیہ ، جمعیت علاء پاکتان کے رہنما محمد شفیق بٹ ، کمنزالا یمان سوسائی اور دیگر اہلست تنظیموں نے سعودی عرب میں مولنا اختر رضا خان پریلوی کی مبید کمنزالا یمان سوسائی اور دیگر اہلست تنظیموں نے سعودی عرب میں مولنا اختر رضا خان پریلوی کی مبید کمرفتاری پر گہری تشویش کا ظہار کرتے ہوئے انکی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔

(روزنامه جنگ لا مور منگل ۳ محرم ۱۳۰۷ جری ۹ متبر ۱۹۸۷ و جلد نمبر ۲ نمبر ۱۹۸۷ و ا

مؤناخ رضارخى كافدى والألامعان



SEPTEMBER 9, 1986.

ا معان

, YAGBBUT

HORE ...

311111113

おおか

\$10h

6600 مالدر

ツルサー しつからいからい しんしてきてきてかんか عد الركارة الدوس الماعد والديال المعلى でいるかんかん いっとりしょうない かんしょういんしょうかん シャントではないないというというととうというと こんか ユニヤとのおうしゅうとうんだりといいましている かん かんしょうかん かんきいしょうけん いんしょう こしい かんりん いいっちょう しかいかん あいいる CODYCOR 1000 というとんかいでくしていているとうというから

مواق المروعة معالي موادر ما رضائل مخداس

الدين عددي- معاقدم كي جديد ميل على المن الموال سد いかいしゅんしん いんしんしん しんかん まんしん いっちん

いっかいりかんいいいいかく かんしかん いかんいいかいんしん

でんだったいかいでんしろ

فراه ايلي سرمائي ويكر الى سنت عليون في دياسك كروزون

大のなんではいいいりまくようべのか

上はいしいかしからからからかんという معرت كودل تكاف اللي عبد النهل عد مكرت إلى على مودي مورت سايال الوام م كورون متيون مندي الل マングログ いかんかん かんしん いってい あんしん あんしん

مطى كرالدى م شديد التواع كيا جد الروا عد كارج

دوردي من سنال ٥٠٠٠ م م ما ما ما ومت よしのせんごうじゅうどでリケ

المفترة المن محروب المرادي المعالي المعالية المع LAHORE المدوران في ويرمون اوران الأست مون الصالي بهوا

SYLURDAY SEPTEMBER 49

からいいっつかけいとかしまかしのかんいかん المال عرف المدين المدين المدين المدين المال لان عر تر (لای خوی) ملااساک 1500-1600 ではというとうとうとういいかいかい りょうノのノカイラ



FRIDAY SEPTEMBER 5,



الم المراجع ال



THE PROPERTY OF

جندى الاول ٢٠١١موملايق جنورى ٢١٩ ١٩

اوزر منائے مصطفا کے بالفایل کا لینن کی بڑمی ہو لی مرائز منائے مصطفا کے بالفایل کا لینن کی بڑمی ہو لی مورث مرائز منائز ما مورث مال کی بیش نظر دی کرتا مورث مال کی بنار انساف ما کن وال جائے۔

50 2 5

علوامی مام تناصوں کو بالا نے طاق رکھ کر تا لین اہل نمان اللہ میں میلاد وملوۃ کے منظور شرہ اور ہزمنلور شدہ رسائل اب بندے اور اختیار شدک ور سے اور زبانی و تقریبی طور برائی و افر میں اللہ اللہ میں رباوی الم نمان کے خلاف مسلسل زمر المحاجار ہے کہ کہ میں واللہ انہیں مربح کے لئے مساؤاللہ انہیں مربح کے فرر رمزاک و بدوری قرار ویا جارہا ہے۔ بالمنسوس الما الم الم نمان اللہ الم نمان ور ربرہ و مہی و فیت المان برویا تھا اللہ کے ساخر ور برہ و مہی و فیت باللی بدویا تھا اور کہ بیان کے ساخر ور برہ و مہی و فیت بالی بدویا تھا اللہ کا مال مراج کیا ہ ویا جا ہا ہے۔ الم ذا اس میم کے بالی بدویا تھا ور قاع کی اور قامی محدوداً اور فیق مسلس الم کی ارفیا سی فدمت بالک بالخہ وس برسی برائے کی طوف سے مجادی اس مجے حکومت و بلک بالخہ وس برسی برائے کی طوف سے مجادی اس مجود کی ویک

حضوات گراهی! رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نام نها دعا الله علی است بین آب بخوبی پڑھ کے است میں آب بخوبی پڑھ کے اس کے کام نہا دعا اور الله علی است و بو بندے شیخ الله کیا حال ہوں آپ نے پڑھ لیا اور علاء ابلسنت و بو بندے شیخ المحد شین مقدام المفتر مین حضرت مولنا شیخ البند محمود حسن رحمۃ الله علیه کار تھے کر آن اور شیخ الاسلام سیدالمشر مین الله علیہ کی تغییر بنام تغییر عثانی کامقام اور مقبولیت کا اندازہ کھیے کہ ان حضرات نے الله تعالی کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ترجمہ قرآن وقفیر کی تو بارگاؤ مسلفی صلی الله الله علیہ دسم میں اس قدر مقبول ہوئی کے سعودی عرب حکومت نے اپنے خرج پر ہزاروں کے حساب سے طبح کرائی اور علاء المهام میں اس قدر مقبول ہوئی کے سارے میں سعودی عرب حکومت نے دیکھا ہے، ملاحظہ فریا ہے :

قرآن کریم کے اُردور جمہ وتغییر کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ فہد پر نشک کمپلکس کی مرکزی مجلس شوری نے تراجم و تفاسیر سے متعلق منعقد ہونے والے خصوصی اجلاس میں اس (تفییر عثانی) کی طباعت وشرکا بھی فیملہ کیا گیا، شاہ فہد قرآن کریم پر عثاف کمپلکس انتہائی مسرت کے ساتھ خاوم حرمین شریفین شاہ فہدین عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ کی طرف سے بیہ قرآن کریم اُردوخواں مسلمانوں کی خدمت میں ہمیت چیش کرتا ہے۔ (منقول از ویبا چے تفییر عثانی صفح کا مطبوعہ حکومت سعودی عرب)

قارئین کرام! تو تجربہ شاہد ہے کہ بریلویوں کے اکثر انکال توریا کاری ہی پربٹی ہوتے ہیں اس لیئے یہ اعظرات ہرمیدان ہیں بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں لیکن مولوی احمد رضا خان بریلوی تو دنیا ہے چلے گئے قاس کے خاص مریدین کے واسلے ہے مولوی احمد رضا خان بریلوی کا دین تکیفر چل رہا ہے ان حضرات کی روثی اموت تک بھتم نہیں ہوتی جب تک بہلوگ تلقی مسلمانوں کو کا فرنہ کہیں اور بے نمازی جا ہلوں اور قبر پرستوں کو بریلوی اور مشائخ نے یہ بمجھار کھا ہے کہ اگرتم جابل ہوا ور بے نمازی ہوتو کیا ہے بس یارسول الله تو کیو بیوی تو بیدی علی ماور مشائخ ہے کہیں درجہ بہتر ہوا کر دیو بندیوں کے پاس جاؤگ تو تہما را دین اللہ تو بو بندی علی ماور مشائخ ہے کہیں درجہ بہتر ہوا کر دیو بندیوں کے پاس جاؤگ تو تہما را دین خراب ہوجائے گا اور اپ متعلقین و مریدین کو دیو بندی علی م ہے بچانے کی از حداکر رہتی ہے اور بڑے اہتمام سے ان کے پاس نہ جانے کی تا کید کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ بچھتے ہیں کہا گریدو ہاں گئے تو وہ علوم نبوت پائیں گ

اورا ممال صالحه ان کے سامنے آئیں کے اجاع سنت نظر آئے گا اور یہ چیزیں ایس کہ جوکلمہ اسلام پڑھنے والے کوفورا جذب کر لیتی ہیں۔ ہمارے عوام بر بلوی جب دیوبندیوں کے پاس جائیں مے تو پھرانمی کے ہوکررہ جائیں کے لہذااس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ تم دیو بندیوں سے بچو کیونکہ ہم لوگوں سے چندے ما لگتے ہیں اور دیو بندی لوگوں سے بندے ما تکتے ہیں کہ ہمارے یا س بھیجو ہم انگو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ئیں ہے ہم کہتے ہیں کہ بریلویوں کے نام نہادمولویوں اور جموٹی چیری مریدی کرنے والے سچادہ نشینوں۔ ویوبندی علاء کے یاس آؤنو سبی اوران کے باس رہ کران کے عقا کدحقہ معلوم تو کرواورا کی زندگی میں اتباع سنت تو دیکھوتو خمہیں یقین آ جائے گا کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی نے ان حضرات پر بے بنیا دالزامات اور انتہامات کے تیر چلائے اورا کی تکفیر میں کذب بیانی کا خوب سہارالیا تو مولوی احدرضا خان بر ملوی کی کافرگری کا متباع کر کے تم تو اپنی عا قبت خراب نہ کرو۔اورا پے عوام الناس کو گمراہی کے اندھیروں میں نہ ڈالویہ دنیا چندروز ہے ختم ہوجانے والی ہے تبریس جاناہے اور میدان حشر بر پاہوناہے تو اعمال كاحباب موكا۔ آپ لوگ مراقبہ اوراتخارہ كريں اور تنہائیوں میں بیٹ کرغور وفکر کریں کہ جس راہ پرتم چل رہے ہواورا پے ماننے والوں کو چلنے کی وعوت عام دے ہے ہوکیا باللہ تعالی کے پیارے محبوب حضرت محدر سول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیارسول الله صلی الله علیه وسلم تیج ، ساتویں ، دسویں ، حیالیسویں ، ششمایی اور سالانه ختم شریف كا اہتمام فر ماتے تھے؟ كياع ہدِ رسالت اور محابہ كرام رضى الله عنهم اور تابعين عظام اور تنع تابعين رحمة الله علیم کے دور میں قبل اذان صلوۃ وسلام پڑھتے تھے؟ اور جماعت کھڑی ہونے کے وقت تکبیر کہنے ہے قبل صلوة وسلام يرما جاتا تفا؟ اوركيا عهدرسالت سے لے كرمولوى احمدرضا خان بريلوى كے تشريف لانے ہے قبل تک انگوٹھے چومنے کی بدھت پرکسی نے عمل کیا؟ کیا پیمل کسی سیجے مرفوع روایت ہے سیجے طور پر ٹابت ے کہ جس رہم اپنی من مانی کر کے سنت مطہرہ کے مل سے یقینا محروم ہو چکے ہو۔ اور کیا قبور پر بعداز دنن اذان کا حکم کرتے تھے تو کیا عہد نبوت میں قبور کا طواف ہوتا تھا۔ یا قبور کو بجدہ تے تنے یا محابہ کرام رمنی الله عنهم میلا وشریف کا جلوس تکا لتے تنے ۔العیاذ بالله ثم العیاذ بالله ہر گزایسانہ کرتے تھے رضا خانی شریعت نے بیہ ہا تیں اور بہت ی الیی بدعات وین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل

كروي بي ليكن علماء المستت ويوبند الله تعالى ك قصل وكرم سے جميشة حق پررہے بيں اور جميشه ريس كے اور یہ دعنرات سنت اور بدعت کا فرق لوگوں کو واضح طور پر قرآن وسنت کی روشنی میں بتاتے ہیں اور بتاتے رہیں گے اور بریلویوں کی طرف ہے یہ بات بہت مشہور کی جاتی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محد ث دہلوی رحة الشعلية مجر بن عبد الوهاب كى كتاب التوحيد كاا يك نسخ ججاز ي الكيرات ع تقوة تقوية الايمان أى كازجمه عالانكه بيات بريلويول كى خودسا خته ہاور بيربهت براجھوٹ ہے الميس ذره برابرمدافت ی نبیں بریلوبوں کے پاس اسکا کوئی ثقة جوت نہیں ہے سوائے کذب بیانی کے اور بید حضرات کذب بیانی ے کام ندلیں توبید حضرات کیس جیسی مرض کا شکار ہوجاتے ہیں بس ، بیلوگ اپنی صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ار یغه کذب بیانی ادا کررہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدّث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پوتے حضرت مولنا سیرمجرا ساعیل شہیدر حمة الله علیہ خو دقر آن وحدیث کے بہت بڑے عالم تھے انکومجر بن عبدالوحاب کی كتاب التوحيد كالل كرنے كى كوئى ضرورت ناتھى حضرت شاہ ولى الله محدث وہلوى رحمة الله عليه نے البلاغ المهين مين اور حفنرت مولنا سيدمحمرا ساعيل شهيدرحمة الله عليه نے تقويلة الايمان مين قرآن وحديث کوسامنےرکھ کرشرک وبدعت کی خوب تر دیدی ہے تو ہر بلویوں کوان کا پیمل پندند آیا تو اس کا جوڑتو رجعلی المور پر مجر بن عبدالوهاب کی کتاب التوحید ہے لگا دیا تا کہ ان حضرات کو دیا بی مشہور کیا جا سکے اور بریلویوں کا پیطریقہ ہے کہ جو محض انکی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے لیتن کہ ان کے شرک و بدعت کی خوب تر و بدکرتا ہے توای کود ہالی اور کا فرکہنے لگتے ہیں۔

 د یوبند کے پاس آئیں تو سبی پھردیکھیں کہ سردارا نبیاء امام الانبیاء سلطان الانبیاء نبی الانبیاء شماان حبیب کبریا و حضرت محج رسول الشصلی الله علیه وسلم کے بارے میں ان کے دلوں میں کتنی عظمت اور تغفر وتکریم ہے ۔اور جب بیلوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک محمہ لیتے ہیں تو فورا صلی اللہ علیہ وسلم کتے : ما جورسول النّصلي الله عليه وسلم كي تعليم مقدس ہے ۔ اور آ كجي سنن پركس طرح ول و جان قربان كرتے ج اور جتنا درودشر بف علاء ابلسنت ديوبند بارگاه رسالت ميں پيش كرنے كى سعادت حاصل كرتے ميں اُؤ مثال نہیں شاید ہی کوئی جماعت تمام عالم میں اتنادرووشر بیف پڑھتی ہو۔

اور پر بلوی قبل ازا ذان خلاف سنت کاعملی مظاہرہ کرتے ہوئے صلوۃ وسلام کے چند کلمات پڑ مکراپ عاشق رسول ہونے کا بے بنیا د ثبوت پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک رضا خانی بریلوی مولوی کا رسول اللہ م الله عليه وسلم كي ذات اقدس عشق رسول صلى الله عليه وسلم كي ايك جھلك ملاحظه فريائيس

#### ایک بریلوی مولوی کاعشق رسول؟

چنانچے مولوی فیغن احمداد کی رضوی بریلوی لکھتے ہیں کہ قبل اذ ان صلوۃ وسلام پڑھنے کی ضرورت بم ہے وہ اس لئے کہ لاؤڈ تپلیکراور خرابی معلوم کرنے کے لئے ہیلوہیلوون ٹوتھری وغیرہ کہتے ہیں پھرمساجد ہی انکارواج بلکہ اب تومساجد کالازی جزمجماجار ہاہے تو ہمارے اہلسنت (بریلوی) نے انگریزی انفذ كومنا كردرودشريف كاوردكياتا كه لاؤوتهيكركي نبض كاپية بهي چل جائے ، اور اسلام كالجمي بول بالا جواور إ درودشریف پڑھنے پروہ ہزاروں فوائدوفشائل بھی نصیب ہوں جواللہ نتعالی درود پڑھنے والے کوعطافر ہا: ہے۔ جب لاؤ ڈیٹیکر کے متعلق معلوم کرنا ہے چھونک مفونگا مارکر یاوہی انگریزی الفاظ بول کر پھر کیوں: ہوکہ درو دشریف پڑھا جائے کہ جس ہے ہزاروں معاد تیں بھی نصیب ہوں اور مطلب بھی پورا ہو۔ (اذان کے وقت الصلوق والسلام علیک یا رسول اللہ کا ثبوت صفحہ ۵مطبوعہ بہاولپور)

TAL

مشيخ التغيير مونا والصالح محلف في التغيير مونا والصالح محلف في التغيير

فأستر

مسروم وروس سان وديها وليور

مسلق بل مطاقاً دوا تی این بیر کیا وجہ کہ و ایل دیج بندی بسم الدُر لیف بر مے کے لئے تو بہیں جو بکما کی اگر کی درود تر لغیہ بُر متا ہے توجیعاً ہے کہ ع براست ہے رام ہے و فیرہ ، فیر مسالانکر سب کو معلم ہے اور تر بھی المحمدہ کا قامدہ ہے کہ درود مشر طیف کا پر دھیا کسی و قت بھی ایمیہ منہ سی ، اللّٰد تعالیٰ نے برعبادت کا وقت مقرد فرایا ہے لیک ورود در الیف ایک ایک عمادت ہے کہ بر موجال پر موجی طرح پر معرب برطرح سے مجبول او جوب ہے ابتہ پرند اوقات اور مقالات کو عوثمی فقیا کو اس نے متنی فرایا ہے وہ مقامات یہیں۔ (۱) چیا ب با فائے کے وقت دما معمدت سے مین عورت سے بربتری کے

وقت دم اللہ الله و فرائل الگائے کے وقت دم المورکے کا وقت دم اللہ فرائل دو ابنا فرائد

ذی کرنے کے دقت دو ای چینگ کے وقت دی، تاوت آزان کے درمیال و فیرہ و فیرہ و فیرہ یرمیاں تعوثین و فقہا، نے متعین زمانے میں افراد بناو و فیرہ و فیرہ و برمیان تعوثین و فقہا، نے متعین زمانے میں از ال سے تبل دروہ ٹر بینے کی کا تعت کی درل میں کرنے مرت مرمت کی دینے سے کوئی مشاہ برحت میں ہی جا آجہ تک کر اس کی حافظت کی شری

-5700

بارے الل مع دیا ہے اسے ال اس کے متعلق متعدد دالا تل ہی جو بارے اللی مارے دیا ہی داد تا ہی ہو

بمروقال بال مرون اوال عيلي مراك روي مي بحما عادردوو

ر رید می و و دول کل موری دا کردنے بیابر قربی ای سے کہا اے زور کے معلی میں اسلام کے میں اسلام کے میں اسلام کے ا سے ایرا وال کا دووری ہے جو اندرہے ہیں۔ یہ اللہ کی خلطی ہے عدایت انکس میں بھی انداز اللہ کا قبلے نکل دردور تر ایدن کو منا اُبات بھا۔

المتعمل فقر ك كتب المروع بدى إلى يا الله كالمعالم

قارئين محترم! اس يآپ معزات بريليون كاعشق رسالت ديكي لين كدان معزات كورسول الأسلى الله عليه وسلم كرساته كس ورج كاعشق رسالت بجوكه مراسر شريعت رسول ملى الله عليه وسلم كے خلاف ب-آستانه عاليهمر دله شريف حضرت بيرصا جبزاده غلام نظام الدين مرولوي كاارشاد حضرت پیرصا جبزا دہ غلام نظام الدین مرولوی ارشادفر ماتے ہیں کہ پریلوی حضرات نے ہرا ذان ہے متصل پہلے یابعد میں صلوۃ وسلام کا امنا فدکر دیا ہے جس طرح آج معاشرے میں نہ خالص وودھ ملاہے نہ خالص تھی ای طرح خالص ا ذان ہے بھی ہم گئے مطالعہ کی کمی وجہ سے میرے پاس کو کی تاریخی ثبوت نہیں ہے البتہ قیاس غالب ہے کہ شیعہ حضرات نے بھی شروع شروع میں اذان کے بعد حضرت شیرخدا کی منقبت میں چند جملوں کا اضافہ کیا ہوگا جو بعد میں رفتہ رفتہ مروج ہوکرا کی اذان کامستقل حصہ قرار پائے۔ اب بریلوی حضرات جس اذ ان کورواج دینے میں ایڑی چوٹی کا ذورلگار ہے ہیں ای پر ذراغور فریا کمیں اس دور میں جو بچے پیدا ہوں گے آگے چل کروہ ان صلوۃ وسلام والے اضافی جملوں کواذ ان کالازی حصہ مجمیں کے ۔ادھردوس بالوگ کہیں گے کہ حضرت بلال توبیا ذان نہیں کہتے تھے ہریلوی صاحبان عام طورے خودکو پیر پرست ظاہر کرتے ہیں اوراولیا واللہ کی خانقا ہوں کا دفاع وہ اپنے ذہے لیتے ہیں۔ سال شریف آج تک وہی اذان ہوتی ہے جوحضرت بلال کے تام منسوب ہے ۱۲رمضان ۱۳۹۸ ہجری پروزمنگل الل سال شریف حاضر تفاظیرا ورعمر کی نماز با بهاعت ادا کرنے کی معادت مجمعے حاصل ہوئی دونوں وقت میں نے آستانہ شریف پر بلالی اذان ہی ئی بریلویوں کی اس مث دحری کالازی نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں کروہوں میں ذہنی منا فرت بیعتی جائے گی حالا تکہ شخنڈے دل سے سوچیں تو بنیا دی عقائد دونوں کروہوں کے ایک بی میں میرے ذاتی خیال میں بریلوی حضرات ناموں مصطفیٰ کی تو تیزیس کررہے بلکہ رمول کی مجت کی بجاے دیو بندیوں کے خلاف فرقہ وارانہ تعصب کی پرورش پرزیادہ کوشش ومحنت ہے کام کررہے میں اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ مذہب میں ایک داخلی انتشار کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے؟ لہٰذااذان کے معالمے میں بریلویوں کے اس تقرف کی نہ ہم تحسین کرتے ہیں اور نہ ہی تأ ئید۔ ( ہوالمعظم ۲۲ سے ۱۹۷ مال اشاعت ۱۹۷۹مطبوعه لا ہور )

فالقاوعط كاصت رئاله عبر رومانيت



میت صاجزاد علام نظام لربن مردوی



إسلامات في ويرون المال ا

عمارتوں اور سی کہ کلفی والی ریڑھیوں بریمی یا المند ، یا محد میں کھا ہوائے گا۔
میرے والد صاحب قبلہ نے ایک مارفانہ نکحۃ پیداکیا۔ فرمایا کہ سیا تحد میں لفظریا ندائیہ ہے۔ اگر مقصود صول برکت و معاوت ہے تو اس کے لیے اسم باک ہی بست کانی ہے۔ ندا کے بعد ، رسول خدا صتی النّدملیہ وقم کی توج ابنی طرف مائل کرا محمد کے بھرکوئی درخوا مت بیش ماکر نا مور ادبی ہے۔

مزيدبرآل

برطوی حفرات نے مراذان سے متعمل میلے یا بعد میں صلوۃ وسلام کا ا منا فہ کر دیا ہے۔ جس طرح آج معا ترہے میں مذخالص کھی، اسی طرح خالص اذان سے بھی ہم گئے۔

مطالعہ کی کمی کی وج سے میرے پاس کوئی مّادیخی تبوت نہیں ہے، البہ قیاسی عالب ہے کہ مشیع مضرت تغییر نوع میں اذان کے بعد ، مصرت تغیر نولا کی منقبت میں جند مُبلوں کا امنا ذکیا ہو گا ، جو بعد میں رفتہ رفتہ مُرقب ہو کم اُن کی وان کا منتقل صدّ قرار یائے۔

اب بریلوی حصرات بن اذان کورواج دینے میں ایر می چی کا ذور لگا رہے ہیں اس بریلوی حضرات بن اوان کورواج دینے میں ایر می کا زور لگا رہے ہیں اس بر ذراغور فرمانیں! اس دور میں جو بیجے پیدا ہوں گے، آگے جِل کروہ إن مسلوة وسلام والے امنا فی جلوں کواذان کا لازمی حمد بھیں گے۔ ادھرد و سرے لوگ کہیں گے کہ حضرت بلال توبیداذان نہیں کہتے تھے۔

بربلوى صاحبان عام طور سے خود کو بیر بریست ظام کرتے ہیں اور اولیا راللہ كى خانقا بول كا دفاع وه اپنے ذمتے ليتے ہيں يسسال شريف آج تك وہي اذان ہوتی ہے جو مصرت بلال کے نام مسوب ہے - 14ر رمضان مصلیم بروزمنگل ، ئیں سال تربیف حاصری خار اورعصری نماز باجاعیت ا داکرنے کی معادت مجھے جال موئى ـ دونوں وقت ميں نے استان شريف بر بلالي اذان مي منى -مر براولوں کی مس مبعث وحرمی کا لازمی نتیجہ بیمو گاکہ دونوں گر وہوں میں ذہنی منافرت برصتی جائے گی۔ حالانکہ تھتڑے دلسے سومیس تو بنیادی عقایر دونو گروہوں کے ایک ہی ہیں ۔ میرے ذاتی خیال میں بربلوی معزات ناموس مصطفا کی تو قیر منیں كررم بلكرسول كى عبت كى مجائے ويو بنديوں كے خلاف فرقر دا دا رتعمر كى برورش برزیاده کوشش دمحنت سے کام کردہے ہیں-اس کانتی ظام رہے کہ كم مرمب مي ايك د اخلى انتشارك ملاده اوركيا موكمة به ابذا ،اذان ك معاطے میں برملولیوں کے اس تعترف کی منہم تحدین کرتے ہیں اور منہی تائید۔ این انی برتیت . ديوبنري اور برمايوي دونور من اور رضي بي عيم دونو رطبق ايك دوس كے خلاف عمى بي اور دونوں سے ہرايك طبقانتاري لانے كے الزم سے سے فود کو بری الزّمرجی قرار دیتا ہے۔ ويومندي كتے بين كر \_\_\_\_\_ الم سنت وجاعت بنيا دى طور برېم بي

قارئین کوام! بیر بلوی فرقه جوحقیقت میں تو حیدوسنت کے نیفنان سے کوسوں دور ہے اور رسول التُدصلی الله علیه وسلم کی ذات اقدس کی پیروی میں انکا کوئی جذبہ جہادنہیں صرف انکاایک ہی جہادہے وہ بھی جها دعلی الطعام اوربس اورامیرشر بعت خطیب ایشیاء حصرت مولنا سیدعطاء الله شاه صاحب بخاری رحمة الله علیہ کی تقریرے ایک شخص نے متأثر ہوکرایک گتاخ رسول ہندوکونل کیا اور یہ غازی عبدالرشید تھا کہ جس نے ایک گنتاخ رسول ہندوکوئل کیا تھا ہے ہر بلوی عقیدہ کا نہ تھا بلکہ دیو بندی عقیدے کا تھا پھرانگریزوں نے اسکود ہلی سنول جیل میں پھانسی ویدی اور کسی ہریلوی نے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جان تھیلی پر کھی ہوتو تاری میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا تو ہریلوی مولو یوں نے اپنے عوام کو بیر باور کرایا ہے کہ دیو بندی اولیاء الله کونبیں مانتے سی بھی انکا کھلاجھوٹ ہے بلکہ علماء اہلسنت دیو بندتمام اولیاء اللہ کو مانتے ہیں مگر اعم خدا تعالی کا درجها وررسول الله صلی الله علیه وسلم کا درجه هر گزنهیس دیتے مخلوق سے شریعت اسلامیہ کے تو انین كے تحت ما فوق الاسباب امور میں مدونہیں ما تلکتے خدا تعالی کے بغیر مخلوق کو عالم الغیب نہیں مانے عالم الغیب صرف الله تعالی ہی کی ذات پاک ہے شرعا جوا یک و لی اللہ کا مقام ہے اس کے تحت و لی اللہ کی تعظیم وا کرام كرتے ہيں ، بريلوى مولوى اولياء الله كوحدود ولايت سے ثكال كر ا تنابر ها چڑھا كر بيان كرتے ہيں كه الاخوف عليهم والاهم يحزنون كهين او پرلے جاتے ہيں يعني كه اولياء الله كوخدا ہى كا درجه ديے لكتے ہیں تو علماء اہلسنت دیو بندا ہے خلاف شرع عقائدے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تو پھر بریلوی مولوی اس ریخ پاہوجائے ہیں تو پھرعلاء اہلست دیوبندے ناراض ہوکرائکووہانی اور گتاخ وغیرہ القابات ہے یاد کرنے لگتے ہیں بریلویت رضاخانیت کا تباع کرنے والو اپنے بہکانے والے نام نہادمولویوں اورلیڈروں کی باتوں میں نہ آؤان کے کہنے ہے اپنے عقائدوا عمال بربادنہ کرواورا پی عاقبت ک فکر کرومرنے کے بعد پیشرک و بدعات تمھارے وبال جان بنیں گے اورشرک و بدعات تنہیں سیدھا جہنم کی

المرف یجانے والا سر مایہ ہے بلکہ میشعیں گرفتار عذاب کرائیں کے توثم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معطفیٰ پرچلوتا کہ جنت کے آٹھوں درواز ہ ہے تہدیس ایکاریں کہ اُنے خوش نھیب ہم سے گذر جاتو تم رسول الذملي الثدعليه وسلم كي سنت كوزنده كرواور بدعات سے نفرت كروا ورسنت جنت كا راستہ ہے اورشرك و بدعت جہنم کارات ہے اور تا قیامت قر آن وسٹ کوحرز جان بنالو۔جن نام ونہادمولوی ومشائخ کے پیھیےتم چل کرا پی آ فرت تاہ و ہر بادکررے :وا نکا جائزہ لواورماسہ کروکہ انکی خلوت اورجلوت کی زندگی دیکھوتو ان میں : نیا کالا لی یقیناً یا وَ کے اور ذکر واذ کاراورسنت رسول صلی الله علیه وسلم کے اور خالص ورود شریف کے مقالبے یں نے نے جعلی طریقے یا ؤ کے اور پہلوگ سنت مصطفیٰ کے فیضان سے بالکل محروم ہیں بس ان بریلوی مولو یوں کو چوزواورعلاء ابلسنت و ایو بند جو سی معنول میں قرآن وسنت کے پیروکار میں اکی تعلیم و تربیت برعمل كرويقيناً فلاح اوركاميالي يا ذكے\_كيونكه علما واہلست ديوبندجا ى توحيدوسنت ہيں اور قامع شرك و بدعت ہيں۔ د یو بندی اور بر میلوی اختلا فات ہے تو قارئین کرام کے ذہن میں توبہ بات آتی ہے کہ یاک وہند میں ان دوگر وہوں کے اختلافات علماء اہلسنت و یو بندگی تحریرات ہیں جن میں بقول بریلویوں کے خدا تعالی کی تو ہین اورشان رسالت ملی اللہ علیہ وسلم میں تو ہین کی گئی ہے۔ لیکن سے تأثر ہی سرا سر غلط ہے کہ علماء ابلسدے ديو بندمثاً الجية الاسلام قاسم العلوم والخيرات حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو ي رحمة الله عليه ، في المحد ثين عنرت مولا تاخلیل احمرسها رینوری رحمة الله علیه، فقیه اعظم قطب الا قطاب امام ربانی حضرت مولنا رشید احمه تنگوی رحمة الله عليه اور حکيم الامة مجدودين وملت حضرت مولنا اشرف على تفانوي رحمة الله عليه جيسے ا كابر مت كتاخ رسول؟ السعيساذ بسالله نسم العياذ بسالله. الكي عبارات تطع ويريد سي بنائي كي بين ورندان کا بردیو بندگی عبارات بالکل معج بے غباراور یقینا بے داغ میں اوران کے مطالب ومغبوم جوبریلوی هنرات نے بیان کئے ہیں ووان کے خودساختہ میں تقریباً ایک معدی ہونے والی ہے۔ان ا کابر دیو بند کی

تحریات اورکتب بار ہاان کے خودساختہ مغبومات سے برأت کا ظہار کر چکی ہیں ۔لیکن آج تک ان حضرات اکا بردیو بندکو بزور کا فرینانے پران کے مخالفین اورائلی روحانی اولا دسانپ کی لکیر پیٹ رہے ہیں الله تعالی کے فضل وکرم سے علاء اہلست و یو بندنے پریلویوں کی طرف سے تمام تر فرسودہ اعتراضات ور بے بنیا دالزامات کا کئی مرتبہ برا بین قاطعہ اور دلائل ساطعہ سے جوابات دے چکے ہیں اس کے علاوہ یہ تاً ترتیمی غلط ہے کہ بریلوی ویو بندی اختلافات کا سب علا واہلست ویو بند کی صرف عبارات ہیں بلکہ اس ا ختلاف کی اصل ندہی بنیا دوہ عقائد ہیں جنکا تعلق تو حید باری تعالی رسالت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے ب اورعقا كدكے بعد بہت ہے كام ميں جنہيں بريلوى حضرات دين مصطفى سجھتے ہيں اور بڑھ چڑھ كران میں حصہ لیتے ہیں لیکن حنفی دیو بندی حضرات ان کا موں کوقر آن وسنت سے ثابت نہ ہونے کے دجہ ہے بدعت کہتے ہیں اس کے علاوہ سای بنیادا ختلاف یہ ہے کہ بریلوی حضرات کے اعلیٰ حضرت بریلوی انگریز کے حامی تھے اور ناما و اہلسنت و یو بندانگریز کے باغی تھے جسکا ثبوت بھی لگے ہاتھ ملاحظہ فر مالیجئے کہ انلی حضرت مولوی احمد رضاخان بریلوی انگریز بدبخت کے بارے میں اپنا تأثر کن الفاظ میں بیان فرماتے میں ملاحظہ فر مائیں، چنانچہ روئدا دمجاہدین مندنے اعلی حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کی کتاب کلمة الحق کے باب دوم صغیہ ۱۵ اور باب سوم صفحہ ۹۷ – ۹۸ وغیرہ کا اقتباس نقل کیا ہے جوحرف بحرف قارئین محتر م کی خدمت میں پیش ہے، پڑھ کھیئے اور دوسروں کو بھی اس اقتباس کے پڑھنے کی دعوت دیکئے تا کہ یہ بات خوداعلی حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کی زبان ہے ہی واضح ہوجائے کہ انگریز بد بخت کا وظیفہ خوار خودانللی حضرت مولوی احمر رضا خان بریلوی نابت ہوتے ہیں:

'' مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح رضا خان فضل رسول بدایونی ) اوراُن کے ہمنو اطبقہ کو انگریزوں نے خرید لیا۔ بیدوا قعات انیسویں صدی کے وسط ہے ہی شروع ہوجاتے ہیں۔قدیم بریلوی خان کی کتابوں کا جو کہتے میں ایک ہزار کے لگ بھگ تصانیف رکھتے تھے۔ جھے ۳۱ مرئی ۱۹۲۳ء ایک اخبار کا ناکمل تراشا بھل تا جو میں نے محفوظ کرلیا تھا جس سے احمد رضا خان کے دُرون خانہ کائسر اغ ملتا ہے اور بیتر اشا بھی کی مثانی کے جواب میں ہے۔ لکھاہے:

محترم عثانی صاحب سے درخواست ہے کہ کیا شاہ اساعیل کا حضرت عمر کی سنت پرعمل کرنا نجرم ہے؟ آ فرثواب کھے کہتے ہیں۔اب آ خرمیں محترم کے علم میں اضافے کے لئے چنداور با تمیں درج ذیل کی ماتی ہیں۔

- پونکہ ہماری حکومت ( بیعنی انگریز حکومت (خواص)) ہم پر حد درجہ ہم بیان وشفیق ہے اور وہا ہیوں کے خلاف ہماری مدوواعا نت مالی ودیگر ذرائع ہے کرتی ہے اوراً س نے نہ ہماری ذمدواری لے رکھی ہے بلکہ ما ہوار زرکیٹر ہمیں با قاعدگی ہے اوا کرتی ہے لہذا تمام مسلمانوں کواُس کی اطاعت فرض ہے۔ اور وہا ہیوں نے جوافرا تفزی ہماری مہر بان حکومت کے خلاف مچار کھی ہے ہم اُس کی مسلمانان ہند کی پیشوا کی حیثیت ہے پُر زور فدمت کرتے ہیں۔ اپنی حکومت الہیر (انگریز حکومت؟ لاحول ولاقوق) کے حق میں دُعائے خیر کرتے ہیں۔ (از احمدر مضافان بریلوی کلمۃ الحق باب معنویہ ۵)
- ا۔ ہاری مہریان حکومت نے ہاری (رضا خانی بریلوی ذرّیت) جتنی امداد کی ہے اگرہم وہ تمام روپیہ وہایوں کے قلع قبع کرنے اور مخالفت میں صرف کرتے تو وہ فتنداب تک مث چکا ہوتا اور ہاری حکومت کو کے کاموقع ملتا گرانسوں ہے کہ ذاتی حکومت کو نے کاموقع ملتا گرانسوں ہے کہ ذاتی اخراجات بحیثیت چیٹیوا ہونے کے بتے کہ ہم اس پوری رقم سے نصف یا اُس سے بھی کم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو تع ہے کہ ہماری حکومت اب ہمیں مزیدا مداد (مالی) دے کرا پی فلاح کا سامان بطریق احسن کرے گی۔ (از احمد رضا خان بریلوی، کلمۃ الحق ب اسمنے ۹۷)

دیکھائس ڈھنگ ہے اپنی سرکارے مال بنورنے کے ہتھکنڈے استعال کررہے ہیں اور جہادی کاموں کوفتنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ (خواص)

ا۔ وہابی علا واپنے پیٹواسیّداحمد قلین اورا ساعیل قلیل دیادی کے طرزعمل کی چیردی کرتے ہوئے گھر ہماری
حکومت کی مخالفت کررہے ہیں۔ مجھے امیدہ کہ جس طرح سیّداحمد قلیل اورا ساعیل قلیل حکومت البیہ
کی مخالفت جیسے جرم کی پا داش میں نے بلکہ خزریوں کی موت (نعوذ باللہ) نصیب ہوئی ای طرح آن کل کے نام نہاد خلا وجو دراصل ڈاکوؤں کا گروہ ہیں ، بھی مندکی کھائیں گے۔وہ ہماری مہر بان حکومت کا بچھ بھی نہیں بگاڑ کئے ۔ حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہرآن و ہرمیدان میں اُس کے مددگا راور دائی فیر ہیں۔ (از رضا خان بریلوی ، کلمة الحق باب مسخد ۹۸)

سكيداورائكريز حكومت ان كنزويك حكومت البيكهااني-"

(روئيدا دىجابد-ىن مند صغير ٢٥ تا ٥ ٢٥ باراة ل ١٩٨٣ مطبوعه لا مور)

قارئین محترم! آپاپ دل ہے، فیملے فرمالیجیئے کہ انگریز بد بخت کی اطاعت کوفرض کی نے کہا اور انگریز بد بخت ہے۔ اور انگریز بد بخت کے حق میں اور انگریز بد بخت کے حق میں اور انگریز بد بخت کے حق میں دُعائے فیر کون کرتا رہا تو اس بارے میں جناب محمد خواص خال کی کتاب روئیدا دمجا ہدین ہند میں اعلیٰ حضرت پر یلوی کا کروار بخو بی پڑھ لیا ہے۔ اب آپ حضرات روئیدا دمجا ہدین ہندگی کتاب کا تکس بھی لیا حظ فر ما کمی۔

نام كنب -- روئيدا د كابرين مند معندن -- محدثوا من خال عاشر -- محبر رمشيد رافيد الأمرد مليع -- نام بيز ربز لامرد قيمت -- ۱۵۲ روپ منوات -- ۱۵۲ قداد --بادا قال -- شوال صحاره ، جرلافی صداره بادا قال -- شوال صحاره ، جرلافی صداره بادا قال -- شوال صحاره ، جرلافی صداره

# فهرست صالين رونداد مجابدين بمند

| منح | معنمون                    | انبرشار | مغر  | معنمون                   | برتار |
|-----|---------------------------|---------|------|--------------------------|-------|
| 56  | المناعث المناهدة          | jee     |      | ابتدائيه                 |       |
|     | بالريمينون ساديثل كاشارت  | 10      |      | سدا ورشيد الرناا المياشد | r     |
| ۴.  | دومبا درمند وكستاني       | 10      |      | بنادكهمات بوقت آدمسيد    |       |
| n   | نها غيروه كرتان           | 14      | [for | احدثبيرٌ                 |       |
| ۲۱  | فرست تبدائ ميلاه          | 14      |      | وه کام کی شید کامید      | 1     |
| •   | إنده فالكامنطواب          | [A      | 14   | داندتا ول اگر در         |       |
|     | الامنامه إزكاتيب ليعيمبيز | 14      |      | جنگ در ملاوشنگ ری        |       |
|     | מוז מי זול לונד           | ۲.      | 14   | مره كالمعيل مل إرا كرورك | 0     |
|     | مغرق ولمائم الزيحانيه     | rı      | rı   | ايك ادرى پريان           | 7     |
|     | سياندشيد                  |         | rr   | مروزا بالمورث وكرى مي    | 4     |
| ٥.  | مرونا اسكل دوبارة عادل يم | 17      | 77   | 此此                       | ^     |
|     | نيًا حشبيه كانب ي         | re      | ۲۸   | جاكرشكيارى               | 4     |
| CI  | مسششنماہی                 |         | r    | decto Sizion             | 1-    |
| ar  | ساونسات عانجار            | 11      |      | بأنده فال المرجزت لنيد   | 14    |
|     | ننزا! يانِ رمد            | 10      | ۴.   | احد شبيد ك لا قات        |       |
|     | مرواا إساعيل شبيدك وكوث   | "1      |      | ישואן של לי ככולנו       |       |
| ٦٢  | 27.7.5                    |         | rr   | ±348€3V                  |       |
|     |                           | 1       | 1    |                          | '     |

را من مرزافدم این آویانی کافران رکسافان اشاگر دفعنل رکسول جدایرنی اوران کے مسئوا کھینڈ کو انگرزوں نے مزریا ہے ۔ واقعات المیوی مدی کے وسط سے پی سڑوی جومات کی میں مدی کے وسط سے پی سڑوی جومات کی برار کے انگر بھیا بند مسئول میں میں ہے ہیں ۔ ایک مزاد کا کی ایک ایک ایک ایک کا کرانا کی تراک کا میں نے موزون کی مراک کا کرانا کی تراک کا کرانا کی میں ہے میں نے موزون کے ورون فائے کا کرانا کی ایک ہے ۔ اور پر زاشا ہی کہی کا نے کہی گائے کے ورون فائے کا کرانا کا کرانا کا کی درون فائے کہی کا کرانا کا کا کہا ہے ۔ اور پر زاشا می کہی کا کا کہا ہے کہا ہے میں ہے ۔ اکا کہ کا کہی کرانا کی کہی کا کہا کہ کا کہا ہے میں میں ہے ۔ اکا کہ کا کہا ہے کہا ہے میں کا کہی کرانا کی کرانا کرانا کی کرانا کر کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کر کرانا کی کرانا کر کرانا کی کرانا کر کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کر کرانا کی کرانا کی کرانا کر کرانا کی کرانا کر کرا

ورم على في ما عنه ورخواست بند ركي شاه إسابل لا فزت برك منت برُ على فره برُم به م أخر واب كيد كيد بري أب أخرس مر مر مر مرمم بري امناف كذك منا وراي من ورم مرمم بري امناف كذك م

۲ ۔ مجاری ممر بان مکومت نے مہاری ورمنا مانی برکیری فرتریت مینی امداد کی بئد اگر شم وہ نمام مکومی و البیر ل کے مملع تی کرنے اور نما لعنت میں مرف کرتے رتو وہ نشذ اُب کر میٹ چکا مرتا ۔ اور مہاری مکومت کوکس مشم کی وشوار ک کے بنے امن وسکون سے

سار دا بی علی اینے بیٹوا ، ستراحمد تعیل اوراسایل تیسل داہری کے مکرزعل کی بروی کرنے ہوئے کے حسیلرے ستر کرنے ہی ۔ مجے امید ہے کے حسیلرے ستر الہی کی افاخت جیئے امید ہے کے حسیلرے ستر الہی کی افاخت جیئے مکم کی باداش میں کئے بلکہ خزیروں کی مؤت ان انوز بائڈ ) تفریب مبنی ۔ اسی لمرے آئے کل کے نام منا دعلی جو درکھ مل ہواکوؤں کا گروہ ہیں ۔ مجی مُنہ کی کمی شینے ۔ وہ باری میر بان حکورت کا مجی مذکار بنیں بنگا ڈرمیدان میں اس کے مدکار اورواعی خرکی ۔ اورواعی خرکی میں اس کے مدکار اورواعی خرکی ۔

ا زرمناناں برکیوی کلمہ الحق اب م صغر ۹۹) میکد اور انگوزمکوست أن سے در دریک مکومت اللے کہا تی - وفواص ،

فرمن اتفاق تی سے زیادہ ادین فروشی اور دُنیوی گیارت میں معروف تفرائے میں امبول نے اللہ اللہ اللہ اللہ کا کہی متبکید ہیں کہا ، گی کی گی اللہ المبنی کی اللہ کے میں میں اللہ کی میں کہا ہی گئی کے اللہ کے میں کہا ہے ۔ وہ ہو ، مجدیو ، اسماعیلیو کے میں کہ کر لیگارا سیکے ۔ جہا دکوف و آور دُنیوی اقتدار ولائی سے مسوب کیا ، غرمسنیکہ اُن کی بجبین کی عرسے مرتبے وقت کم سے وافعات وحالات پر نداق امتی اُڑا یا ہے۔ اُدر اِس سے برم کر اور ظلم کی موکی کر شاہ عبالعزیز سے میکرا وحر آ جگ کے ملماؤلفنلا،

قسار شین کسوا هم ایرام بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ و بعی بندی پریلوی دونوں اپنے آپواہل سنت والجماعت ختی کہتے ہیں جس کے معنی ہے ہیں کہ سنت رسول سلی اللہ علیہ وسلم اور بتماعت صحابہ کرام رضی اللہ عشہ کے طریعے پرچلنے والے اور فروعات ہیں جہاں قرآن وسنت کا تھم واضح نہ طے تو شم الائمہ صدرالائمہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ نعمان بن ہابت رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر اسی اصول پر فلصانہ عمل کیا جائے تو بہت ی بدعات کہ جٹکا ہوت قرآن وسنت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فقہ نفی ہے نہیں ملکا ووائی کیا جائے تو بہت ی بدعات کہ جٹکا ہوت قرآن وسنت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فقہ نفی ہے نہیں ملکا ووائی موت آپ مرجاتی ہیں مثلا اذان سے قبل مروجہ مسلوۃ وسلام جو تقریبا پاکستان ہیں نصف صدی ہے کم عرصہ کی ایجاد ہے اور مروجہ میلا دشریف جوالی ہی ایجاد ہے چنا نچہ اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان پریلوی نے احکام شریعت میں تحریف خان پریلودی نے احکام شریعت میں تحریف خان پریلودی نے دکام شریعت میں تحریف خان پریلودی نے دکام شریعت میں تحریف خان پریلودی ا

## صلوة والمام كى ابتداءكب سے مولى

صلوۃ بعداذان ضرور متحن ہے ساڑھے پانچ سوبرس سے زائدہوئے بلاداسلام حرمین شریفین ومعروشام وغیرہ میں عاری ہے درمختار میں ہے:

التسليم بعدالاذان حدث في ربيع الآخر المعمد مبعمائة واحدى وثمانين في عشاء ليلة الاثنين المعمد المانين وهو بدعة حسنة.

قول البديع الم حاوى فرمايا ب:

والصواب انه بدعة حسنة يؤجر فاعله. (اكام شريعت صد اول صغيد ١١٨ مطود كراجي)

## اےکیا کہے

ائلی حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی نے اپنے فآویٰ احکام شریعت صنبہ اوّل صغبہ ۱۱۸ پر حضرت

المامه خادی رحمة الله عليه کی طرف منسوب ميالفا ظُفَل کيئے جيں که بعدالا ذان صلوٰ ق وسلام پڙ هنا بدعت حنه ہا دراس کے یاجے والے کواجرواثواب ملے گا۔ جیسا کنقل کیا ہے ملاحظہ فرمائیں:

انهٔ بدعة حسنة يؤجر فاعله. (اكام شريت حسة اول منحد ١١٨ مطور كراجي)

نوں: قارئین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی نے اپنے مطلب کا جملہ تو نقل کر دیالیکن ای جملہ کے آ گے بعد اذ ن صلوٰ ۃ وسلام پڑھنے کے تر دیدی الفاظ کیا رہویں شریف كا مينها دوده بجه كر بالكل معنم كر مح والانكه جوالفاظ بعدالاذ ان صلوة وسلام يزهي كي كنقل كيئے ان ك آ مے تفصیل ہے بعد الا ذان صلوٰۃ وسلام کی تر دیداکھی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابن مبل جو مالکی جیں انہوں نے کتاب احکام میں اس کے خلاف لکھا ہے اور اس کے آگے اور بھی تر دیدی الفاذ موجود ہیں جن کو اعلیٰ حضرت بریلوی سرکار نے اپنے عقیدے کے خلاف بچھتے ہوئے یا لکل ہی نظرا نداز کر دیا اور ہم نے اعلیٰ حضرت پریلوی کی دیانت داری اور خدا خو فی کو دامنے کیا ہے تا کہ آپ کو یقین کال ہوجائے کہ یہ ہیں اعلیٰ حضرت کہ جن کو ہر بلوی ایام ،مجدد، پیشواوغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت پریلوی نے حضرت علامہ سٹاوی رحمۃ اللّہ علیہ کا حوالہ فقل کرنے میں نہایت بددیا نتی کا كرداراداكيا بكرزويدوالاالفاظ كوچوز ويا\_

قارئين كوام! آپ حضرات اعلى حضرت بريلوى كى كتاب احكام شريعت كانكس بهى ملاحظة فرمائي -

مرتبري الله به خيرانيقية في التبيث

مجموعه مباركه جامع مسائل صرور به حاوى احكام مرعيت مسكتي به



مي سي جومي

منتمل ربعض فناوی صنور ترزورا علیمفرت بر ملوی عنه م عدید مائن کا می حاصی دضی الله نعالی عنه

مولانا في سيار حرصا نعشب مدى الم منوره من المنا ورسر والا

رين كريان كي من يون دو وكراجي

من مله: ۲۰ربع الآفرنترايين شاعله

ان زاب سے مودم ہیں۔ اب گزارش بیسے کوملاۃ کب سے جاری ہے ؟ اوراس کی فدر تے فیسل ت والا ل اور ایا شخص ہے ہما دے مردار منظم ملی اللہ تعالیٰ علیہ ولم بر درود وسالام سیمینے کو بدعت کیے، گمراہ سے اکیا ؟ بدینوا توجو دا۔

الحواب:

آب نے فیک جواب دیا۔ اوجی امر کا اللہ و جو آری فیم میں طلق مکم دیا ہوارہ فران فیم میں طلق مکم دیا ہوارہ فردا ہے الاکھ کا کا کام ہے۔ اور والم بیا گراہ نہ ہوں گراہ کی ان سے جی ہے۔ وہ کذب کو اچنہ لیے گراہ نہ ہوں گراہ کی ان سے جی ہے۔ وہ کذب کو اچنہ لیے جی بید نہ نہ میں گراہ کا میں میں گراہ کا میں میں گراہ کی اس کے آگر عبار کا کھی است کو ایا تھا۔ جی بید نہ نہ میں کرتا۔ اسی بیے اس نے ایک عبار کے میں میں اللہ خلص بین است کردیا تھا۔

يالترع وبل پرهبوث كى تمت ركھتے ہيں - قاتكه مالله افا يا فاكون سازة بعدا ذان منرور سے مارسے پائسوبرس سے ذائد مهد با دامادم
حرین نزیفین دمصروتام وغیرہ میں جاری ہے - در فتار ہیں ہے :
والتسلیم بعد الاذان حل نف فر دبیع الأخر سائسه سبع مائة
واحدى و ندما نين في عشاء ليلة الا شين تمريج ما الجمعة تمريع معنى منتين - وهو
بد عشر سنين حداث في الكل الا المعنى ب تحريبها من تين - وهو
بد عشر سنين حداث في الكل الا المعنى ب تحريبها من تين - وهو
بد عشر سنين حداث في الكل الا المعنى ب تحريبها من تين - وهو

قل البديع الم سخادي ہے:

والصواب انه بدعة حسنة بؤجر فأعله والله تعالى اعلم محد عبده المذنب احمد رصاعني عمن به محدين المصطفى صلى الترتعال عليمة م

منت مکمه: ۱۹ ربیع الآخر منزلیت شهایه م . کیا حکم ہے اہل منزلیت کا که نمبا کو کھا ٹا ہرام ہے: یا کمروہ ۶ جولوگ نمبا کو بان کی کے کے عادی بوننے ہیں وہ اگر تباکو بان کھا کر تلاون قرآن غلیم ور گیر دِ فلائف درود منزلین وغیرہ بڑھیں ترکیسا ہے ۶ بدینوا توجو وا۔

الجواب:

بقدر مزر داختلال جاس کھانا ہوام ہے۔ ادراس طرع کہ منہ میں بوآنے گئے کردو،
ادراگر فتوری خسر دنیا مشک دغیرہ سے نوشبر کرکے پان میں کھائیں اور ہر بار کھا کے کلبوں
سے خوب منہ دسا ف کردیں کہ بوآنے نہ پائے تو خالص مباح ہے۔

بری حالت بن کوئی وظیفہ نہ چاہیے۔ منداجی طرح صاف کرتے کے بعد مور اور فران عظیم تو مالت بر بری وظیفہ نہ چاہیے۔ منداجی طرح صاف کر درور تربیت میں بڑھنا اور بھی سمنت ہے۔ اس جب بدارنہ موتر ورور تربیت ورکیر وظائفت اس حالت میں بھی بڑھ سکتے ہیں کہ منہ میں بیان یا تباکو مواگر چیسترصاف ورکیز وظائفت اس حالت میں بھی بڑھ وقت صرور منہ بالکل صاف کر لیں فرشتوں کو کر المینا ہے بیکن قرآن عظیم کی کا وقت کے وقت صرور منہ بالکل صاف کر لیں فرشتوں کو

نوں نے اسلام حضرت مولوی احمد رضا خان پر یلوی نے تسلوۃ وسلام کے لئے لفظ حدث یعنی کہ ایجاد کا استعال کیا ہے جو مسکلہ شریعت کا جواس پر ایجاد کا حکم نہیں لگتا بلکہ خود ساختہ من گھڑت مسائل پر حدث کہ ایجاد کا لفظ بولا جاتا ہے ۔ اور پھر بر یلوی مولوی بھی بجیب لوگ ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر یلوی تو ارشا وفر مار ہے ہیں کہ بعد او ان صلوۃ وسلام ۔ اور اعلی حضرت پر یلوی کے مقلدین و بیروکار یہ بل او ان صلوۃ وسلام پڑھتے ہیں کہ بعد او ان صلوۃ وسلام ۔ اور اعلی حضرت پر یلوی کے مقلدین و بیروکار یہ بل او ان صلوۃ وسلام پڑھتے ہیں کہ بوت ہے اور بدعت کاریک برجگہ مختنف ہوتا ہے کیونکہ جو بوعت و و برجگہ ایک جیسی کیسے رہے گی؟ اور سنت رسول کا برجگہ ایک بی رنگ بوگا سنت بوتا ہے کیونکہ جو برجگہ تبدیل بوتا نظر آئے گا کی جگہ پر یلوی او ان کے کا طریقہ برجگہ تبدیل بوتا نظر آئے گا کی جگہ پر یلوی او ان کے بعد صلوۃ وسلام پڑھتے ہیں اور کوئی او ان ہے قبل کچھ وقفہ کرکے پڑھتے ہیں اور کوئی او ان ہے قبل کچھ وقفہ کرکے پڑھتے ہیں اور کوئی او ان ہے قبل کچھ وقفہ کرکے پڑھتے ہیں اور کوئی او ان ہے تور واج دینے میں اور کوئی مولوی بعد او ان وقفہ کرکے پڑھتے ہیں بیرسب جیلے بہائے بدعت کورواج دینے میں انکاسنت کے میا تھو قطعا کوئی تعلق نہیں ہا اور جس طرح قبل او ان صلوۃ وسلام پڑھتے ہیں اور کوئی اوان بھی صلوٰۃ وسلام پڑھتے ہیں اور کوئی او ان بھی صلوٰۃ وسلام پڑھتے ہیں اور کوئی اور ان بھی صلوٰۃ وسلام پڑھتے ہیں اور کوئی اور ان بھی صلوٰۃ وسلام پڑھتے ہیں اور کوئی اور ان بھی صلوٰۃ وسلام پڑھتا ہو عت ہیں۔ اور جس طرح قبل اور ان صلوٰۃ وسلام پڑھتا ہو عت ہے۔

اخلی حضرت بریلوی نے لفظ بدعت حسنہ کا استعمال کیا ہے تا کہ عامة المسلمین کو بدعت کے اندھرے میں رکھا جاسے حقیقت سے ہے کہ کوئی بدعت حسنہ میں بوتی۔ بدعت مقابل سنت رسول کے ہے جو ہے ہی بدعت وہ حسنہ کئے جہ کرنہیں اور یقینا نہیں۔ بدعت بدعت ہے، سنت سنت ہے۔ اور حضرت مجمد رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بدعت گرا ہی ہے اور ہر گمرا ہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور کی نے یہ کہا کہ بعداذ ان صلوق وسلام مصرکے فائمی شیعہ نے ایجاد کیا کی نے یہ کھا کہ باوشاہ سلطان ناصر الدین ابوالمظلم کو بوسف بن ابوب کے تھم ہے جاری ہوا۔ کی نے یہ کھا کہ جا عبدالعزیز کی بہن کے تھم ہے جاری ہوا۔ کی نے یہ کھا کہ جا کہ بن عبدالعزیز کی بہن کے تھم ہے جاری ہوا۔ کی نے یہ کھا کہ جا کہ بن عبدالعزیز کی بہن کے تھم ہے جاری ہوا۔ پھراس خلاف شرع طرایقہ کو سلطان ناصر الدین ابوالمظلم یوسف بن ابوب نے بند کرواویا اور کسی نے یہ کھا کہ جاری ہوا۔

الغرض کہ بعداذ ان صلوٰ قاوسلام کوسب سے پہلے شیعہ نے اس بدعت کو رواج دیا پھراس کے بعدوقت کو بعد اور اس کو بعث میں موتی بار محت کے بعدوقت میں موتی بلکہ ہر بدعت مراہی ہے۔ کہ اس بدعت کا شریعت اسلامیہ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں اور بدعت ہرگز حسنہ نہیں ہوتی بلکہ ہر بدعت مراہی ہے۔

توبس ای طرح انگوشے چوم کرآ تکھوں پرلگانا بھی ای طرح کی بدعت ہے۔ انگوشے چوم کرآ تکھوں پرلگانا بنینا بدعت ہے اور اس مسئلہ کی تفصیل بندہ نا چیز کا رسالہ'' انگوشے چومنا بدعت ہے'' اس میں تفصیل ہے۔ الاحظہ فرہا کیں ۔ جومولوی احمد رضا خان بریلوی کے اور مولوی احمد بار خان گجراتی بریلوی اور مولوی مجمد عمر اچھروی بریلوی اور مجمد شفیج اوکاڑوی بریلوی وغیرہ کے رسالے کا دندان شمکن جوابتح ریکیا ہے۔ حضرت علامہ علاؤالدین الحصکفی رحمہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ملاحظہ فرما کیں:

التسليم بعد الاذان حدث في ربيع الآخر سنة سبع مائة واحدى وثمانين في عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الجمعة ثم بعد عشر سنين حدث في الكل الا المغرب ثم فيها مرتين وهو بدعت حسنة.

( در مخارعلی هامش روالحتا رج اص ۲۸۷مطبوعه مکتبه ما جدیه کوئشه یا کتان )

(ترجمہ) اذان کے بعد سلام پڑھنے کی ابتداء سات سواکیا می (۸۱) ججری کے رقع الاخریش پیر کی شب عشاء کی اذان ہے بو کی اس کے بعد جمعہ کے دن اذان کے بعد سلام پڑھا گیا اس کے دس سال بعد مغرب کے سواتمام نماز دن میں دومر تبہ سلام جب پڑھا جانے لگا اور پجرمغرب میں بھی بیہ بدعت حسنہ ہے ،

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صلوٰۃ وسلام کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں ملاحظہ ممیں:

وفي جمادي الآخرة من السنة عبد الصالح حاجي الى السلطنة وغيّر لقبه بالمنصور وجس برقوق بالكرك وفي هذه السنة في شعبان احدث المؤذنون عقب الاذان الصلوة والتسليم على النبي

صلى الله عليه وسلم وهذااول مااحدث وكان الأمربه المحتسب نجم الدين الطنبذي. (تارخ الخلفاء عربي صفحه ٢٧٨)

(ترجمه)ای سال ماه جمادی الآخره میں عبدالصالح جاجی پھر حکمرانی کے لئے واپس محکیااوراس مرحبہاں نے اپنالقب تبدیل کرے المنصورر کھ لیا اور برقوق کو گرفتار کرکے قید خانے میں ڈال دیا تواس سال شعبان میں مؤذنوں نے ایک نی بات شروع کردی کہ اذان کے بعدانہوں نے الصلوٰۃ والتسلیم علی النبی ملی الله عليه وسلم پڑھنا شروع کردیایہ بالکل ایک نئ بات تھی یہ تھ یب محتسب نجم الدین الطنبذی کے حکم ہے جاري کي گئي تھي۔

قارئین ذی وقارا محدثین کی تحقیقات سے یہ بات تا بت ہوگئ کہ بریلوی مولویوں کا اذان نے بل صلوٰ ة وسلام اور بعد الا ذ ان صلوٰة وسلام كا پر هنايقينا بدعت ہے جس كا شريعت مصطفىٰ صلى الله عليه وسلم ہے كوئى ثبوت نهيس ملتا حضرت علاؤالدين الحصكفي رحمة الثدعليه اورحضرت علامه ممس الدين سخاوى رحمة الثدعليه اورعلامہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور بالخصوص اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی نے بھی یمی تحریر کیا ہے کہ صلوٰ ۃ وسلام کا پڑھنا بعداذ ان سات سوا کیای (۸۱) جمری میں جاری ہوا ہے لیکن میجی قابل غور بات ہے کہ میہ بریلوی بدعت بھی کرتے ہیں اوروہ بھی مجد دبدعات کے طریقہ کے خلاف عمل کردے ہیں۔

محدثین نے جو پکھنقل کیا ہے ان سب میں بعداذ ان صلوٰۃ وسلام پڑھنے کا ذکر ہے کہ جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اگر کوئی اذان کے بعد بھی صلوٰۃ وسلام پڑھے تو پھر بھی یہ بدعت ہوگا۔ کیونکہ سنت رسول صلی الله علیه وسلم کے بالکل خلاف ہے اور جس چیز کا ثبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم اور خیر القرون ے نہ ہوخی کہ جو چیزا ۸ ہے بجری میں جاری کئی ہواس کے بدعت میں ہونے میں کونسا شک وشبہ ہے لیکن اس کے باوجوداس کے پڑھنے کا جوت خدا جانے بریلویوں کو کیے مل جاتا ہے۔ ہر گزنہیں اور قطعاً نہیں اور یقینا نبیں لیکن اُمتی کے بے سند قول کے خلاف صاحب شریعت امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد رسول الله ملی الله علیہ وسلم کا ارشاد کرای پڑھئے تو پھر فیصلہ کچئے کہ قول رسول اللہ کو ما نو کے یا کہ ایک اُمتی کے بے سند قول کو مانو گے اور اُمتی کے بے سند قول کے خلاف حضرت امام تریذی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو تحریفر مار ہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے کہ جس چیز جس شک مواسکو چھوڑ دیا جائے چنا نچے رسول ایڈ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملاحظہ فر ماکیں :

دع مایریبک المی مالایویبک فان النحیر طمانینة وان الشوریبة. (متدرک حاکم ن۲منی۱۱) (ترجمه) وه چیز چپوژ دے جو تخجیے شک وشبه میں ژالے اور الی چیز اختیار کرجو تیرے لئیے شک وشبه کا باعث نه بوکیونکه خیر اطمینان کا باعث ہوتی ہے اور شرشک کا باعث ہوتا ہے۔

اوراس كرتريب جامع ترندى مين بحى روايت موجود بوه بحى پاه الحيد

دع مايريبك الى مالايريبك فان الصدق طمانية وان الكذب ريبة.

(جامع ترندي ج ٢ صغير٨ ٨ مطبوع كراجي)

(ترجمہ) رسول النّد سلی اللّہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ چیز چھوڑ دے جو سیجھے شک وشبہ میں ڈ الدے اورالی چیزا نتیار کر جو سیجھے شک وشبہ میں نہ ڈ الے پس بیٹک سچائی اطمینان کا باعث ہے اور بیٹک جموٹ شک کا باعث ہے ( یعنی ہلاکت کا )۔

اوراس کے قریب قریب مرقات علی ہامش مشکو ق صفی ۱۷ پر حضرت امام ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث پاک کے الفاظ نقل کیئے ہیں وہاں پر دکھیے لیجیئے تا کہ آپ حضرات کو مزید تا کید ہوجائے کہ تم کس طرف بیشکے جارہے ہو۔

قساد نین صحفاد : رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ارشاد کرا می ہے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ جس پیز میں سنت اور بدعت کا شک ہوتو اس چیز کو چھوڑ دینا ہی ضروری ہے کیونکہ رسول الله مسلی الله علیہ وسلم کی سنت مطہرہ زندگی کے ہرشعبہ میں ہمارے پاس موجود ہے جس میں کسی تتم کا ادنیٰ ہے ادنیٰ شک وشبہ بھی نہیں ہے اور وہی سنت مطہرہ اطمینان قلب کا کافی سامان مہیا کردیتی ہے اور انکی خلاف ورزی شک وشبہ عاريك كرم من دالدي ب-

تو آپ خودا نداز وفر ما کیں ان حضرات کے دلائل کا کہ امتی کے بے سنداور بے بنیا دقول پرتو پریلوی اس قد رلنو ہو مکتے ہیں کہ شافع محشر ساتی کوٹر امام الانبیا ، حبیب کبریا ، حضرت محمد رسول الله سلی الله علیہ وسم کفر مان مالی شان کوئس قدر بس پشت ڈالکرامتی کے بے بنیاد اور بے سندقول کو پلے با ندھ رکھا ہے اور جوقول فرمان رسول مسلى النّد عليه وسلم اورتغليمات خلفاء راشدين رمنى النّد نتم اورتا بعين عظام رحمة التدعيبم اورائمهُ اربعه كي روش تحقیقات کے سراسرخلاف ہے اس پر بغیر کسی جھجک کے مل جور ہاہے اور سے ہے۔ بیندز وری اور اپنی من مانی نہیں تواور کیا ہےاور شریعت اسلامیکا یہ طے شدواصول ہے کہ جس چیز کی اسل شریعت سے ثابت نہ ہوو ویقینا

قارئين ذى وقار! بريلوى مولوى ائى مرضى عدم اوات كرطريتون يين من مانى كرت ين اليكن خداا در رسول الندسلي الله عليه وسلم نے اپنی اطاعت کا تکم کیا ہے اور نجات صرف اطاعت رسول میں ہے جيكا ثبوت حديث پاك مين موجود ب ملاحظة مائين:

عن ابن عباس رضى الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن رواحة في سرية فوافق لذلك يوم الجمعةفغدااصحابه فقال اتخلف فاصلي مع رسول الله صلى الذعليه وسلم ثم الحقهم فلماصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم رأه فقال له مامنعك ان تغدوامع اصحابك فقال اردت ان اصلى معك ثم الحقهم فقال لو انفقت مافي الارض ماادركت فضل غدوتهم.

( جامع ترندي صغيه ٩٥ مطبوعه كراجي - باب ماجاء في السفويوم الجمعة) ( ترجمه ) حضرت! بن عباس رمنی الله عنهما روایت کرتے میں کی نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت عبدالله بن رواحہ رضی انشہ عنہ کوا یک کشکر میں بھیجااور و ہ دن جمعہ کا تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھی علی انسخ حلے کئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سوچا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھکر بعد میں چا جاؤں گااور پھراہیے ساتھیوں ہے جاملوں گا جب انہوں نے نبی مسلی التدعلیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ رِ حی تو آپ ملی الله علیه وسلم نے ائلودیکھ کر فر مایا کہتم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نلی انسی کیوں نہیں سے؟ انبول نے جواب دیا کہ میں نے جاہا کہ آپ کے ساتھ نماز جمعہ برحکر پھرانبیں جاملوں گاتو آپ سلی ابتد علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم تمام روئے زمین کوبھی خرج کرووتو پھر بھی ان کے علی انسج جانے کا ثوابتم نہیں پانکتے ۔ مندرجه بالا حديث رسول كي روشي من بريلوي حضرات اليخ عشق رسول پرنظر ثاني كريس كه سحابي ر الله الله الله الله الله مرتبه عشق كيار اور صحابه كرام رضى الله عنهم كے ساتھ جائے كى جبائے نماز جمعہ رسول الله صلى الله مليه وسلم كے چيجے اواكى اور تأخيرے اپنے بھائيوں كے ساتھ جالے اور جمعہ ر سول النُد صلى الله عليه وسلم كى اقتداء من يره حلايظا بركتني برى فضيلت بيليكن نبي عليه الحسلوة والسلام راضي نه ہوئے ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا اُے عبداللہ بن رواحہ کہتم روئے زبین کی تمام وولت بھی خرج كردواتو تب بحى اپنے ساتھيوں كے اجرواثواب كونبيں پاكتے ۔ اور جمعہ پڑھنے كائكم قرآن وحديث ميں موجود ہے ۔ اور وہ بھی رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی افتذاء میں نماز جمعہ پڑ ھناعظیم مرین نضیلت ہے ۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رمنی اللہ عنہ نے لشکر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مبیح کے وقت جانے پر جمعہ پڑھنے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق ومحبت میں کیا تھا۔ اس کے باوجو درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو ناپسندفر ما یا اور انہیں اپنے ساتھیوں کے اجر ہے محروم ہونے کی خبر دی۔ توبريلوي حضرات سوچيس اورتمجيس كه صحالي رسول تؤتمام زندگي ميں صرف ايك مرتبه عشق ومحبت کرے اور اطاعت نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نا رامش ہوں کہ جس کی حد نہیں اور جو

بریلوی دن رات اطاعت رسول ہے منہ پھیرر ہے ہیں انکا شارکن لوگوں میں بوگا فیصلہ خو دفر مالیجیئیے ۔

اور حضرت عبدالقد بن رواحه صحابی نے صرف ایک بارآپ صلی القد علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر بیان قرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے اس عمل کو بھی ناپسند فر مایا۔ تو ہر بلوی حضرات سوچیل کے آئے مول دانت پراضائے پہاضافہ کرتے جارب کرتم ون رات اللہ اورا سکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کرد وعبا دانت پراضائے پہاضافہ کرتے جارب دواورا طاعت رسول کی پرواہ تک نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارائٹ کی کا کیا سالم ہوگا؟ علاوہ از یں حضرت امام تر فدی رحمة اللہ علیہ روایت نظل فر مار ہے جیں مااحظہ فر ما کیں:

عن نافع ان رجلاعطس الى جنب ابن عمر فقال الحمدلله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وانا فقال ابن عمر و اناقول المحمدلله والمسلم على رسول الله وسلم علمناان نقول الحمدلله على كل حال.

( جامع ترندي ج اسفه ۱۱ امطبوعه كراچي باب ماجاء في تشميت العاطس)

(ترجمه) حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عضما کے پہلو میں ایک فض کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمد لله والسلام علی رسول الله حضرت ابن عمر رضی اللہ عنجما نے فر مایا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمد لله والسلام علی رسول الله لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینک کے جواب کی اس طرح تعلیم نہیں فر مائی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رتعلیم وی ہے کہ ہم چھینک کے ابعد الحمد لله علی محل حالی کہیں۔

بریلو بیوں کواس حدیث پربھی غور وفکر کرنا چاہیئے کہ اپنی طرف ہے من مانی نہ کریں بلکہ برعبادت وریا ست میں اطاعت رسول پڑمل کرنے کا مظاہر ہ کریں اور اپنی طرف سے جوڑ تو ژلگانے کا دھندا آپھوڑ ویں کیونکہ عبادات میں اپنی طرف ہے جوڑ تو ژلگانے کا تھم نہیں بلکہ اطاعت رسول کا تھم ہے۔

چنانچد حظرت على مدابوا سحاق ابراهيم بن موى شاطبى رحمة الشعلية تحريفر مائة مين ملاحظه فرما أمين: ومن اجل ذلك قبال حديفة رضى الله عنه كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاتعبد رسا فان الاول لم يدع للأخر مقالافاتقوا الله يامعشر القراء و خذوابطريق من كان قلكم ونحوه لابن مسعود ايضا. (الاختسام ٢٥٠ في١٣٢)

(تر : مه ) ای وجہ سے حضرت حذایفہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ ہروہ عبادت جواصحاب رسول صلی اللہ ملیہ وسلم نے نبیں کی اس عبادت کومت کرو کیونکہ پہلے لوگوں نے بعد کے لوگوں کے لئے مخبائش نبیں چھوڑی ہے۔ اے قرآن پڑھنے والو اللہ تعالی ہے ڈرو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پڑمل کرو۔ حضرت عبدالنہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے ہی ایسا ہی قول منقول ہے۔

حضوات گرامی احض احض احض النامنی الله عنه کاس فریان پرغور و فکر کریں که رسول الله مسلی الله عنه کاس فریان پرغور و فکر کریں که رسول الله مسلی الله علیہ و بات بالکل مساف اور واضح نظر آتی الله علیہ و بات بالکل مساف اور واضح نظر آتی ایت وہ مسرف یہی ہے کہ عبا دات کا میچ طریقہ وہی ہے جورسول الله مسلی الله علیہ وسلم نے ہتا ایا اور پھراس المریقہ پر مسحابہ کرام رضی الله عنهم کا مزن ہو گئے۔

اورای طرح حضرت حافظ علامه عما دالدین این کثیر رحمة الله علیه این تقییر میں تحریر فر ماتے ہیں ، ملاحظه رمائیں:

واما اهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم هو بدعة لانه لو كان خيرً السبقونا اليه لانهم لم يتركو اخصلة من خصال الخير الاوقد بادروا اليها .

( تغيرا بن كثر عربي سورة الاحتاف آيت نمبراا )

(زجمہ) اہل سنت والجماعت میفر ماتے ہیں کہ جوتو ل اور فعل رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام رسنی الله علیہ علیہ مرام رسنی الله علیہ کرام رسنی الله علیہ کرام رسنی الله عنهم ہم الله عنه ہم الله عنه ہم الله عنہ ہم الله عنہ کرتے اس کے کہ انہوں نے نیکی کے کسی پہلوا ورکسی نیک اور عمرہ خصلت کوتھ نیمل نہیں مجبوز ابلکہ وہ ہرکام ہیں کو سے سبقت لے گئے ہیں۔

قساد شین خی وقاد! بریلوی دیو بندی اختلاف کا ایک حصه به بھی ہے کہ انبیا وکر ام بلیجم السندم، اولیاء کرام رحمة الشعبیم کے بارے میں بریلوی مقائد سه بین کہ وہ مختار کل بین بیعنی کے سیاہ اور سفید کے ، کسا بین اور وہ حاصر و ناظر بین ۔ چنانچے مولوی محمر احجمر وی بریلوی فریاتے بین ملاحظ فریا کمیں کہ:

حضور ملی اللہ ملیہ وسلم زوجین کے جنت ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور یہ میرہ امرے کہ آپ مثل کرا ما کا تبین ایسے واقعات ہے اپنی نظر کو محفوظ فر مالیس۔

( مقیاس حفیت سنخه ۲۸۲ ، مؤلف مواوی محمد عمراحچمر وی بریلوی ای دو. ا

اورا نبیاء کرام علیم السلام اوراولیاء الله علم غیب جانتے ہیں حالا نکہ علم غیب خاصۂ خدا تعالی ہے اورا نبیا کرام علیم م کوانسان اور بشر ما ناتو ہیں کرام علیم السلام اور خاص کرام الانبیاء حضرت محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کوانسان اور بشر ما ناتو ہیں اور کفر سجھتے ہیں اور بریلوی مولویوں کا عقیدہ الحظے کنز الایمان کے حاشیہ پرخلیفۂ اعلیٰ حضرت موانی المحدرضا خان بریلوی نے واضح طور کھا ہے ما حظے فر ماہے:

قرآن پاک پیل جابجاانبیا ،کرام کے بشر کہنے والوں کو کا فرفر مایا گیا۔ ( کنزالا کمان حاشیہ نمبر ۱۳ اصنحد ۵) بریلوی مولو یوں کاکس قدرقر آن پاک کی آیات ہے کھلا ہواا نکار ہے کہ قرآن پاک میں کئی مقد پرانبیا ،کرام نلیبم السلام کوخود خدانے بشرا ورانسان فرمایا ہے۔

اور بشریت انبیاء کرام نیمبهم السلام کاا نگار قرآنی آیات کا صریح انگار ہے اور نلاء ابلسنت دیو بند؛
عقیدہ ہے کہ هنزت محمد رسول الندسلی الله نلیہ وسلم افعنل البشر ہیں اشرف المخلوقات بشر جسم اور نور صفت ایس ۔ اور ما فوق الاسباب امور میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہی کارسازمشکل کشااور تمام مخلوقات کا حاجت روا ہے ۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کے مجمزات برحق ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی حق میں جیسے کہ شرا

اورایے بی شیخ الحد ثین سیدالمضرین حضرت مولنا محمدادریس کاند ہاوی رحمة الله علیه نے مجمی الله

کتاب مقا کدالاسلام المطبع الاسلامی السعو دی پاکستان میں بھی بڑے محققاندا نداز ہے تحریر کیا ہے: لیکن قبرات انبیاء کرام علیہم السلام اور کرامات اولیاء اللہ کے اختیار میں نبیس بلکہ قدرت اللہ تعالی کی دوتی ہے باتھ نبی کا :وتا ہے تو وہ مجز ہ کہلاتا ہے اوراگر ہاتھ ولی اللہ کا :وتو وہ کرامت کہلاتی ہے۔

بس عنا وابلسنت و ہو بند کے نز دیک اپ نیلم وقد رت سے حاضر وناظر ہونا اللہ تعالی کی بی صفت ہے اور طم نیب کے بارے میں بھی علاء اہلسنت و ہو بند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلوقات میں ہے۔ ب اور طم نیب کے بارے میں بھی علاء اہلسنت ہے ہیں جیسا کہ المہند علی المفند یعنی عقائد علاء اہلسنت و ہو بند مطبوعہ لا ہور میں مرقوم ہے کہ:

ہم زبان ہے قائل اور قلب ہے معتقد اس امرے ہیں کہ سیدنا محدرسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کوتما می گاؤتات ہے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں اور گلوق میں ہے کوئی بھی ان کے پاس تک نبیس پہنچ سکتا نہ مقرب فرشتہ اور نہ نبی رسول ۔ اور بیشک آ ہے مسلی القدعلیہ وسلم کواولین وآ خرین کاسلم عطا ہوا اور آ ہے پرحق تعالی کافغل عظیم ہے۔ (المہد علی المفعد صفحہ ۵)

اورغیب کی خبریں ہمی سب ہے زیادہ رسول اللہ صلی القد ملیہ وسلم کو بتائی سیمی لیعنی کہ حق تعالی نے جب بھی اپنے مقدس گروہ انبیا وکرا ملیہم السلام کوکسی واقعہ وغیرہ کی خبر دی تو ارشا دفر مادیا:

دلك من أنبآء الغيب نوحيه اليك. (سورة الوسف آيت نمبر١٠٢)

(زجمه) یغیب کی خبریں جی جوہم تیری طرف وی رتے ہیں۔

اور کچرقر آن مجید میں حق تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمدرسول التدسلی الندملیہ وسلم کوایک واقعہ بذریعیہ وحی اطلاع فر مائی توارشا وفر مایا:

من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبيرِ. (مورة التحريم آيت نمبرس)

(زجمہ) آ چوک نے میہ بات بتادی آپ نے فر مایا جھے میرے خداعلیم وخبیر نے خبر دی ہے۔

ارشاد خدا تعالیٰ ہے یہ بات واضح ہوگئ کہ علم غیب اور ہے اورائکی خبریں اور جیں اور ایسے ہی اڑ حضرت بھی ایک مقام پراپنے جذبات کا یوں اظہار فرما گئے ہیں ۔لیکن جذبات اور ہیں اور عقائدان کے اور ہیں۔

چنانچداعلیٰ حصرت بریلوی اپنے ملفوظات میں یوں ارشاوفر ماتے ہیں:

میں نے اپنی کتابوں میں تضریح کر دی ہے کہ اگر تمام اولین وآخرین کاعلم جمع کیا جائے تواس علم کوم البی ہے وہ نسبت ہرگز نہیں ہوسکتی جوا کی قطرے کے کر وڑ ویں حصہ کو کر وڑ سمندرے ہے کہ بینسبت مناز کی متنا ہی کے ساتھ ہے اور وہ غیر متنا ہی کوغیر متنا ہی کوغیر متنا ہی ہے کیا نسبت ہوسکتی ہے۔

( ملفوظات احمد رضاخان بریلوی ج اصفحه ۴۵ ۲۳ ،مطبوعه مدینه پبلی شنگ تمپنی کرا جی )

حضوات گرامی! اعلی حضرت بریلوی نے مندرجہ بالاعقیدہ تو بیان کر دیالیکن اس کے برتکس جذبہ بریلوی بھی ملاحظہ فریا کیں۔ چنانچہ اعلی حضرت بریلوی کے خلیفہ کے خلیفہ مولوی احمدیار خال مجراتی بریلوی شیطان کے بارے میں اپنے جذبے کا یوں اظہار فریار ہے ہیں ، ملاحظہ فریا کیں:

معلوم : وا کہ شیطان کو بھی آئندہ غیب کی باتوں کاعلم دیا گیا ہے۔

(تفييرنورالعرفان طبع اوّل صفحه ۲۴ حاشيه نبر ۱

اولیا مکرام کواللہ عز وجل نے بہت بڑی طاقت دی ہے ان میں جوامحاب خدمت ہیں انگوتفرف

کاافتیار دیا جاتا ہے سیاہ سفید کے مختار بنا دیئے جاتے ہیں بید حضرات نی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیجے نائب ہیں اکوافتیارات وتصرفات حضور کی نیابت میں ملتے ہیں علوم غیبیدان پر منکشف ہوتے ہیں ان میں بہت کو اکان دیا کیون اور تمام لوح محفوظ پراطلاع دیتے ہیں مگر بیرسب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ اوطان ہے ہیں مرابع نہیں ہوسکتا۔

(ببارشر بعت صهرُ اول صفحه ۵۵ ـ ۵۹ ، مطبوعه لا بهور )

یر لیویوں کے مندرجہ بالا بہارشر بیت میں مندرجہ عقیدے سے توعقیدہ تو حید باری تعالی پرضرب کاری لگ رہی ہے بلکہ بہارشر بیت کی عبارت پرعقیدہ رکھنے سے صراحنا شرک کاارتکاب لازم آتا ہے۔
اور پر بلوی حضرات نے بہیں پر بر بک نہیں لگائی بلکہ اس سے آگے اور قدم برد ھایا تو یوں ارشادفر مایا چانچا تالی حضرت پر بلوی ایک کتاب الامن والعلی۔ میں تحریر فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

اگر کیے کہ اللہ پھررسول خالق السموات والارض میں اللہ پھررسول اپنی اپنی ذاتی قدرت سے راز ق جہاں میں توشرک ندہ وگا۔ (الامن والعلی صغی<sup>ہ ۱</sup>۸ امطبوعہ لا مور )

ق ارشین کو ایما است المنافران شرع عقائد کی طرح بریلویوں کے بیثار عقائد آن وسنت اور فرمان خدا تعالی اور فرمان مصطفی مسلی الله علیہ وسلم کے صرح خلاف ہیں اٹکا ہر قول وفعل عقل پر جنی اور فرمان مصطفی مسلی الله علیہ وسلم کے صرح خلاف ہیں اٹکا ہر قول وفعل عقل پر جنی اور فرمان موتا اور نجا ہے آخرت تو ای میں ہے کہ اپنے کو شریعت رسول کی اطاعت کرنے والا بناؤیدی کہ اپنے آ کچو بدلوا ور قرآن کو نہ بدلو۔

## بريلوي اورديو بندي اختلاف

بریلوی اور دیو بندی اختلاف کے بارے تحوڑ اسا اور بھی پڑھ لیس تا کہ بریلوی عقائد بیجھنے میں تنہیں آسانی ہوجائے مسلمانوں میں فنتهی یا نظری اختلاف کوئی انوکھی چیز نہیں۔خود مسحابہ کرام رمنی الشعنهم میں ابعض فقہی مسائل کے بارے میں اختلاف رہاہے ، امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دوں ۔ الا محداورامام ابوبیسف رحمهما الله بعض مسائل کے بارے میں ان سے اختلاف کیا ہے۔

شخ عبدالقادر جیلانی اورا بن الجوزی رحمهما الله کی معاصرانه چشمک کتابوں میں مذکور ہے۔امام بخارز اورامام سیوطی رخھما اللہ کے اختلا فات اہل علم ہے پوشیدہ نہ ہوں گے۔ ہندوستان میں مولنا عبدالحیٰ فرنگا تحلیؓ اورنواب صدیق حسن کے اختلا فات ابھی کل کی بات ہے ، ای طرح ہریلوی اور دیو بندی چیقاش ملم تاریخ کا کوئی انو کھا واقعہ نہیں۔الغرض کہ حضرت مولنا شہیدرحمۃ اللّٰدعلیہ حضرت شاہ و کی اللّٰہ محدث دباوز رحمة الله عليه کے بیوتے ،علوم نقليه کے متبحر عالم اور ذہین وفطین نوجوان تھے ،اس وقت مسلم معاشرے مم ہندؤوں کے زیرا ٹر بہت می بدعات ورسوم رائج تھیں ،جن کے خلاف مولنا محدا ساعیل شہیدرحمۃ اللّٰدعلیہ نے آ واز اٹھائی اورمسلمانوں کواصلاح کی دعوت دی۔جس زیانے میں پنجاب پرسکھوں کی حکومت تھی توانہوں نے مسلمانوں برعرصة حیات تنگ کررکھا تھاانہیں اذان کہنے کی اجازت نہتھی بلکہ بعض مقامات پرتونما زباجماعت پربھی سخت یا بندی تھی مزید برآ ں مسلمانوں کی عزت وناموں بھی محفوظ نہتھی ۔حفزت 🕯 شہیدر حمة الشعلیہ نے بیر حالات من کر سکھوں سے جہاد کاعزم کیا سیدا حمد شہیدر حمة الشعلیہ کی رفاقت می سارے ہندوستان کا دورہ کر کے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا، جہاد کیلئے جماعت مجاہدین منظم کی اورصوبہ سرحد کے سکھوں سے نبردآ زما ہو گئے بالاخر بٹھانوں کی غداری ہے راہ حق میں شہادت ہے سرفراز ہوئے اگر میتح یک اپنول کی غداری اوراغیار کی ریشہ دوانیوں ہے ناکامی کی موت ندمرجاتی تو آج ہے ڈیزھ موبرس بیش تر ہی پاکستان قائم ہوگیا ہوتا۔

حضرت شاہ استعیل رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت اور مولنا شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی ہجرت کے بعدخانوادہ ولی اللہی کے علوم ومعارف کے وارث اورامین مولنا محمد قاسم نانوتوی رحمة الله علیه ادر مولنا رشیداحد گنگوہی رحمة الله علیه ہوئے ، انہوں نے ویو بنداورسہار نپور میں مدارس عربیہ قائم کر کے نلوم

املا میری بقا ، کا سامان مہیا کردیا۔ ﷺ البند حضرت مولنا محمود حسن رحمۃ الله علیہ اور حضرت مولنا سید گھرانور گاامرہ وہ و مففور کے زماجہ صدر مدری بیس ند صرف برصغیر پاک و ہند بلکہ افغانستان اور ترکستان تک کے طلب ، دیوبند ہے فارغ احتصیل ہو کر نکلے اور انہوں نے رد بدعات اور غیر اسلامی رسوم ورواج کے استیمال بیس قابل متاکش کام کیا ، ان اکا برنے تو می تحریکات بیس بھی بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ اور اپنی علمی استیمال بیس متاکش کام کیا ، ان اکا برنے تو می تحریکات بیس بھی بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ اور اپنی علمی نشیات ، اخلاص اور بے لو ٹی ہے عوام کے دل بیس گھر کرلیا۔ ﷺ البندرجمۃ الله علیہ کاتر جمہ قرآن پاک اور ابر بوری رحمۃ الله علیہ کی بذل المجھو و، حضرت مولنا انورشاہ زبراور مواعظ گھر گھر بھیل گئے ، مولنا ظیل احمر سہار نپوری رحمۃ الله علیہ کی بذل المجھو و، حضرت مولنا انورشاہ رحمۃ الله علیہ کی فیض الباری اور مولنا محمد زکر یارجمۃ الله علیہ کی اوجز الما لک شرح موطا امام مالک نے عالم رحمۃ الله علیہ کی فیض الباری اور مولنا محمد زکر یارجمۃ الله علیہ کی وجمۃ الله علیہ (المجمن خدام الدین) نے دیم الله میں قرآن پاک کا صاحت و درس قائم کر کے مسلمانان پنجاب بیس قرآن مجید کے افہام و تعنبیم کا ذوق المجراکی اور اکر کی قائد کار کی کا حالت و درس قائم کر کے مسلمانان پنجاب بیس قرآن مجید کے افہام و تعنبیم کا ذوق کے اور اکر کی تعالم اور اعمال کی اصاحاح کی ۔

بہر حال انساف سے بہر کہنا پڑتا ہے کہ ارباب ویو بندا پنے اکابر کے مختلف فیہ خیالات اور نظریات کی قویہ، تا ویل اور بدا فعت میں مصروف رہے اور انہوں نے لینے وامن کوسب وشتم سے آلووہ نہیں ہونے دیا۔ ملک میں مختلف سیای تحریکیں ابھرتی رہیں ، کبھی بھی سیاسی ہنگاموں کی گرم بازاری بھی ہوجاتی ، لیکن بر بیل کمت فکر ( بجزایک دو کے ) قومی تحریکوں سے علیحدہ ہی رہاحتیٰ کہ ملک تقیم ہوگیا۔ تقیم ہند کے بعد بھی بھی پر جوش نو جوان شغل تکنیر کے نشے میں سرشار ہوکرا شتبار بازی سے دلی تسکین حاصل کرتے رہے۔ اتحاد بین المسلمین کوچش نظرر کھتے ہوئے مولنا بہاؤالحق قاسی نے لا ہور کے ایک معروف اخبار میں دیا بندی اور بر یلوی ان دونوں مکا تیب فکر کودعوت دی کہ وہ اپنے مسلک پرقائم رہ کرایک دوسرے شرب کے دیا جاتر از کریں۔ اللہ کا حراور اور با ہمی روا داری اور وسعت قلب ونظر سے کام لیتے ہوئے تھی اور تشمیق سے احتر از کریں۔ اللہ کا احترام اور با ہمی روا داری اور وسعت قلب ونظر سے کام لیتے ہوئے تعلیم اور تفسیق سے احتراز کریں۔

اورمولوی احمدرضاخان بریلوی اوران پیروکارول نے یہ تجویز پیش کی کہ امام الجاہدین حفرنہ مولنا سيرمحمرا ساعيل شهيدرهمة الله عليه اورفقيه اعظم قطب الاقطاب امام رباني حضرت مولنا رشيداحمر كشبز رحمة الله عليه \_ ججة الاسلام قاسم العلوم والخيرات حضرت مولنا محمد قاسم نا نوتوي رحمة الله عليه \_ شيخ المحدث حضرت مولناخلیل احمرسبار نپوری رحمة الله نلیه یخکیم الامة مجدودین وملت حضرت مولنااشرف نلی قه نوز رحمة الله عليه \_ اور پين الهند حضرت مولنامحمود حسن رحمة الله عليه وغيره علماء ديو بند كي كتب ہے قابل اعتراز عبارات نکال دی جا کیں جن ہے تو مین خدا تعالی اور تو بین رسول صلی التد نلیہ وسلم کا پہلو لکتا ہے۔ علائر علاء ابلسنت دیو بندکی کتب ہے انکی عبارات کوسیاق وسباق ہے علیحدہ نہ کیا جائے تو علاء اہلسنت دیو بن وغیرہ ہم کی تمام کتب کی عبارات شرعا بالکل بے غباراور بے واغ اور یقیناً درست ہیں، لیکن موازا احمد رضا خان بریلوی اوران کے تبعین نے علم ء اہلسنت و یوبند کی کتب ہے خووسا ختہ معا ہی کشد کئے ہے۔ اور جے اور بے غبار عبارات کو قطع ویریدے تحریر کر کے برخاص وعام کو بہت برادھوکہ دیتے ،و مراسرخلاف شرع حركت كاارتكاب كياب اورامام المجابدين حضرت مولنا سيدمجمدا ماعيل شهيدرجمة التدملي کی تقویة الایمان توید کتاب جمیشہ سے ارباب بریلی شریف وبدایوں کے لئے سرگرانی اور شائنی توحیدوسنت کے لئے کل البصر ہے اس لئے اس کی اثر انگیزی کے لئے حضرت علامہ محد سلیمان ندوز رحمة الله عليه كا ولاً ويرتبيره - ملاحظه فرما كين ، حضرت مولنا سيد ثهرا -ماعيل شهيدرهمة الله عليه كي كتاب تقویة الایمان میرے ہاتھ میں دی گئی یہ پہلی کتاب ہے جس نے مجھے دین حق کی باتیں سکھا کیں اورا کی سکھا ئیں کہا ثائے تعلیم ومطالعہ میں ہیںوں آندھیاں آئیں کتنی دفعہ خیالات کے طوفان آئے مگراس وقت جو با تیں جڑ پکڑ چکی تنمیں ان میں ہے ایک بھی اپنی جگہ ہے بل نہ کئی ملاوہ ازیں پریلوی حضرات کوم، و یو بند پراعتراض ہے کہ علماء دیو بند پریلویوں کو بدعتی اورمشرک کہتے ہیں لیکن پریلویوں کا پیراعتراض بحق فرسود ه اورکوئی وزن نبیس رکھتا که علما وابلسدت دیو بند بریلویوں کو بدعتی اورمشرک بتاتے ہیں بناتے ہر گزنبیں

#### بيا كرقر آن مجيد من تالى كاارشاد بك.

قل بایهاالکفرون. کبد وکراے کافرو، لکم دینکم ولی دین. (پاره۳۰) (ترجمه) تمحارے لئے تہارادین اور میرے لئے میرادین۔

اور بر نیلوی حضرات اپنی تحریروں اور تقریروں میں علاء اہلست دیو بندکو گتاح رسول وغیرہ کہنا برگز نبیں بھولتے ،اور بر بلوی مولوی اپناس کاروبارے ہرگز باز نبیں آتے جواپی تمام محافل اور جلسوں میں بھی برطاعلاء اہلست دیو بند کشراللہ بھا عظم کو بے ادب اور گتاخ رسول کیئے ہے اپئے قلوب کو تسکیمن دیتے ہیں اور سے ریلوی حضرات اپنی خلاف شرع حقیدت ومجت کے پردے میں گتاخی اور بے ادبی ک کند چھری سے ساوہ لوح مسلمانوں کو گتاخی اور بے ادبی کے گھاٹ اتارے جارہے ہیں لیکن انہیں اس کرکوئی یو چھے والانہیں۔

بڑھ رہے ہیں کوئی انگوروکنے والا بی نہیں بیل کہ رہے ہیں کوئی انگوٹو کئے والا بی نہیں

دل میں رہ رہ کرمیرے بیسوال افتتاہے آج سویرس میں کرسکی ہے قوم کیاانکاطلاج

الغرض کہ پریلوی حضرات علماء اہلست ویو بند کوخواہ تخواہ گتاخ رسول اور بے ادب ٹابت کرنے کی الغرض کہ پریلوی حضرات علماء اہلست ویو بند کوخواہ تخواہ گتاخ رسول اور ہے ہیں کیااس پرہمیں عند الجم جاسمی کرتے رہے ہیں کیااس پرہمیں عند الذکرفت نہ ہوگی یا در کھیں یقینا ہوگی اور ضرور ہوگی جیسا کہ شل مشہور ہے جو بوئے گا سوکائے گا۔ تو ہریلویو!

باز آک باز آک اس جنا و جور سے حناظت کرلو تم اپنی آئے والے دورے

تو بريلوى مولويوں نے تفریق بین المسلمین کا سار سے کا سار االزام علما وابلسنت دیو بند پر ڈ الدیا ہے۔

حالانکہ بدائل سوچ بریلوی سوچ تو ہو علی ہے لیکن شرعی سوچ قطعانہیں یہ بالکل سے ہے کہ ناما و اہلسنت دیو بند نے عشق رسول کا مظاہر و زردے جاول اور کوشت کے پلاؤاور کیار حویں شریف کی میشی میشی کھیر ک خوشبو ہے مبکی ہوئی محافل میلا و میں صلوۃ وسلام پڑھ کرنہیں کیا بلکہ ان علما واہلسنت و یو بندنے بالا کوٹ کے میدانوں، لا ہور،ا نبالہ، دبلی،شالمی کا میدان اور پیٹنہ بحمر،میانوالی،ملتان، مالٹا، قاہرہ، کالایانی کی جیلول ک کال کوٹنزیوں میں قیدوبند کی حالت میں عملی طور پر چیش کیا ، اور کسی متام پر بھی وٹمن اسلام ہے مرعوب ہو کرتو حیدوسنت کے پر چم کو سر محول نہیں ہونے دیا بلکہ اپنی زندگی کے برموز اور ہرمقام پرتو حیدوسنت کے ر جم کو بلندے بلندتر کیا ہے۔ اور تو حیدوسنت کی خاطرا بی جان دھڑ کی بازی لگا دی لیکن تو حیدوسنت ک کسی مسئلہ پرآنج نہ آنے دی ،بس میہ ہیں علام اہلست دیو بند جو حقیقت میں عاشق تو حیداور عاشق رسول اور عاشق صحابہ کرام اور جوعاشق اولیاء اللہ میں اور جہا دعلی الطعام کاعظیم مظاہرہ کرنے والے پریلوی جم بھی عاش نبیں ہو کتے مرف اورمرف اٹکاز بانی دعویٰ ہے ملی طور پر بہت بری طرح تا کام ہو چکے ہیں۔ اور نلاء اہلست و یو بندنے قیام یا کتان اوراس کے بعد ملک وملت کی جیسی گراں قدرخد مات انجام وى بين جيم فيخ الاسلام حضرت ملامه شبيراحمر عناني رحمة الله عليه محدّث العصر حضرت ملامه ظفراحمر عناني رحمة الله عليه اورمفتی اعظم پاکتان حضرت مولنا مفتی محمضی رحمة الله علیه نے صوبہ سرحد کے ریفرندام اورسلبٹ کے استعواب رائے میں جومساعی فرمائی ہیں اورمسلم لیگ کی جس اخلاص سرکرمی اور باوٹی ے مدد کی ہے تحریک پاکستان کا کوئی مؤرخ ان کے مجاہدا نہ کا رناموں کو ہر گز نظرا نداز نبیس کرسکتا۔ صوبہ سرحد میں خان برا دران کی مقبولیت کاطلسم انکی کوششوں ہے نو ٹا دستورساز اسمبلی میں قرار دا: مقاصدا کی سعی و کوشش اوراثر رسوخ ہے منظور ہوئی۔

محدث العصر حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ الشعلیہ نے جس تد براور ہوشمندی ہے تح یک فتم نبوت کو کا میا بی ہے ہم کنار کیا ہے ان پراللہ تعالی کا خصوصی فضل وکرم اورا نعام تھا۔ حضرت ﷺ الحدیث موننا محمد ذکر میا کا ند ہادی رحمۃ اللہ علیہ کی سر پرتی میں تبلیغی جماعت بستر بر دوش مبلغین اسلام کا پیغام گاؤں اگاؤں۔شہرشہر۔قربیہ قربیہ۔بستی بستی میں پہنچار ہے جیں اور نالا و اہلست دیو بند کے علمی یملی تبلیغی اصلاحی کارناموں سے اہل پاکستان ہرگز بے خبر نہ ہوں گے کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے قومی تشخیص کے تحفظ اور نلوم اسلامیہ کے بقا اور فروغ کے لئے اپناخون اور پسینہ ایک کردیا بیدلوگ خون دینے والے مجنوں جیں ندکہ چوری کھائے والے ہیں۔

حضرت مولنا حبیب الرحمٰن اعظمی رحمة الله علیه نے متون احادیث رسول کی نشرواشاعت و پامتعد حیات بنالیا جنہوں نے علاء کی بھلائی کے لئے حدیث رسول کی کتاب مصنف عبدالرزاق جو کہ بارہ پنیم جلدوں پرمشممتل ہے کوجس محنت اور چانفشانی اور تھے ومراجعت کے بعدا یُدٹ کیا ہے اس کا اعتراف ارب ممالک کے نشلاء کو بھی ہے۔

اب قارئین ذی وقاریہ فیملہ خو دفر ما کے ہیں کہ بریلوی حضرات کے مسلک اورمشرب کے کسی مولوی کا جم اسلام اوراسلامی علوم وفنون اورامت محمریہ علی صاحبا الصلوٰۃ والسلام کی اسی طرح خدمت کی تو فیق ارزانی ہوئی ہے۔ ہرگز نہیں ہوئی اور ایشینا نہیں ہوئی اورانشاء اللہ قیامت تک نہ ہوگی کیونکہ بریلوی فرقہ کی سنی ہوئی اورانشاء اللہ قیامت تک نہ ہوگی کیونکہ بریلوی فرقہ کی سنی حالت تو امتہائی گری ہوئی ہے جو بیان کرنے کے قابل نہیں۔ الغرض کسی قتم کا علمی کا محق تعالیٰ نے زل سے ان کی قسمت میں رکھا ہی تہیں۔

لین آئ سب ہے تو می خدمت بہی ہے کہ تو جوانوں میں وینی جذبہ وشعور پیدا کیا جائے اسلام کی بیت کو نے ذوق کے بریت کو نے ذوق کے بریت کو نے ذوق کے بریت کو نے ذوق کے بریق نظام کی اہمیت اورافا دیت کو نے ذوق کے بری نوش کی نامیت اورافا دیت کو نے ذوق کے بری نوش کیا جائے ، اور ہر بلوی حضرات تو نوجوانوں اور ہرخاص و عام کے ذہن میں ختم شریف اور کیار حویں شریف اور میلا وشریف وعرس شریف و غیر و کے ختمات شریف کے فضائل ومحامہ بیان کر ہیت کے بہوئے ہیں انکا یہی زندگی کا مقصد اور غرض ہے تا کہ ہیت

کا دھندا سردنہ پڑجائے۔ بریلوی حضرات ہروہ حربہ شریعت اسلامیہ کے خلاف چیش فرمانے پرفخرمحس کرتے ہیں کہ جس ہے کسی نہ کسی طرح ان کے پہیٹ کا کاروباری دھندا خوب گرم رہے دین اسلام کوتو صرف بطور ڈھال کے استعال فرماتے ہیں حقیقت میں انگی نیت اورخواہشات پچھاور ہیں کہ جس سے ہرکوئی واقف نہیں۔ اور نہ ہی بیہ حضرات واقف ہونے دیتے ہیں۔ کیونکہ اس میں بریلویوں کا ایک الگ کاروباری نقط مضمر ہے۔ مناظرے اور مجاور کا دیے بحث ومباحثہ بے وقت کی راگئی ہے اور بس۔

تو حفنرات گرامی بریلوی حفزات کے ویسے تو بیثار مسائل خلاف شرع بیں لیکن ان خلاف شرع اور شریعت مطہرہ سے متصادم ومتفنا دعقا کد بیس میہ بھی سرفہرست شامل ہیں کہ بریلوی مولو یوں کاعقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اوراولیاء الله مختارکل ہیں ، وہ حاضرو ناظر ہیں ، وہ عالم الغیب ہیں وغیرہ وغیرہ۔

ا نبیاء کرام علیهم السلام اور بالحضوص امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوانسان اور بشرنبیس مانت بلکه نوروحدت کا فکژامانتے ہیں جبیبا که مولوی احمد رضا خان پریلوی کی حدائق بخشش میں شعرموجود ہے:

جس نے کوے کئے میں قر کے وہ ہے اور کے وہ ہے اور کے دو ہے اور کے دو ہے اور دورت کا کھوا مارا نی کھا

( حدا نُق بخشش جلداة ل صنحه ۸۸)

تو ہے مایے نور کا ہر عضو کروا نور کا مایے کور کا مایے نہ موتا ہے نہ مایے نور کا

( حدائق بخشش جلد دوم منويم)

اورانبیا وکرام علیہم السلام اور خاص کر حضرت محمد رسول الله مسلی الله علیه وسلم کو بشر اور انسان ما نناموجب کفر اور تو بین سجھتے ہیں جو کہ شریعت رسول مسلی الله علیه وسلم اور فرمان خداتعالیٰ کے بالکل خلاف لغواور باطل ہے۔ قدار نین ذی و قاوا از ان وسنت کے عقا کد حقہ بھنے کے لئے آپ حضرات ہرگز پریشان نہ ہوں۔

اللہ ملاء المست و یوبند کی مصدقہ کتاب المبند علی المفند یعنی عقا کدعلاء و یوبند خود بھی پڑھیں اوراپ کے گروالوں کو بھی پڑھا کی مصدقہ کتاب المبند علی المفند یعنی عقا کدعلاء و یوبند خود بھی اوراپ کے مولوی احمد رضا خان بریلوی کی خود ساختہ شریعت رضا خانی کے مؤذی جراثیم ہے تمحارے عقا کد حقہ اپنی مولوی احمد رضا خان بریلوی کی خود ساختہ شریعت رضا خانی کے مؤذی جراثیم ہے تمحارے عقا کد حقہ کے آب شیریں کو مکدر نہ کر سکے ۔ اور اللہ تعالی کے فضل وکرم سے عقا کد پریمنی کا ب المبند علی المفند یعنی عنا کد بریمنی کا ب المبند علی المفند یعنی بختی نہ خوبی ہے آب شیریں کو مکدر نہ کر محکنہ ول سے عقا کد پریمنی کا ب المبند علی المفند یعنی بختی نہ فیا کہ بریمنی کی جھکنہ ول سے بختی کو باور ورمروں کو بھی بچاؤ۔

الله تعالى نيك عمل كرن كوفق عطافر مائة من فم آمين في الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الم المست وجماعت على وديم على عند تا درى على عند تا درى على عند قادرى 88 و 1 م

## طواخوري كاالزام

رضا خانی مؤلف مولوی غلام مبرعلی بریلوی نے فقیہ اعظم قطب الاقطاب امام ربانی حسزت مولا نارشیدا حمر گنگوہی رجمة الله علیہ پرحلوا خواری کا الزام لگانے کے لئے تھیم الامة مجدودین وملت حسزت مولا نااشرف علی تضانوی رحمة الله علیہ کے ملفوظات جلد دوم صفحہ ۲۳ کی بے غبار عبارت کونش کرنے شرخیانت سے کام لیااور پھراس بے غبار عبارت سے رضا خانی تعلیمات کے فیضان رضا کا مجوت پیش کرنے کے لئے حلوا خوری اور پہیٹ پرتی کا مروہ منہوم بھی کشید کرلیا اب رضا خانی مؤلف کی خیانت پرجنی عبارت کے لئے حلوا خوری اور پہیٹ پرتی کا مروہ منہوم بھی کشید کرلیا اب رضا خانی مؤلف کی خیانت پرجنی عبارت کے لئے حلوا خوری اور پہیٹ پرتی کا مروہ منہوم بھی کشید کرلیا اب رضا خانی مؤلف کی خیانت پرجنی عبارت

## رضاخانی مؤلف کی خیانت

ایک مهاحب نے حضرت کنگوہی ہے عرض کیا تھا کہ حضرت دانت بنوالیجیئے فر مایا کیا ہوگا دانت بنواکہ پھر پوٹیاں چبانی پڑیں گی اب تو دانت نہ ہونے کی وجہ ہے لوگوں کورحم آتا ہے نرم نرم حلوا کھانے کو ماتا ہے۔ (بلفظہ دیو بندی فمرہب صفحہ ۳۲ مطبع دوم)

حضوات گواهی! رضاخانی مؤلف نے مندرجہ بالاخیانت نظی کردہ عبارت پررضاخانی ہے: زوری سے حلواخوری کی خوب سرخی لگائی اور پھر علاء اہلسنت دیو بند کشر اللہ تعالی بتماعتیم کو یوں بھی کہدیا کہ ''اسی طرح دیو بندی بھی اپنی حلواخوری و پیٹ پرسی پر پردہ ڈالنے کے ایسنیوں کو بدنام کرتے ہیں''۔
(بلفظہ دیو بندی بھی اپنی حلواخوری و پیٹ پرسی پر پردہ ڈالنے کے ایسنیوں کو بدنام کرتے ہیں''۔

بس بیر حقیقت ہے کہ جب خدا تعالی کسی پر نا راض ہوجائے تو اسکوعقل جیسی عظیم نعت ہے محروم کردیے

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. (سنن ابن ماج مثح ٢٣٦ مطوعه لا مور)

(ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوا اور شہد کو بسند فیات تر تشم

اوراس کے علاوہ بخاری شریف جلد دوم صفحہ ۱۱۸ پر، تر مذی شریف جلد دوم صفحہ ۱۳ پر، مظاہر حق اوراس کے علاوہ بخاری شریف حلد دوم صفحہ ۱۳۵ پر، ان تمام کتب احادیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز یعنی کہ حلوا اور شہد کو بیند فر ماتے تھے اور بعض روایات میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعل میں چیز اور شہد کو بیند

اورسنت رسول مسلی الله علیه وسلم کی چیروی چین محد ث گنگوہی رحمة الله علیه نے حلوا کو پسند کرنے کی خوا بھی کی تو شرعا کوئی قباحت ہے کہ جس پر رضا خانی مؤلف نے حلوا خوری کا تنگین الزام عائد کر دیا۔ نتیہ اعظم حضرت گنگوہی رحمة الله علیه فنا فی الله اور فنا فی الرسول مقام پر فائز تھے یعنی کہ الله تعالی اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو چکے تھے اور کوئی تنبیع سنت پرطعن و شنیع کرے گاوہ اپنے نامہ اعمال کو سیاه کرنے والا ہے۔

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ رضا خانی غد ب کے مولوی محمر مصاحب اچھروی بریلوی نے اپنی کتاب مقیاس حقیت صفحہ ۱۰،۵۱۰،۵۰ پر نضیلت دود ہے،فضیلت حلوا دپٹہدا در نضیلت گوشت اور پر اٹھا وغیرہ کے فضائل پرمستفل عنوان قائم کئے ہیں مگر فضیلتِ جہاد پر پوری کتاب میں کوئی عنوان قائم نہیں فر مایا۔ بس رضا خانی مؤلف اب بتا کیں کہ بقول تمہارے حلوا خور وغیرہ کون ثابت ہوا ہے؟

رضا خانی مؤلف توجہ فر مائیں اور حق تعالی کاارشاد بھی پڑھیں اور پھراپی خیانت و بددیا نتی پر بھی غور وقکر کرلیں جیسا کہ حق تعالی کاارشاد ہے:

وَأَنَّ الله لا يهدى كيد المخانين. ( بإره نمبرا اسورة يوسف آيت نمبر ۵۲)

اوررضا خانی مؤلف کوذراسجھے۔کام لینا چاہے تھا کہ جسکورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پندفر مایا :وقو ای چیز کوجلاء دیو بند کے مرشد فقیہ افظیم قطب الاقطاب حضرت مولنا رشیدا حمد گنگوہی رحمۃ الله علیہ ببند کریں تواسکا نام رضا خانی مؤلف نے حلوا خوری اور پیٹ پرتی رکحد یا پیمراسررضا خانی مؤلف کی سینے زوری ہے۔ قارشین کوام ! اب بم آپ کو حکیم الامۃ مجددین وطت حضرت مولنا اشرف علی تھا نوی رحمۃ الله علیہ کے لفوظات کی اصل اور پوری عبارت چیش کرتے ہیں جھے آپ پڑھکر بخو بی بچھ جا کیں کے کہ رضا خانی مؤلف لئے کی صفر خان مؤلف کے کے رضا خانی مؤلف کے کے رضا خانی مؤلف کے کے رضا خانی مؤلف کے کہ وہا جا گھی ہے کہ حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ کے کے مضا خانی توانی نین کے مطابق جو میں گھڑت مفہوم حلوا خوری اور پیٹ پرتی کا چیش کیا ہے جبکہ حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ کے مطابق جومن گھڑت مفہوم حلوا خوری اور پیٹ پرتی کا چیش کیا ہے جبکہ حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ کے مطابق جومن گھڑت مفہوم حلوا خوری اور پیٹ پرتی کا چیش کیا ہے جبکہ حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ کے مطابق جومن گھڑت مفہوم حلوا خوری اور پیٹ پرتی کا چیش کیا ہے جبکہ حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ کے مطابق جومن گھڑت مفہوم حلوا خوری اور پیٹ پرتی کا چیش کیا ہے جبکہ حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ کیا جا

منوفات سے ایسا غلط مفہوم یقینا عابت نہیں ہوتا۔

# حکیم الامة مجدد دین وملت حضرت مولنا انثرف علی تھا نوی کے ملفوظات كى اصل اور بورى عبارت ملاحظه فرمائيس

حضرت مولنا كنگوى رحمة الشعليه كے دانت شرب سے مرقر آن شريف يرد هنے كے وقت مدند معلوم وہ تا تھا کہ معفرت کے وانت نہیں میں احقر جامع نے وریافت کیا کہ معفرت کنگو ہی رحمة الله عليه کی عمر كياتھی فر ما یا تقریباً اتنی (۸۰) سال کی تھی ایک مساحب نے حضرت کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ حضرت وانت بنوالیجیئے فرمایا کیا ہوگا دانت بنوا کر پھر بوٹیاں چبانی پڑیں گی اب تو دانت نہ ہونے کی وجہ ہے لوگوں کورتم آتا ہے زم زم حلوا کھانے کوماتا ہے حضرت بڑے ہی ظریف تھے۔

(الا فاضات اليومية كن الا فا دات القومية ج مصفحة ٢٣ مطبوعة تحانه بحون انذيا)

فائرین محقوم: آپ نے ملفوظات حضرت تھانوی رحمۃ الشعلیہ کی اصل اور پوری بے غبار عبارت وَلَ مَا آخر بَخو بِي رَبِهِي مِ اور ملاء البسنة ويوبندكي مندرجه بالاعبارة كونے لفظ سے حلوا خوري اور پیٹ بری کا مکروہ منہوم ٹابت ہوتا ہے۔ ہرگز ٹابت نہیں ہوتا اور یقینا ٹابت نہیں ہوتا یہ سب کچھ رمنا خانی مؤلف کا الزام ہی الزام ہے جسکو حقیقت ہے قطعا کوئی واسط نہیں کیونکہ علماء اہلسنت و یو بند کی مندرجہ بالاطویل عبارت کے آخر پرعبارت کا پیکڑا بھی موجود ہے جورضا خانی مؤلف کوخوب شرمندہ کرر ہا ے کہ حضرت بڑے ہی ظریف تھے۔ یعنی کہ فقیہ اعظم قطب الاقطاب محدث منگوہی رحمة الله عليه ف ونداماً فرمایا اور رضاخانی مؤلف نے بے غبار طویل عبارت سے مروہ مفہوم کشید کر کے ملے باندھ لیا حالانکہ رضا خانی مؤلف کی علماء اہلسنت و ہو بند پر میسر اسرزیا دتی اور ظلم علیم ہے جسکا سبق ہم عنقریب اس کو سکھانے والے ہیں اور ہم اللہ تعالی کے فضل وکرم سے رضا خانی مؤلف کودلائل قاہرہ سے میں ثابت

کردکھا کیں گے کہ حلوا خوری اور پیٹ پرتی کے کہتے ہیں اور حلوا خوراور پیٹ پرست کون ہیں اور حلوا خوری اور پیٹ پرتی میں ڈوباہوا۔
خوری کس فرقہ کا علامتی نشان ہے۔ کیونکہ جور ضاخانی فرقہ خود حلوا خوری اور پیٹ پرتی میں ڈوباہوا۔
اسکوا پی حلوا خوری اور پیٹ پرتی کے مرض میں دوسرے بھی مریش نظر آنے گئے۔ رضاخانی مؤلف کوخون فداکر نا جا بیٹے تھا کہ خواہ گؤ اوعام اہلست دیو بند پرحلوا خوری اور پیٹ پرتی کا الزام دھردیا اور بیسب بھر رضاخانی مؤلف کا رضاخانی محمدیا اور بیست کی بھا عتبم کے ملفوظات کہ مضافانی مؤلف کا رضاخانی محمدی اور پیٹر کا اللہ مان اور بے غیارہ ہے کہ جس سے کوئی قابل اعتراض منہوم ہرگز ہابت نہیں ہوتا۔

لیکن رضا خانی مؤلف کی حالت پرانسوس صدانسوس ہے کہ جس نے نہ تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی وسلم کا احرّ ام کیا کہ جسمیں حلوا اور شہد کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندفر مایا ہے اور نہ ہی ملخو ظات کر عبارت کونقل کرتے وقت عدل وانصاف کے تقاضوں کو پورا کیا بلکہ رضا خانی نہ بہب کے رضا خانی تقاضو کو بھورا کیا بلکہ رضا خانی نہ جہ رضا خانی مؤلف مولوی ناہ مہر علی پر بلوی کے رضا خانی محقض و عنا و کا علاج کرنے کے لئے بطور علاج کے اس مہر علی پر بلوی کے رضا خانی محتصب اور رضا خانی بغض و عنا و کا علاج کرنے کے لئے بطور علاج کے اس کہ جنہیں مہر علی مولوی اجمد رضا خانی مرضا خانی بر بلوی کے چندھوالے بطور نمونہ چیش کرتے جیں کہ جنہیں پرخطکر رضا خانی مؤلف اور ہر خاص و عام کو یہ تجر ہے کرنے جیں بیٹینی آ سانی ہوگی کہ حلوا خور کون جیں۔ اور مولوں خور ک س کا محبوب مصفلہ ہے اور حلوا خور کی پرکونسا فرقہ جان کی بازی لگا تا ہے اور حلوا خور کی اور پیٹ پرتی جی رضا خانی فرقہ اس قدر آ گائل

رضا خانی مؤلف اب حلوا خوری کے چندنمونے ملاحظہ فرمایش تا کہ آپ کو نفیحت اور سبق مل جا کے آپ کو فیوحت اور سبق مل جا کے آپ کو خواہ مخواہ خواہ خلاء اہلسنت دیو بند کی عزت وعظمت پر کیچڑ ااچھال کر بہت پکھ سننا پڑتا ہے اور ذلت آپ رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنا نچہ اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان پر بلوی کے سوائح نگار رضا خانی مولوی ظفرالدین رضوی بهاری لکھتے ہیں ملاحظه فر ماسی

## اعلیٰ حضرت بریلوی کی حلوا خوری

جناب سیدا پیب نلی صاحب کابیان ہے کہ ایک مسلمان ساکن محلّہ قرولان حلوہ سوہن فروخت کیا کرتے تھے ان سے حضور (انتلیٰ حضرت بریلوی) نے پچھ حلوہ سوئن خرید فر مایا اور بیروا قعہ پیلی کوشی میں تیام کے زمانہ کا ہے میں اور برادرم تناعت علی شب کے وقت کام کرکے واپس آنے لیے تو حضور نے تاعت على سے ارشا وفر ماياوه سامنے تيائى يركيزے بيس جو بندها بوار كھا ہے أشالائے يه دو يونلياں أشحا ائے جنسوران کودونوں ہاتھوں میں لیکرمیری طرف برھے میں چھیے ہٹاحسورا کے برھے میں اور بنااورآ کے بڑھے بہاں تک کہ میں والان کے گوشہ میں پہنچ کمیا حضور نے ایک بوٹلی عطافر مائی میں نے کہا حضور یہ کیا ارشا دفر ما یا حلوہ سوہن ہے میں نے د بی زبان سے نیجی نظر کئیے ہوئے عرض کیا حضور بڑی شرم معلوم ہوتی ہے ۔ فر مایا شرم کی کیابات ہے جیسے مصطفیٰ ویسے تم سب بچوں کو حصہ دیا گیا آپ دونوں کے لئے بھی میں نے دوحصہ رکھ لئے یہ سنتے ہی برادرم تناعت علی نے بردھکر حضور کے ہاتھ سے اپنا حصہ خود لے الاوردست بسة عرض كياحضور ميں نے يہ جمارت اس لئے كى كدا ہے برز ركوں كے ہاتھوں ميں چيز و كھے كر بج ای طرح لے لیا کرتے ہیں حضور نے تبسم فر مایا بعد ہ ہم لوگ دست بوی کر کے مکان حلے آئے حقیقت یے کہ حضور نے ہم لوگوں کو بہت نواز ااور ہم نا بکار پچھ خدمت نہ کر سکے۔

(حیات اعلیٰ حضرت صفحه ۲۷ ج ۱، مطبوعه مکتبه رضوبیآ رام باغ کراچی)

حضوات گوا میں! مندرجہ بالا حیات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تو یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی نے خود سوہ من حلوہ خرید ااور دوسروں کو بھی کھلایا۔ بینی کہ خود بھی حلوہ خور اور دوسروں کو بھی بجائے دین اسلام سکھانے کے حلوہ خور ہی بنا دیا۔ اور پر حقیقت مسلم ہے کہ انگی حضرت مولوی احمد رضاخان پر بلوی نے اپنے مقلدین وتبعین کوم خوری پر مر مٹنے کی تعلیم دی ہے اور رضاخانی مولویوں کو کہیں بھی ختم شرایف کی خبر مل جائے سی پھر تو ہونا پر بلویت آپ کو دہاں طواف کرتی نظرآئے گی کیونکہ انگی حضرت پر بلوی تو د نیا میں تشریف ہی اس نے الائے تھے کہ اپنے مانے والوں کو صلوہ کھانے اور حلوہ پر ختم شریف پڑھنے اور مردوں کے نام ہر، اکھٹا کرنے کے تمام کے تمام کرتب سکھاد سے جا کیں۔

اعلیٰ حضرت بریلوی اور تتبعین بریلوی کی طبعیت ہروفت بیقرار دہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں مفت کا مال انو آ جائے تو نیمیا اگر سعی بسیار کے باوجود حلوہ کھانا وغیرہ مفت نہ ل سکے تو پھر تسکین طبع کے لئے اعلیٰ حنز نہ بریلوی اور رضا خانی خود ہی خرید لیا کرتے ہیں اور جس فرقہ بریلویہ کامشن ہی مفت کھانا حلوہ خوری و نیم ہو۔اور تمام کوششوں کی آخری منزل ہی کھانا پینا اور حلوہ خوری ہو تو بید ین اسلام کی ایسی ہی خدمت کر۔ گا جیسے اعلیٰ حضرت پریلوی مجدد بدعات نے کی ہے۔

### مولوی احمد رضا خان بریلوی کا محتثر احلوه

ز مانہ قیام میں علاء عظام مکہ معظمہ نے بکٹرت نقیر کی دعوتیں بڑے اہتمام سے کیس ہردعوت میں ہو۔
کا جمع ہوتا ندا کرات علمیہ رہتے ۔ شیخ عبدالقادر کردی مولنا شیخ صالح کمال کے شاگر دیتھ مجدالحرام ٹرینہ
کے احاطے ہی میں ان کا مکان بھا اِنہوں نے تقرر دعوت سے پہلے باصرارتمام پوچھا کہ مجھے کیا چیز مرغوب
ہے ہر چندعذر کیا نہ مانا آ خرگذارش کی کہ اُنحلو البارد شیر میں سردان کے بیبال دعوت میں انواع اطعہ بیم
اور جگہ ہوتے تھے ان کے علاوہ ایک بجیب نفیس چیز پائی کہ اس انحلو البارد کی پورئ مصداق تھی نہایت
شیر میں وسرداورخوش ڈاکفتہ۔ ان سے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے کہارضی الوالد میں اور وجہ تسمیہ میہ بتائی کہ
جس کے ماں باپ نا راض ہوں میہ پکا کر کھلا نے راضی ہوجا کیں گے۔

( ملغوظات مولوی احمد رضا خان بریلوی جسطنی ۱۹ ۲۰، مطبوعه مدینه پبلی شنک سمپنی کراچی ا

ائل هفرت مولوی احمد رضاخان بریلوی کے قول ہے معلوم ہوا کہ حلوہ ٹھٹڈا آ کچی مرغوب غذاتھی ظاہر ہے کہ نذاؤں میں مرغوب غذا آ دی اکثر و بیشتر استعمال کرتا ہے بنابریں مجدد بدعات اعلیٰ حضرت بریلوی ماحب حلوہ شریف بھی دیگراشیاءخور دنی کے ساتھ کثرت اور رغبت سے تناول فرمایا کرتے ہوں گے۔

## طوہ کے بارے میں ارشا داعلی حضرت بریلوی

انلی حضرت مولوی احمد رضاخان بریلوی ارشادفر ماتے ہیں کہ حلوہ پکائے اورصلحالیعن نیک لوگوں کو کلائے اعلیٰ حضرت بریلوی کے ہاں سے حلوہ شریف ایک مستقل عنوان تھا آپ جس حلوہ کے کھانے کے شیدائی تھے اس حلوہ شریف کی تفصیل کچھ یوں ہے ملاحظہ فر مائیں۔

### حلوه بپزد و بصلحا بخوراند

(حیات اعلی حضرت بریلوی ج اصفحهٔ ۲۰ مطبوعه مکتبه رضویه آرام باغ کراچی)

(ترجمه) حلوه ركائ اورصلحاء كوكحلائ \_

مولوی احمد رضا خان پر بلوی نے بیہ ہر گزنہیں فر مایا کہ حلوہ غریب مساکین کوکھلا یا جائے بلکہ بیہ تھم دیا ہے کہ حلوہ تو ضرور ریکا یا جائے اور غرباء ومساکین کوئیس بلکہ صلحاء کو کھلا یا جائے کیونکہ حلوہ صلحاء کا حق ہے۔
اعلی حضرت پر بلوی کے ارشا دہ یہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ حلوہ شریف کے حقد ارصرف صلحاء ہیں ن ہے برد حکر حلوہ شریف کا کون حقد ارجوگا نے بر باء اور مساکین لوگوں کی مجال کیا کہ ایسے حلوہ شریف کو چھی بھی سے میں میں میں میں میں نے ہرگز نہیں کھا نا تو کئیں میرف صلحاء کے جو کی حلوہ نظر ہے کوئی حلوہ شریف کے خرج میں کی نہیں کرے گا بقول اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان پر بلوی کے حلوہ فریف کے معارف میں تخفیف کی نبیت نہ ہو بلکہ دل کھول کر حلوہ شریف کے لیکا نے پرخرج کیا جائے۔ اب بھول اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان پر بلوی کے حلوہ بھول اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان پر بلوی کے حلوہ بھول ایک حضرت مولوی احمد رضا خان پر بلوی کے حلوہ شریف کیا نے کانسخ بھی ملاحظہ فرمالیں:

او خیس کابیان ہے کہ ایک صاحب نے کسی مراد کے لئے حضور کے فرمانے پرحضور پرنورسیدنا فوٹ یا کے حضرت کھنے محی الدین عبدالقا در جیلانی رضی اللہ عنہ کا تو شہ شریف مانا تھا جس کانسخہ سے ہے:

توشه هنور برائے قضاء حاجات و نیل مرادات بہدف ست باید کداین توشه اگر تو فیق رفیق باشد پیشی است پاید کداین توشه اگر تو فیق رفیق باشد پیشی است پاید که این معنودادا نماید میدهٔ گذم م مار شکرتری ۵ مار دروغن زرد یا مار مغز بادام یا مار پسته یا مار کشمش یا مار ناریل یا مار قرنشل یا مار دار چینی یا مار سالا بینگی خورد یا مار ایس برسم بیشی چینی که بر جمه را یکجا کرده حلوا پرد و وبسلها م بخوراندا صل نسخ جمیس قدرست و درکم و بیش نمودن ایس توشه مختارست بغتر میسر بعمل آرد د (الفوز بالامال فی الاوفاق والاعمال)

ندکورہ بالانسخہ کی نسبت حضور (اعلیٰ حضرت بریلوی) نے ہے بھی فر مایا ہے کہ اس میں قرنفل اور دار پنند ہے نی زیانہ لوگ کھانے میں تکلیف کرتے ہیں لہٰ ذااون کے بدلے چرد نجی کیوڑاوغیرہ شامل کردیں مصارف میں تخفیف کی نیت نہ ہو۔ ہاں خوش ذاکفہ کرنے کے لئیے اضافہ ہوجائے تو حرج نہیں راقم الحروف اور اس کے میں خفیف کی نیت نہ ہو۔ ہاں خوش ذاکفہ کرنے ہے لئیے اضافہ ہوجائے تو حرج نہیں راقم الحروف اور اس کے احباب کے یہاں نسخہ مندرجہ ذیل مروق ہے: سوجی ہے مار۔ شکر ما مار۔ روغن زرد ہے مار۔ ناریل ایم المراب کے میمان نسخہ مندرجہ ذیل مروق ہے: سوجی ہے مار۔ اللہ پکی سفید آج پھٹا تک چرد آئی ایمار۔ زعفران کیا ماشہ کیوڑ انصف ہوتا ۔

خیس آمد بسل مطلب: که جب ان کی مراد حاصل بوئی تو وه تو شین ارکراک آ مبتانه عالیه قر پرحضورے فاتحہ ولانے کے لئے لئے آئے لہٰذا ایک کمرہ میں فرش بچھایا گیا حضور نے فر مایا سب حضرات وضوفر مالیں اور خود بھی تجدید وضوفر مایا حلوہ کا دیکچہ سامنے رکھا گیا حضور بغداد مقدس کی جانب کہ ست قبد سے ۱۸ورجہ شال کو برخ کر کے کھڑے ہوئے اور حاضرین سے فر مایا سب صاحب ہم اللہ شریف کے بعد سات بارور ووغوثیہ: الملہ مصل علی سبدنا محمد معدن الجود والکوم والہ وبادک وسلم ایک بارالحمد شریف، ایک بارآیة الکری شریف، اور سات بارقل حواللہ شریف، پھرتین بارورووغوثیہ شریف

إه كرم كار بغداد كى نذركري

الغرض بعد فاتحه جنفوں نے تو شہ کیا تھا دسترخوان بچھایااس پر پچھاشعار جا بچا لکھے تھے جے حضور نے اوثموادیا اور ساد و دسترخوان منگوا کر بچیوایا اور فر ما یا تحریر پرکوئی شے نه رکھنا چاہیئے دسترخوان پرظروف طعام ك نلاد و كما نااوتار نے والے بے تكلف چلتے كھرتے ہیں اونحیس مطلق احساس نہیں ہوتا كہ ہمارا قدم كہاں بڑا ہاں کے بعد ہرایک کے سامنے تشتریوں میں حلوہ رکھا گیا اور سب نے بھم اللہ شریف پڑھ کر کھا نا ٹروع کیا جب سب لوگ کھا چکے فر مایا ابھی ہاتھ نہ دھوئے جا <sup>ن</sup>یں بلکہ صف بستہ رو بہ عراق ہوکر د عاکے لئے بانداو ثنایئے حاضرین مفیں درست کرنے لگے فرمایا جس قدرسا دات کرام ہیں وہ صف اول میں سب ہے آئے رہیں گے۔ یباں تک کہ خود مجمی چیچے کورے ہوئے۔ بعدہ فرمایا سلجی میں سب لوگ باحتیاط ہاتھ وم میں اورمستعمل یا نی محفوظ حبکہ بر ڈلوا دیا جائے اور کلی کرنے کی جگہ تھوڑ اٹھوڑ اپانی سب لوگ ہی لیس اوس كے بعدد ماكى كئى \_ (حيات اعلى حفرت ج اصفية ٢٠١٣ ـ ٢٠١، مطبوعه كمتبه رضوبية رام باغ كراچى) رمنا خانی مؤلف خدارا ذراسوچوتوسی کهتم رضا خانی تعلیمات کی روے س خوشی میں فتیہ اعظم قطب لا قلاب امام ربانی حضرت مولنا رشیدا حر گنگو ہی رحمۃ الله عليه کوحلو ہ خور کہدر ہے تھے آپ کے اعلیٰ حضرت بہ لیوی تو حلوہ شریف پکانے کا فیمتی نسخہ بھی بڑے ادب واحتر ام سے ارشا دفر مار ہے ہیں بتاؤ تو سہی حلوہ توركون :وا؟

حنزات گرامی اعلیٰ حضرت بریلوی کے اقوال وارشا دات سے خود ہی انداز ہ فریا کیں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کس قدر حلوہ شریف کے شیدائی تھے چنانچہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا حلوہ کے بارے میں مزید شوق یا خلیفر ماکیں :

## جيسے زرده يا حلوا؟

اعلی حضرت مولوی احمدرضا خان بر یلوی ہے کسی نے سوال کیا کہ گیار مویں شریف کس چز پرد بی

افضل ہے۔ چاول یا حلوا وغیرہ تو اعلی حضرت بریلوی اس کے جواب میں ارشاوفر ماتے ہیں ملاحظہ فرمائیر کیا فرمائے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ گیارہ ویں شریف کس چیز پردینی افضل ہے۔ چار یا حلوا وغیرہ ۔ اور کن کن لوگوں میں بانٹنی چاہئے آپ بھی تبرک چکھنا چاہئے یانہیں ۔ اور کس پیرصار ا یا سیدصا حب کو اسمیس سے حصہ دینا چاہئے یانہیں۔ ایک مجد میں چندایک اصحاب ل کر گیارہ ویں پکاتے نہا تو کیا وہ گیارہ ویں شریف کی ہوئی مسجد کے نمازیوں میں بانٹنی چاہئے یانہیں بینو اتو جو وا۔

الجـــواب

نیاز کاایے کھانے پر ہونا بہتر ہے جس کا کوئی حصہ پھیٹکا نہ جائے۔ جیسے زروہ یا حلوا یا ختکہ یہ پلاؤجسمیں سے ہڈیاں علیحدہ کرلی گئی ہوں باخٹے کا اختیار ہے جس سی مسلمان کوچاہے دے اگر چر نی ہوا گرچہ سید ہو۔ اورخود بھی تبرکا کھا وے تو حرج نہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے فاوی میں لکھا ہے۔ بیاز کا کھا نا تبرک ہوجا تا ہے۔ ہاں اگر شرع منت مانی ہوتو او کمیس سے نہ خود کھا سکتا ہے نہ کی غنی یا سید کوو۔ نیاز کا کھا نا تبرک ہوجا تا ہے۔ ہاں اگر شرع منت مانی ہوتو او کمیس سے نہ خود کھا سکتا ہے نہ کی غنی یا سید کوو۔ سکتا ہے وہ غیر ہاشی نظر اسے مسلمین کا حق ہے۔ اور بد فد ہیوں خصوصاً وہا ہوں رافضیوں کو دینا جا کونین و مرف انہیں۔ پیٹ کی منت سے پکا کئیں اوس میں صرف کریں۔ اگر خاص نمازیوں کیلئے پکائی ہے تو صرف انہیں کودیں۔ اور سب کے لئے تو سب کو ہاں کا فرکو دینا جا کر نہیں جیسے بھتگی۔ چمار ۔ وہا بی ۔ رافضی ۔ قادیا نی ۔ ہاں جد یہ جسے تفضیلیہ او سے دیئے میں حرج نہیں ۔ اور سن کو وینا افضل ۔ حدیث ہیں جہ لایٹ کیل طبعا مک الا اتقی . تیرا کھا نا نہ کھائے گر پر ہیز گار۔ (رواہ احمد وابود اکو دوالتر نہ کی میں حالے کہ باسانیہ حجمۃ عن النہ کا نہ تھا ہے واللہ تعالی اعلم .

( فآوی رضویه جه ۲۲۷ مطبوعه مکتبه علویه رضویه دٔ حکوث رودٔ فیصل آباد)

حضوات گواهی! مندرجه بالافتوی می جناب اعلیٰ حضرت بریلوی نے زردہ کے ساتھ علوا کی بھی مزید تاکید فرمادی تاکہ کوئی ہمارے عظیم مقعد کو بھول نہ جائے اور حلواجیسی مرغوب غذاہے کہیں محروم نہ

روجائے۔

المیز ان امام احمد رضا نمبر میں اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان پریلوی کاارشا وموجود ہے اسے بھی لماحظ فرمائیں:

# ختم شریف میں وقفہ نہ کیا جائے

فاتحديش طويل وقفه ندكيا جائے غذا مرغن موتو كوئى حرج نہيں۔

(المير ان امام احدرضا نمبر صفحة ٣٢٣ مطبوعه انذيا)

**النيسن مصرّو:** ختم شريف مين مرغن غذاا ورغير مرغن غذا كا فرق بيرضا خاني مذہب كا فلسفه ہي اظراتا ہے بعنی کہ ختم شریف کے کھانے مرض لکائے جائیں تو تا خیرجائز ہے اور اگر مرض کھانے نہ ہوں وَ كُرِ مَا خَيرِنهُ كُرِينِ بِسِ مِي جِيبِ رضا خاني فقد ہے اور تجربہ شاہد ہے کہ جہاں کھانے مرغن ہوں اورختم شریف میں پیل فروث اور کھانے کی اشیاء زیادہ ہوں تو وہاں بریلوی رضا خانی مولوی ختم شریف پڑھنے میں زیادہ وت فرج کرتے ہیں اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایساختم شریف بریلوی مولوی جھوم جموم کر پڑھتے ہیں جهال مخقراشیاء موں وہاں پرمخقرساختم شریف پڑھکر اہل خانہ کوفارغ کر دیتے ہیں بیر رضا خانی بریلوی مولو یوں کا پناذوق اور طریقہ کا رہے جسکا شریعت محمد پیلی صاحبا الصلو ۃ والسلام سے قطعا کو کی تعلق نہیں۔ اب آ نزیراعلی حضرت مولوی احمد رضاخان بریلوی کے مقلد مولوی احمہ یارخان نعیمی مجراتی بریلوی کی نیں تحقیق حلوہ شریف کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں۔مولوی مجراتی صاحب رضا خانی شختیق کے مطابق ساوہ پڑیف کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لئے قرآنی ایت کا یوں جعلی سبارالیا ہے ۔ لبذا قرآن پاک کی یت کریمہ ہے شب برات کے حلوہ کا ثبوت پیش کر نامیر ضا خانی مذہب کا ہی فیضان ہے۔

#### شب برات کا حلوه اورقر آنی ایت کاجعلی سهارا

رب فرما تا ہے لین تنالیو االبوحنی تنفقو ا معا تحبون اللہ شب برات کا حلوہ اور میت کی فاتحار کھائے پر کرنا جومیت کوم غوب تھی اس سے مستنبط ہے۔

(تغييرنورالعرفان صغحها ۵طبع اول مطبوعه مجرات پاکتان

قارئين كوام! اللى حضرت مولوى احمد رضاخان بريلوى كي بير وكار في كن تقدر ستم ظريفي سه برات كي حلوه شريف كا ثبوت كشيدكيا به أبه المضاخاني مولوى احمد يار كريمه كي شان نزول سه شب برات كي حلوه شريف كا ثبوت كشيدكيا به أبه الرضاخاني مولوى احمد يار كجراتي نعيمي بريلوى كاي فعل يقينا قابل نفرت به كيونكه مندرجه بالا آيت كريمه النان نزول بكته اور به جمكوه عفرت امام حافظ محما والدين ابن كثير رحمة الشعليه في ابني ماية نازتنس ابن كثير رحمة الشعليه في ابن ماية نازتنس ابن كثير رحمة الشعليه في ابن ماية نازتنس ابن كي ماية نازنس بابن كي بابن الفاظ تا مند بابن كي ماية نازنس بابن كي بابن الفاظ تا من كي بابن الفاظ تا كله بابن كي ماية نازنس بابن كي بابن الفاظ تا تا كي بابن كالمناز كي بابن كي با

كن تنالوا البرحتي تنفقو امماتحبون، وماتنفقو امن شئ فان الله به عليم.

(ياره موره آل عمران آيت نبر١١)

(ترجمہ) جب تک تم اپنی بیندیدہ چیز کوخدا تعالیٰ کی راہ میں خرج نہ کرو گے ہرگز کھلائی نہ پاؤ گے تم جوخر ن کروا ہے اللہ تعالیٰ بخو بی جانتا ہے۔

هنزت عمرو بن میمون کہتے میں کہ بر (نیکی بھلائی) ہے یہاں جنت مراد ہے لینی جینک تم اپنی بہندیہ چیز کوخدا کی راہ میں فرق نہ کرو کے ہرگز جنت میں داخل نہ ہو سے ۔ حضرت انس بن مالک رسنی الندعنہ ہے روایت ہے کہ تمام انسار میں حضرت ابوطلحہ رسنی اللہ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے ۔ وہ اپنے تمام مال اور جائداد میں ۔ بیرحا۔ نامی باغ کو جومبجد نبوی کے سامنے تھا۔ سب سے زیادہ پیند کرتے تھے۔ آنخسرت مسلی اللہ علیہ دسلم بھی اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کے کئویں کاعمہ و مشحایا فی بیا کرتے تھے۔

بب یہ متذکرہ بالا آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے حاضر ہوکر آپ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! خداوند تعالی اس طرح اور اس طرح فرما تا ہے اور میر اسب سے زیادہ عزیز مال بجی "بیرحا" (نائی باغ) ہے لبندا میں اس کو اس امید میں کہ جو ہملائی خداوند تعالی کے پاس ہے وہی میرے لئے جمتے رہے ، خدا تعالی کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں ۔ لبندا آپ کو اختیار ہے جس طرح مناسب مجھیں اس کو تشیم کردیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمانے گئے کہ ، یہ تیرا فیصلہ بہت اچھا ہے ۔ یہ بہت ہی فائدہ مند مال ہے اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا ۔ پھر فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کردو ۔ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بہت اچھا ، اور پھرا ہے اپنے رشتہ داروں اور پچازاد بھائیوں میں تقسیم کردیا ۔ (منداحمہ بخاری وسلم)

بخاری و مسلم میں آیا ہے کہ ایک و فعہ حضرت عمر رسنی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اورعوض کیا کہ یارسول اللہ میر اسب سے زیادہ عزیز اور بہتر مال وہ ہے جو خیبر میں میری زمین کا ایک ھنہ ہے ( میں اس کوراہ خدا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں ) فر ما ہے کیا کروں؟

آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که''اصل ( زمین ) کوا پنے قبضہ میں رکھوا وراس کی پیدا وار پھل و غیر ہ فدا کی راہ میں وقف کر دو''۔

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عضمافر ماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کے دوران میں اس مذکورہ بالا آیت پر پہنچا تو میں اپنے تمام مال وجا کداد کوتضور میں لایا، لیکن مجھے اپنی روی کنیرے زیادہ کوئی بہوب تر نظر ند آئی۔ لہذا میں نے اس کوخدا تعالی کی راہ میں آزاد کر دیا (میرے دل میں اسکی اتنی محبت بہر کے اگر میں خدا کی راہ میں دی ہوئی کسی چیز کوواپس لے سکتا تو اس کنیز ہے تو ضرورہی نگاح کر لیتا۔ بہدا کہ اگر میں خدا کی راہ میں دی ہوئی کسی چیز کوواپس لے سکتا تو اس کنیز ہے تو ضرورہی نگاح کر لیتا۔

حضوات گوا می! پیر ہیں رضا خانی بریلوی کہ جنہوں نے اپنی من مانی اور سینہ زوری سے حلوا شریف

کامفہوم کشید کیا جب کہ صحابہ کرام رضی التعظیم مندرجہ بالا آیت کریے۔ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا قیمی مال ا قربان کررہے ہیں اور رضا خانی بریلوی صحابہ کرام رضی اللہ عنیم کے عمل کے خلاف حلوا شریف قربان کرنے کا جذبہ ہرگز نصیب نہیں بلکہ کا جذبہ اختیار کیئے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال قربان کرنے کا جذبہ ہرگز نصیب نہیں بلکہ حلوا شریف قربان کرنے کا جذبہ میرور ہے۔ جبیا کہ آپ نے حلوا شریف کے بارے میں اعلیٰ حضرت بریلوی کے جذبات بھی ملاحظ فرمائے۔

# اعلیٰ حصرت مولوی احمد رضاخان بریلوی اورختم شریف کی نذرونیاز حاصل کرنے کاعظیم کارنامہ

رضاخانی مؤلف نے خواہ مخواہ علماء ابلسنت و لیو بند کشر اللہ تعالی جماعتہم کوحلوہ خوراور پیٹ پرست کہدیا جبکہ حلوہ خوری اور پیٹ پرئی کے نیخے تواعلی حضرت بریلوی سرکارتفصیل ہے خودارشاد فرما کیے ہیں جے آپ حسرات نے بخوبی پڑ ما کہ ختم شریف کیارجویں شریف کا۔ یا ختم شریف عرس شریف کا ہو۔ یا ختم شریف تیج دن کا ہو ۔ یاختم شریف دسویں دن کا ہو ۔ یاختم شریف جیالیسویں دن کا ہو ۔ یاختم شریف ششماہی کا ہو ۔ یا ختم شریف سالانه ہو۔ان تمام تر ختمات شریف میں رضا خانی پریلوی مولوی ہی اینے پیٹ کی آگ سر دکرنے کے لئے میت کے مال کواور میٹیم بچوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے لئے طویل ترین فتم شریف پڑھتے ہیں اورمیت کے فضائل اورمیت کا ہال ہضم کرنے کے لئے جعلی اور بے سند من گھڑت وا قعات بیان کرے عوام الناس کے جذبات ہے کھلتے ہیں اورالی ختمات شریف کی محافل میں بریلوی مولویوں کاشائل ہونابطور کاروبارہوتاہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت پر بلوی ہیں کہ نذرو نیازلینی که ختم شریف کی نذرو نیازمشا کی وغیره برگز نه چهوژی چاہے جتنی مشقت اورمحنت کیوں نہ کر نی پڑے ۔حتی کہ ختم شریف کی نذرونیاز لینے کے لئے ذلت آمیز رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑے تب بھی

برداشت کریں ۔ مگرفتم شریف کی نذرو نیازمت جھوڑیں اس بات کا ثبوت خوداعلی حفزت موادی احمدرضا خان بریلوی سے ملتاہے جھے آپ ملا حظہ فر ما کیں چنا نچے مولوی احمد رضا خان بریلوی فتم شریف کی نذرو نیاز عامل کرنے کے لئے اپناایک مجاہدہ اور کارنا مہ یوں بیان کرتے ہیں کہ:

غره محرم شریف ۱۳۳۷ ه پنجشنه کوخواب می جارسوئر نے بھے پر حملہ کیا مگر بفضلہ تعالی کارگر نہ ہوئے اوراس خاکسارنے تین سوئرکوایک مکان میں قید کر دیا اورایک اس کی ماں باتی رہ گئی اس نے میرے مارنے کا تصد کیا آخر کارگرنہ ہوئی ۔ بیمسکین ایک مجدمیں داخل ہوا وہاں جماعت ہے عصر کی نماز پڑھی جدنمازا یک مولنا صاحب قرآن شریف پڑھتے تھے ان کے ساتھ یہ خاکسار دلائل کی منزل یوم الخیس پڑھنے لكاوروه ونا، اللهم انبي استبلك العقوو العافية في الدين والدنياو الآخرة. ويكر، البلهم استونا بسوك البحميل. ميهرايك دعاتين تين بار ردهي بعدختم مزل قيام من كفر ابوكر ماري شفاعت ك كرنے والے جناب ياك محم مصطفیٰ صلى اللہ تعالى عليه وسلم پرسلام پڑھناشروع كيا كچھ بارش بزے زورے برسنا شروع ہوئی بعدختم سلام کے مجدے باہر آیا تو میرے والدصاحب زادعمرہ کی ملا قات ہوئی آپ فرمانے کیے فرزند نیازختم دلائل تیار ہے فاتحہ پڑھ کے کھالومیں دوڑ اتو میرایا ؤں پھسلاا ورزانو کے ہل ہوگیا کیچڑزانو میں گلی آخرکھڑا ہوگیا نیاز کھائی شیریں تھی ۔ بعد طعام کے مغرب کی نماز پڑھی ۔ یہ خواب عبدالمصطفی صلی الله علیہ وسلم وسک در بارجیلانی قدس سرہ العزیز وغلامان غلام العلماء نے دیکھی اور بیدار ہوااس کی تعبیر آپ بیان فر مائیس ۔ ( فآوی افریقة صفحها ۲۰ طبع کراچی )

حضوات گے اھی! آپ نے پڑھ لیا کہ مولوی احمد رضا خان پر بلوی یجارے پیٹ پرتی کے چکر میں فتم شریف کی نذرو نیاز کو بمنئم کرنے کے لئے کتنے بیترار بوکر کیچڑ میں گر پڑتے ہیں بالآخر فتم شریف کی نذرو نیاز کو بمنئم کرنے کے لئے کتنے بیترار بوکر کیچڑ میں گر پڑتے ہیں بالآخر فتم شریف کا حلوہ شریف بجھ کر گھٹنوں کے بل کی نذرو نیاز کو پاہی لیستے ہیں غالب گمان بھی نظر آتا ہے کیچڑ کو فتم شریف کا حلوہ شریف بجھ کر گھٹنوں کے بل بوکر کھانے لگے بوں گے اور جب اسکو بدمزہ پایا تو کیچڑ بجھ کر پھر حلوہ شریف کی نذرو نیاز حاصل کرنے کے لئے خوب دوڑنے گئے ۔ بھان اللہ اعلی حضرت ہو تو ایسا ہونا چاہیے جو کھانے پینے کے طریقوں کی تجدید کرے اورانلی حضرت بریلوی کاختم شریف کی نذرو نیاز حاصل کرنے کاایک انو کھا کار نامہ اور عظیم مجاہدہ ہے جسے عوام الناس اور خاص کرر ضاخانی بریلوی حضرات رہتی و نیا تک یاور کھیں گے۔

اب رضاخانی مؤلف مولوی خلام مہر علی ذرا شند ہے دل ہے سوچیں اور سمجھیں اور قبروحشر کا نقشہ سامنے رکھکر خود فیصلہ فریا کیں کہ حلوہ خوراور پیٹ پرست کون ہیں یقینا تہمیں ما نتا پڑے گا کہ حلوہ خورا ور پیٹ پرست کون ہیں یقینا تہمیں ما نتا پڑے گا کہ حلوہ خوری اور بیٹ پرتی اور دنیا کا مال کمانے اور میت کا مال ہڑ ہے کرنے اور تیمیوں کا مال اڑانے اور ختمات شرانے کوذریعۂ کاروباراور ذریعۂ آ مدنی بنانے کے تمام تر کرتب اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضاخان ہر لیوی نے اپنے مقلدین و تبعین کوخود عمل کر کے سکھائے ہیں جن پرتمام رضاخانی امت عمل پیرا ہے اور رضاخانی امت کوا ہے مقلدین و تبعین کوخود عمل کر کے سکھائے ہیں جن پرتمام رضاخانی امت عمل پیرا ہے اور رضاخانی امت کوا ہے اعلیٰ حضرت ہر لیوی کی تعلیمات کی روشن میں جوخلاف شرع لیت پڑ چکی ہے وہ مرتے وم تک ہرگز نہ جائے گی اور تمام تر خلاف شرع خرافات رضاخانی امت کا معمول بن چکی ہیں۔

اللهم احفظنا من شر المبتدعين.

رضا خانی مؤلف کی محدّ ٹ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور محدّ ٹ سہار نیوری رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تر اشی

رضاخانی مؤلف مولوی غلام مہر علی نے علاء البسنت دیوبند کشر اللہ تعالی جماعتہم کی کتاب نسذ کسر ڈالر شید کی طویل ترین بے غبار اور بے داغ عبارت اور المہند علی المفند یعنی عقا کہ علاء دیو بندے من گھڑت مقہوم یوں چیش کیا ہے کہ،

شر بیت اور ہے اور دیوبندی مذہب اور۔ (بلفظہ دیو بندی مذہب صفحہ ۳ سطیع دوم) رضا خانی مؤلف نے جب ہی کوئی حوالہ علماء اہلسنت ویو بند کا چیش کیا ہے تو خیانت کا دامن ہرگز ہاتھ ے نہ جانے دیااب رضا خانی مؤلف کی خیانت پر جنی عبارت ملاحظہ فر مائیں۔

#### رضاخانی مؤلف کی تذکرة الرشید کی طویل ترین عبارت میں خیانت

ی او جن ہے جورشیدا حمد کی زبان ہے نفل ہے اور ہفتہم کہتا ہوں کہ میں پھینجیں ہوں گراس زیانہ میں ہدایت ونجات موقو ف ہے میری اتباع پر۔ (بلفظہ دیو بندی مذہب صفحہ ۳۵ طبع دوم)

قسار شین کوا ہے! رضا خانی مؤلف نے مندرجہ بالا خیانت فقیہ اعظم قطب الا قطاب امام ربانی اعزت مولنا رشید احمد گنگوی رحمة الله علیہ کے تذکرة الرشید جلد دوم کی عبارت میں کی ہے۔ جبکہ تذکرة الرشید کی طویل ترین عبارت تقریبا چار صفات پر شمتل تھی ۔ اور اعلی حضرت بریلوی کے مقلد نے اپنے رضا خانی ندمب کے ارکان خمسہ کو مد نظر رکھتے ہوئے محد شکگوی رحمة الله علیہ کے تذکرة الرشید کی الحوری عبارت کواول و آخر ہے چھوڑ دیا اور درمیان سے صرف ڈیڑھ سطر کونقل کر کے اس ادھوری عبارت یر مگروہ تبمرہ ہوں کر ڈالا کہ اس ادھوری عبارت یر مراب کر ڈالا کہ اس ادھوری عبارت یر مروہ تبمرہ ہوں کر ڈالا کہ ا

'' دیوبندی شریعت ہی علیحدہ ہوئی۔اس سے صاف معلوم ہوا کہ بیکوئی نیانہ ہب ہو کہ اُنگریزی سرکاراور ہندووشیعہ کی با ہمی آمیزش سے ظہور پذیر ہور ہاہے۔اب جو ند ہب مولوی رشیداحمہ، ومولوی خلیل احمرصاحب وغیرہ جماعت دیو بند کا ہے۔'' (بلفظہ دیو بندی فدہب صفحہ ۳۷طبع دوم)

حضوات گواھی! رضاخانی مؤلف کے چیش کردہ قانون کے مطابق اور رضاخانی فدہب کے مطابق اور رضاخانی فدہب کے مطابق ہم بھی ویسا بی تبھرہ کرنے کا یقینا حق رکھتے ہیں اور آپ نے رضاخانی مؤلف کی خیانت ہے نقل کردہ آنٹر یباڈیڈھ سطر ملاحظہ فرمائی اب آپ علاء البسنت ویو بند کے پیشوا فقیہ اعظم قطب الاقطاب اہام رہانی حضرت مولنا رشید احمد کنگو بی رحمۃ اللہ علیہ کے تہذک وہ المسر شدیدی طویل ترین عبارت ما احظہ اللہ علیہ کے تہذک وہ المسر شدیدی طویل ترین عبارت ما احظہ اللہ علیہ ک

#### تذكرة الرشيد كى طويل ترين اصل اور يورى عبارت

آج جبکہ آ پکودنیاہ اوشے ہوے دوسال ہو لئے اگر تلوق جمع ہو کر پوری ہمت خرج کر۔ او یا د داشت کو پوری طرح کام میں لا کرمهینوں بھی سو ہے تو انشاء الله ایک واقعہ بھی ایبانہ نکال سکیلی جسمتر آ کی نماز کا قضاء و جانایا جماعت سے کا بلی وستی یاکسی شرعی مسلم پندیدہ امرے ذرہ برابر بے رہیز یا غفلت آ کی ثابت ہوتی ہو۔ دیو بند کے جلہ دستار بندی میں جب آپ تشریف لائے ہیں تو غالباء۔ نماز میں ایکدن ایساا تفاق چین آیا کہ مولا نامحمہ لیتقوب صاحب نماز پڑھا نیکومصلے پر جا کہوے وے تقوز کے اور مام اور مصافحہ کی کثرت کے باعث باوجود عجلت کے جسوفت آپ ہماعت میں شریک ہوئے ہے۔ تو قرائت شروع ہوگئ تھی ۔ سلام پھیرنے کے بعدد یکھا گیا تو آپ اوداس اور چرہ پراسمحلال بر ر ہا تھااور آپ رنج کے ساتھ بیالفاظ فر مارہے تھے کہ۔انسوس بائیس برس کے بعد آج تکبیراولی نوت ہوگئی۔ حق تعالی کے چیستے پیٹیبرمحرصلی اللہ علیہ وسلم کی مرحومہ امت میں جن خوش نصیب اور پاک طین حضرات کوم تبه قرب و ولایت کیماتھ نوا زا گیااور سے ایمان کی حلاوت اوراطمینان کیماتھ یقین واذ ، ر کی روشنی جنکے قلوب میں ڈالی گئی ہے اُن میں حضرت امام ربانی قدس سرہ کے دل فیض منزل کوایک فائر خصومیت کیساتھ میا ندرونی لذت عطا ہوئی تھی جسکا ثمرہ میں تھا کہ زمانہ کے مساحب نسبت مشا گخ اور اہل اِل مجاز طریقت اولیاء اللہ کے آپ مردار تھے عالم کے ہادی اور را ہبرنائین رسول گروہ کی سیادت آپ کے حواله کی گئی تھی ۔ علماءعصر کا آپکومرواراورامیر انجیش بنایا حمیا تھا پیشوایان خلق کا امام و پیشوا اورمصلحان توم ولمت بنها عت كالمصلح اورحاكم آپ كوگردا ناكيا تها مقبولان بارگاه صديت كى پاكباز بنها عت تخته عالم پرسدا بهار گلاب اورمهکانیوالی چھول کا کام دیتے تھے۔اور حضرت امام ربانی قدس سرہ کی ذات مقدس بمزالہ عطر گلاب بلکہ روح بنی ہوئی عالم کومہکار ہی تقی ۔احتمال خطااورامکان ذلت کے درجہ میں آپ یقیناً بشر نے

الكر بادى ورا ببرعالم مونيكي حيثيت سے چونكدآب اس بےلوث مندير بھائے محتے جوبطی ئے پيغبرى میراث ہے اسلئے آپ کے قدم قدم پرحق تعالی کیجا نب سے نگرانی ونگہانی ہوتی تھی ۔ آپ اولیاء اللہ کے اں اٹی طبقہ میں رکن اعظم بنگر داخل ہوئے تھے جنکے اتوال وافعال اور قلب وجوارح کی برز مانہ میں تناظت کی گئی ہے۔ اور جنگی زبان اور اعضاء بدن کوتاً ئیدوتو فیق خداوندی نے مخلوق کو گمراہی ہے جیائیکے لئے اپی تربیت و کفالت میں لے رکھا ہے آپ نے کئی مرتبہ بحثیت تبلیغ پیرالفاظ زبان فیض ترجمان ہے فرمائے من لوحق وہی ہے جورشیداحمد کی زبان سے لکتا ہے اور بقتم کہتا ہوں کہ میں پکھنہیں ہوں مگراس ز ماند میں بدایت ونجات موقوف ہے میرے اتباع پر؛ او کما قال ظاہر بین علاء جن مسائل میں ولائل و شوا ہر کے پابند ہوکرا ختلا فی جھڑوں میں پڑتے۔اورحق وباطل میں امتیاز کامل نہو سکنے کیوجہ سے تذیذ ب وتی کے بیابان میں سرگرداں پہراکرتے تھے۔حضرت امام ربانی قدس سرہ مظلوۃ نبوت نے ساگائی ہوئی مضعل قلبی کے نور کی بدولت واقعی حق جانب بیان فرماتے اور شق صحیح معین فرما کر بلا استشہاد فیصلہ کردیاکرتے تھے بہی وجہ ہے کہ آپ کے فناوی میں فقہی استشہاوروایات بہت ہی کم نظرے گذریں گی ور نقیقت میں امرحق ذیل کا تا ابع بھی نہیں ہے بلکہ دلیل امرحق کی محکوم اور ندا مت مظہرہ کے قائم مقام ہے۔ حضرت امام ربانی کاعلوم مرتبت اور قرب منزلت کا بورایة لگانا کوئی آسان بات نبیس اورنه اسکی ماجت ہے ہان اتنی بات ظاہر اور سب کے نزویک مسلم ہے کہ مرتبہ ولایت میں خاص نسبت عبدیت یعنی آباع نی کریم علیہ الصلو ۃ والتسلیم میں انہاک وفنائیت جو آپھو حاصل ہو کی تھی آپ کے زمانہ میں دوسرے ' 'وعطانہوئی تقی آپ اپنے زمانہ کے تمام خاصان خدا کے خلاصہ اور مقبولان بارگاہ احدیت کے لب لباب اورم حومین کی جماعت کے منتخب صدرانجمن تھے جس درجہ کی استفامت و پختگی لیعنی دین کے بارو میں بما وُاور ﴿ بت قدى آ پِکوعطا ہو نَی تھی اسکی نظیر ابل عصر کونظر نہیں آئی موافق ہویا مخالف اور دوست ہویا دشمن چروناچاربادل خواستہ یانا خواستہ اس بات کا ضرورمقر ہے اور ہوگا کہ حضرت امام ربانی أس سيدهي

اورصاف بٹیا پر چلتے چلتے جان دیکئے جسکوٹر بعت اورسنت کہا جا تا ہے۔ ما تا کہ مخالفین نے جن باتو تکو بدنت حنه کہا اُ ککو حضرت امام ربانی نے بدعت سیئہ قرار دیا اور نافر و نتنفرر ہے لیکن جس مضمون کا سنت اور نعل رسول یا نغل محابہ ہونا مخالف کو بھی تشکیم ہے اُ سکے التزام وا بتمام اور یا بندی وانصرام کامعتر شین کو بھی از درجه اعتراف ہے کہ امام ربانی کا یکا نہ روز گار ہونا اظہر من الشمس ہے۔ یہ بے نظیرات تنامت اور لا ٹانی پھٹے آخر کیوں تھی اور کہاں ہے آئی تھی اگر اسکا حاصل کرنامبل تھا تو معترضین نے اعتراض ہے قبل یا بعد یامل کیوں نہ کر لی؟ خدا شام ہے و کفی بدہ شہیدا \_ یہی وہ کمال اصلی ہے جس میں کسی غیر کا سا چیانہیں اور بج وہ بڑی کرامت ہے جبکا صدور دوسرول ہے نا دۃ ممکن نہیں ۔ یہی ہے وہ ثمر ہُ عبدیت جولا شریک معبود کی راہ میں جان کہائے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا اور یمی ہے وہ خاص الخاص شابنشا ہی عطیہ جوز مانہ میں منتب ز مانہ لا ڈیے محبوب کے سواد وسرے کوئیس دیا جا تاہے۔ای جو ہر کے حامل وقد روان جو ہری کوارشاد فنز كا تاج اوژ ها كرمند نيابت العوت كاصد نشين بناكر قطب الارشاد كے نام ہے مشہور كرايا جاتا اور تينب آ خرالز مان کے وسال کے بعد ہرصدی میں اہل زمانہ کونمونہ وکھانیکے لئے و نیامیں بھیجاجا تا ہے تا کہ 🛴 ا خلاتی تهذیب اور حیتی آتا کی پسندیده جسمانی وروحانی اصلاح کونظوق عملی حالت میں دیکھے لے اور تیامت کیدن شاہشا ہی پیٹی پر باز پر ان کے وقت :ونسکنے کالا طایل عذر پیش نہ کر سکے ان حضرات کے۔ بیتہ اللہ فی الارض - :و نيك يبي معنى بين \_اورآية من آيات الله: ونيكا يجي مطلب ب- الملهم اجعل نامن احزاب ووفقنا لاتباعه وامتثال اوامره.

صناع کم یزل نے جس طرح اپنی مخلوق کی صورتیں جدا جدا پیدا فر مائی ہیں اسی طرح سیرتیں اٹک الگ میں ۔ سیرت کے اختلاف کا میز تیجہ ہوا کہ جب کوئی نعمت خدا کی طرف سے نا زل ہوئی تو بعض او کول میں منافی میں ۔ سیرت کے اختلاف کا میز تیجہ ہوا کہ جب کوئی نعمت خدا کی طرف سے نا زل ہوئی تو بعض او کول سے شکر گذاری کیسا تھ اُسکو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سر پر رکھا آنگھوں سے نگایا۔ اور عبد شکور بن کر منعم حقیق کے محبوب قرار پارے دوسروں نے اُسکو ہوئیاہ حقارت و یکھا اور کفران کی ہدولت اُس نعمت کورد کیا خود مردد،

بر کاو : وے اور خسر الد نیاوالاً خرق ۔ کے مصداق ہے ۔ تنی باوشاہ عام ضیافت کا علان مشتہر کر کے جسوفت ن وسر خوان بچیادیتا ہے تو بہتیرے اسکی لذیذ غذا ؤں ہے متمتع ہوتے ہیں او بہتیرے عیب چینی کے المرات میں بتلااور فتح جو کی کی مصیبت میں گرفتار ہوکرانفاع ہے محروم رہتے ہیں یہی حال ہرز مانہ میں أناني خوان کے متعلق ظاوم وجبول انبان کارہاہے کہ لوح محفوظ کی کتابت کے ہاتھوں بجور : وكر بھلا يائر اجو حصه بھی انکی قابليت يا نا اہلی کے متعلق از لی علم نے ایکے لئے مقدر ومقرر کر دیا تھا اسکو ياور منتفع يامحروم بنے چنانچه جس مبارک زمانه میں خلاصۂ عالم و عالیان مروار دو جبان احرمجتبیٰ محد مصطفیٰ ملی انتهای ناف ارض یعنی بلدة الحرام مکه معظمه میں ہرجن وبشر کے لئے مجسم نمونة تہذیب واصلاح بَمْرَ تَمْرِ ایْف لائے تو سید نا ابو بکر د مرجیہے خوش نصیب حضرات کی سعادت کے مقابلہ میں ابوجہل وابولہب بیسوں کی شقاوت و بدنسیبی اورمحرومی قسمت وشومی طالع الیم تھی جنبوں نے اس نعمت خداوندی کی شکر گذاری ه بو بوق بل حسرت وافسوس حصه ليا اسكوكو ئي مسلمان قيامت تك نبيس بحول سكتا\_ آپ كا برقر ارمجز وجسكانا م ر آن ہے وہ آ سانی انعمتوں کا بھر پورخوان ہے جسکی غذاؤں سے سیر ہونیکی ہرکہ ومہ اورشریف ووشیع لا ابازت دیکئی ہے مگر ظاہر ہے کہ بیر شاہشا ہی فرمان کسی خوش نصیب عالم باعمل مسلمان کیلئے جمۃ لہ۔ ہے ارکی برنسیب بد عمل ناصی کیلئے جمع تلیہ۔ بس امام ربانی قدس سرہ کی سوانح شریفہ میں اس تاسف کا کوئی محل ، ونٹی بی نیس کہ افسوس بعض نا قدر دا نوں نے اس درشہوار کی قدر کیوں نہ بیجیانی اور خدائی ہدایت کے مجسم عملی نمونہ کی تعلید وا تباع کے بجائے او گون نے کفران وطعن اور اعتر انس وجنی لف کا کیوں حصہ لیا؟ جبائے نعیب مقدرے زیادہ یا خلاف حصہ لینا کی متنفس کی طاقت ہی میں نہیں ہے۔ جمۃ الشملی . رض کے متعلق جن حریان نصیب مسلمانوں کا حصہ عیب جوئی وشنیع کی کوفت لکھا ہوا۔ وہ اپنے حصہ کے ، مل کرنے سے کیونکر باز رہ کتے ہیں علاوہ ازیں سے بھی توبطحائ پینمبری وہ سنت اضطراری ہے

جنا بإيابه المجددوقت نائب بيغيركي يائدارسوا تح مين لازمي تفا و ذلك فيضل الله يوتيه من يشياء والله

درالفضل العظيم.

ہاں جن خوش قسمت طالب رشد وہدایت امهاب کوخدا ک فرستادہ نمونہ کی بنتدرنھیب موافنت؟. تام یا ناقص عطاموا۔

وہ شکرادا کریں کہ آسانی نعت کا نزول پہلاا حمان ہے۔اوراُس سے مسنت غع ہونیکی تو نیق نزز شاند کا دوسراا نعام ۔ پس مبارک ہواُن حضرات کو جنگے لیئے امام ربانی قدس سرہ کا وجود باجون قرار پایااور بیحدو بے پایاں مبار کباداُن حضرات کوجنہیں اعلیٰ حضرت نے اپنا تائم مقام بتا کر تھوت کے قرار دیکرایسی حالت میں دنیا کے اندر چھوڑا کہ اُنے مطہرومزکی دل مشکوۃ نبوت سے منوراور ہونہار شجرۃ تر سلسبیل ولایت ونسبت مسلسلہ ہے مشمرو بار آ در ہو گئے تھے حق تعالی اس مختمر جماعت کی کنش برداری کے شمساس ناکارہ سیدروکی حالت بھی سنوارے وللاد ض من کاس الکوام نصیب.

( تذكرة الرشيدج معنيداتا ١٨١ مطوندا

حضوات فی الله کواهی! مرشد ناه البلست و یو بند فقیدا عظم قطب الاقطاب امام ربانی هزیم مولنا رشید احمد کنگوی رحمة الشعلیه جنگی با یمی (۲۲) مال کے بعد ایک مرجبه بحیرا ولی فوت بولی ہے! یا مال امرام حدیث رسول صلی الشعلیه وسلم کا پورا مصداق چیں جیسا که رسول الشصلی الشعلیه وسلم کا ارش در ہے ۔ العلماء ورثة الا نبیاء ۔ الحدیث ۔ نام ا منبیاء کرام نلیم السلام کے دین کے وارث چیں تو اس حد رسول کے تحت ثعد ث کنگوی رحمة الشعلیہ نے جو پھو فرما یا بالکل صحیح فرمایا ۔ کیونکہ امام ربانی کی تعلیم وزید الطاعت رسول سلی الشعلیہ وسلم کے ما تحت ہے اس لئے تول گنگوی رحمة الشعلیہ پرشر عاکوئی گرفت نیک اطاعت رسول صلی الشعلیہ وسلم کے ما تحت ہے اس لئے تول گنگوی رحمة الشعلیہ پرشر عاکوئی گرفت نیک سب پچھور ضا خانی مؤلف کی خام خیالی ہے۔

قارئیں صحفور : ہم نے تمد کو ہ الوشید کی اصل اور پوری طویل ترین عبارت نقل کردنی۔ جے آپ حضرات پڑ حکر بخوبی انداز وفر ما کتے ہیں کہ رضا خانی مؤلف نے املیٰ حضرت بریلوی کی تعلیمہ:

الارثادگرای ملاحظه فرمائیں۔

کی روثی چی کس قدر دنیانت کا ثبوت پیش کیا ہے اور یہ کہاں کا دین اور کہاں کا قانون ہے کہ غربان گا تا اور کے گئاب کا جلد نمبراور صفحہ نمبر نقل کر یا یہ وسلانقل کر کے کتاب کا جلد نمبراور صفحہ نمبر نقل کر دیا یہ و نساندل وانساف ہے لیکن قار کین کرام کی خدمت جی ہم عرض کرتے جیں کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ جی ہے کہ اعلی مخترت بر یلوی کی تعلیمات رضا خانیہ کا بخو بی اندازہ کرلیس کہ رضا خانی مؤلف کس قدرا پی میں مغرب بریلوی کی تعلیمات رشا خانیہ کا بخو بی اندازہ کرلیس کہ رضا خانی مؤلف کس قدرا پی مان مغرب بریلوی کی تعلیمات رشل بیرا ہوکر حقائق پر پروہ ڈالنے کے لئے ایوٹی چوٹی کا زور لگار ہے ہیں۔

مالانکہ قرآن پاک کی آیت کر یمہ جی مناباء کرام کی شان کا بیان پڑھیئے حق تعالی کا ارشاد ہے:

اما بعضی اللہ من عبادہ العلماؤ ان اللہ عزیز عفور . (پارہ ۲۲ سورہ فاطرایت نمبر ۲۸)

(زجمہ) الله تعالی کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے ڈرتے جیں بیشک الله تعالی سب پر غالب بہت بخشے والا ہے۔

ال آیت کریمہ میں حق تعالی نے علاء کرام کی عزت وعظمت کو بیان فر مایا کہ اللہ تعالی نے اپنی خشیت وخوف کوعلاء میں منحصر فر ما دیا۔ پھر دوسرے مقام پرارشا دفر مایا۔

> لل على بستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. (پار ٢٣٥ سورة الزمرايت نمبر ٩) (ترجمه) آپ فرماد يجئ كيا به ي برابر جو كتي جين علم والله اور جابل \_

ادراس آیت کریمہ سے بیات بھی بالکل واضح ہوگی کہ راہ حق میں ٹابت قدم رہنے والے۔ اور قرصومنت کی شع روشن کرنے والے ۔ اورشرک و بدعات کی دلدل سے یقیناً بچنے والے علاء اہلسنت ایمند۔ اورشرک و بدعات کی دلدل سے یقیناً بچنے والے علاء اہلسنت ایمند۔ اورشرک و بدعات میں دن رات غوطے لگانے والے رضا خانی پر بلوی کیسے پر ابر ہو سکتے ہیں جبکہ الرش قرآن وسنت پرمضبوطی سے عمل کرنے والے اورشرک و بدعات سے ممل نفرت کرنے والے بین فران کے جا کھنے کے اور علاء حق کے بارے میں رسول الدُسلی اللہ علیہ وسلم

وان العالم يستغفرله من في السموات ومن في الارض والحبتان في جوف الماء وان فتنل الد. على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الاس. يورثوا ديناراو لادر هماوانما ورثوا العلم قمن اخذه اخذبحظ وافر. رواه احمد. و لترمه: وابو داؤد، وابن ماجه، والدارمي. (منظوة شريف منهم)

(ترجمه) اور بینگ عالم وین کے لئے آسانوں اور زمین کی ہر چیز بینشش طلب کرتی ہے اور مجھلیاں پانی اس کے لئے زبان حال ہے مغفرت طلب کرتی جیں اور بینک عالم کی نسلیت عابد پرائیں ہے جیسے چرہ ہم رات کے جاند کی فضیلت تابد ہرائیں ہے جیسے چرہ ہم رات کے جاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور بینک عالم انبیا ، کے وارث ہیں اور بینک انبیا ، بینم ان کے کہا وارث ہیں اور بینک انبیا ، بینم ان کے کہا کہ ویراور درهم کا وارث نہیں بنایا وہ تو اپنے بینچے علم ہی کی ورافت تھوڑ کر جاتے ہیں تو جس نے کہا حصہ پالیا۔

10201620150

قارنين محقوم: مارے پينوامرشدعام والسنت ويوبند نے تمام زند كي قرآن وسنت كي تعلیمات مقد سد کونام کیا۔ اور ہرا یک کو بھی تعلیم ویتے رہے کہ جان جائے تو جائے مگر قر آن وسنت کا پر چم برنگوں نہ ہونے دیں اور نحد ٹ گنگو ہی رحمة الله عليہ صحیح معنوں میں قرآن وسنت پڑمل کرنے والے تھے اورانكا أورُ هنا بجيمونا بي قال الله \_ وقال الرسول قلا \_ توالياعالم دين يقينًا تتبع سنت عومًا ب اورتبع سنت له دین کا ہرمسکدا درتعلیم وتربیت سنت رسول مسلی اللہ علیہ دسلم کی اتباع ہوتا ہے اور جوسنت رسول اورا تباع ر سول صلی الله علیہ وسلم کی چیروی کرنے کا تھم وے تواسکی بات کو ول وجان ہے مانو اور اس پرعمل چیرا ہو ۔ ؤ کے کیونکہ عالم دین یمی تعلیم و ہے رہا ہے کہ ہدایت ونجات موتوف ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ، تاع پراوراس سنت رسول النه صلی الله علیه وسلم کا اتباع کیسے کریں وہ میری تعلیم وتربیت پڑمل کریں بس ای رنبات موتوف ہے کیونکہ محد ٹ کنگو ہی رحمۃ القدعلیہ نے ہمیشہ سنت رسول پڑمل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ بس مرشدویو بندنے اتن بات کہی جسکورضا خانی مؤلف نے برکا پرندہ بنادیا اوراب بھی رضا خانی مؤاف كى تىلى وتشفى نېيى موكى تو كير حصرت شيخ عبدالقاور جيايانى رحمة الله عليه كا ارشاد پڑھ ليس تاكه دل ا و ماغ کا گر د وغبار بالکل صاف ہوجائے۔

سیدالا ولیاء حضرت شیخ جبلانی رحمة الله علیه کاارشا دگرامی اوررضا خانی مؤلف کے لئے کھی فکریی

ائد کرام اور حاکم کی پیروی \_ اہلسنت کا اس بات پراجھاع ہے کہ ائمہ مسلمین اور انکی پیروی کرنے ، اللہ کرام اور حاکم کی پیروی کرا چی ) ، ااوں کا بھم سننا اور ما نناوا جب ہے ۔ (غذیة الطالبین اردوصفحہ ۱۶۸ متر جم شمس صدیق بریلوی کرا چی ) رضا خانی مؤلف اب بتاؤ کچھ بچھ آیا کہ تم نے محد ٹ گنگوہی رحمة اللہ علیہ کی سوانح تذکر قالرشید کی رضا خانی مؤلف اب بتاؤ کچھ بچھ آیا کہ تم نے محد ٹ گنگوہی رحمة اللہ علیہ کی سوانح تذکر قالرشید کی

#### طویل ترین عبارت کا ایک مختمر سانگژا صرف اتنافقل کیا که:

سن لوحق وہی ہے جورشیداحمد کی زبان ہے لکلتا ہے اور بقسم کہتا ہوں کہ میں پھیے نہیں ہوں مگراس زہ: میں ہدایت ونجات موقوف ہے میرے اتباغ پر۔

( تَذَكَرة الرشيدج ٢ صفحه ١١، بلغظه ديوبندي ند بس ٢٥ طبع دوم

رضاخانی مؤلف خدار اسوچو سمجھوتو سہی تم نے خواہ نؤاہ سیج عبارت کوقابل اعتراض بنا کر پیش کیا حالانکہ عبارت کے اندر ہی جواب مرقوم تھا کہ محذث گنگوہی رحمۃ اللہ طلیہ برطافر مار ہے ہیں کہ بشر کہتا ہوں کہ میں پھینہیں ہوں ۔ لیتیٰ کہ میں جو پچھے کبہ رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا بلکہ سنت رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات رسول اللہ کی تعلیم و سے رہا ہوں اس پڑل کرواور اس پُرفتن وور میں ہوا یت ونجات موتوف ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑل کرنے میں۔

اوررضاخانی مؤلف نے اپنی سیندزوری سے بے غبار عبارت کو قابل اعتراض بنادیا تواب رضاف فی مؤلف حضرت پیر پینی عبدالقا در جیلانی رحمة الشنطیہ کے بارے میں بھی فیصلہ کریں کہ انہوں نے توائر کرام کی پیروی کو واجب کا درجہ دیا ہے اور علماء اہلست دیو بند صدر الائم کیمش الائم حضرت امام ابوضیفہ رحمۃ الشنطیہ کی روش تحقیقات کے مطابق مسائل پیمل کرنے کی تعلیم و ہے ہیں ۔ اور رضاخانی مؤلف کا الزام تذکرة الرشید جلد دوم صفحہ کا کی عبارت پرمراس الظ ہے کیونکہ طویل ترین عبارت کے اندر ہواب موجود ہے پڑھ کر قالرشید جلد دوم صفحہ کا کی عبارت پرمراس الظ ہے کیونکہ طویل ترین عبارت کے اندر ہواب

جوعقل مند کے لئے کافی ہے اور جسکی عقل پر خدا تعالی پروہ ڈالدیں اسکا پھراللہ تعالی ہی حافظ ہے
کیونکہ عقل اللہ تعالی کی طرف ہے ایک عظیم نعمت ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس پرحق تعالی ناراخل
ہوجا کیں اسکوعقل جیسی عظیم نعمت ہے محروم کرویتے ہیں تو پھروہ بے غباراور بے داغ اور سیح عبارات کوئناہا
انداز میں چیش کرنے پراپنی کامیابی وکا مرانی سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایسے شخص پراللہ تعالی کی طرف ہے بہت

النامذاب ، - كونكه خدا تعالى نے اپنى نارانسكى كسب عقل جيسى عظيم نعت سے جے محروم كرويا ہو۔ مضرات گرامی! رضاخانی مؤلف نے اپی کم علمی کی بنا پرعلاء اہلست کے پیشوا محدث كنگوبى جمة الله عليه كي تذكرة الرشيد جلد دوم صفحه ١٤ ايك عبارت كا ناتكم ل تكزاا ہے رضا خانی مقصد كو بوراكر نے ك فالحر فقل كرديا كه،

ن لوق و بی ہے جورشید احمد کی زبان ہے لکا ہے اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کھنیں ہوں مگر اس زبانہ یں بدایت ونجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ (تذکرة الرشید جلد اصفحہ کا)

ال كاجواب بم نے بردى تفصيل سے چينے قل كرديا بمكريبال پررضا خانى مؤلف كويہ بتا نامقصود ہے کے ہنارے پیشوا حضرت مولا نارشید احد کنگوہی رحمة الله علیہ نے تو صرف بیفر مایا کہ میں اتباع سنت رسول کی پیروی کی دعوت نیام دیتا ہوں اور جو میں تنہیں تعلیم دے رہا ہوں اُسی پٹل کر واور اتباع سنت رسول ہی پر ہدایت ونجات موقو ف ہے اور میں تہبیں سوائے اتباع سنت رسول کے اور کوئی تعلیم نہیں ویتا جوتعلیم بھی یا بوں وہ ا تباع سنت رسول کی تعلیم دیتا ہوں تو اس لحاظ سے میری ا تباع کرو۔

تواس پر رضا خانی مؤلف ہے حد ناراض ہوئے اور اس قدر غیض وغضب میں آ گئے کہ مجمع طویل ارت جو پیچھے تذکرۃ الرشید جلد دوم صفحہ ۱۲ ۱۲ کے مرقوم ہے، گذر چکل ہے تو اس پر ایسا غلط اور خلاف شرعًا العِنى تبعر وكر دُّ الاكهُ " شريعت اور ہے اور ديو بندى ند ہب اور '' العياذ بالله \_

لیکن ہم رضا خانی مولف کو تذکرۃ الرشید جلد دوم صفحہ کا کی عبارت کے نکڑے کا جواب ذکر حبیب کے وال سے مجماع دیتے ہیں لینی کہ تذکرہ الرشید کی عبارت کے جواب میں کتاب ذکر حبیب میں ایک ویر ماب نے اپنے مرید کو یاتی یا قیوم کا وظیفہ ان الفاظ میں تعلیم فر ما یا کہ تم'' یا تج یا تج م م' میہ پڑھوتو مرید نے مر جا کریا حی یا قیوم پڑھنا شروع کیا تو نہایت تک دست اور پریشان ہو کیا تو دوبارہ اپنے ہیر صاحب کی ندمت میں آیا کہ حضرت جی بس میں تو پہلے ہے زیادہ تنگ دست اور پریشان ہو کیا ہوں تو پیر صاحب نے

فر مایا کہ وظیفہ کیسے پڑھنتے ;وتو مرید نے جواب دیا کہ یا حی یا قیوم۔ پیرصاحب نے فر مایاتم غلط اور میج کے چکر میں پڑکریا حی یا قیوم کی بجائے جو میں نے تہمیں بتایا'' یا جج یا قجے م'' جب تک نہیں پڑھو کے ہرگز کا میاب نہ ہو گے ۔تو پھر تھوڑے ہی عرصہ میں فراخ دست ;وگیا۔فر مایا جو پچھ ہے ہیرہے ہیرہے ہیرہے۔

چنانچہ حالات وکراہات وملفوظات حضرت ہیر نلام حیدرنلی شاہ جلال بوری میں مرقوم ہے مادفہ فرمائیں اور قارئین کرام ہے بھی یا در تھیں کہ مندرجہ ذیل حوالہ رضا خانی مؤلف مولوی غلام مہرنلی بریلوی ک حضرت دادا ہیرصا حب کا ہے جو حضرت ہیرمہرنلی شاہ صاحب سرکار گولڑہ شریف کے ہیرومرشد کا ہے۔

#### ذكروا ذكاركا عجيب وغريب وظيفه

ایک روزاعتقاوم شد کے متعلق تذکرہ ہوا تھا آپ نے فر مایا کہ حضرت خواجہ ممس العارفین رحمۃ اللہ م نے ذکر کیا کہ ایک عالم محض خدمت شیخ میں گیا اور تنگی معاش کی شکایت کی شیخ نے فر مایا کہ:''یا جی یا تج یا تج م پڑھا کرو۔ وہ چلا گیا اور اسم یا تی یا تیوم پڑھتا رہا مہت معبود میں اے کوئی نفع نہ پہنچا بلکہ عمرت پکھاور ہزو گئی شیخ نے پوچھا کیا پڑھتا تھا کہایا تی ۔ یا تیوم ۔ فر مایا تو نے ہما راحکم نہ مانا بلکہ میچے اور نبلط کے چکر ش پڑگیا ہے ای کا نتیجہ ہے پھر جا اور جو پکھ ہم نے بتایا ہے وہ ہی پڑھ وہ محض ججوب ہوکروا پس آیا اور جو الفاظ فر نے بتائے انہیں کا وظیفہ پڑھا تھوڑے ہی عرصہ میں فراخ دست ہوگیا حضرت خواجہ تو نسوی رحمۃ اللہ ملیہ فر مایا جو پکھ ہے ہی ہے۔

> جرب جو پکھ ہے دنیا میں مریدوں کے لیے جروی کر جر کی تھے کو خدا ال جائے گا

( ذكر صبيب صفحه ١٩٩٦ \_طبع باردوم ١٨٥٠ جرى مطبوعه كاروال پريس لاجور )

رضاخانی ء کف اب تو تمهیں تذکرة الرشید جلد دوم صفحه ۱۶ تا ۱۸ کی عبارت کامنہوم اور مطلب بُونِ

مجھ آ کیا ہوگا مزید مجھانے کی ضرورت نہیں۔

قارئین کواه! نمهباسلام کی تعلیمات توبی بین که وظیفه یا حی یا تیوم بی پر هنا جا ہے اور ای بیس انداح اور کا میں انداح اور کام کی دلیل ہے کیونکہ قرآن ایم کی دلیل ہے کیونکہ قرآن کی دلیل ہے کیونکہ تو کی دلیل ہے کی دلیل ہے کیونکہ تو کی دلیل ہے کیونکہ تو کی دلیل ہے کی دلیل ہے کیونکہ تو کی دلیل ہے کی

الله الاهوالحي القيوم التأخذه سنةوالانوم. (سورة القرة آيت تمبر ٢٥٥ ياره تمبر ٣)

(ترجمه) الله ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ اُسے نہ اُونکھ آتی ے نہ نیند۔

رضا خانی مؤلف ذرا توجہ تو فرما کیں تذکرۃ الرشید کی عبارت پرتمہارااعتراض سرا سرفرسودہ تھااب بتاؤ کہ ذکر حبیب کتاب میں درج شدہ وظیفہ یا تج یا قج م پڑھنے میں کس قد رشریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کر کے اور صراحانا تام خدا کی شدید تو بین کرتے ہوئے وظیفہ یا جی یا قیوم کی بجائے یا تج یا قجوم کی تعلیم عام دی جارہی ہے اور تہمیں اپنے دا دا پیرومرشد کی تعلیم عام کی خبر نہ ہوئی اب اس کے بارے میں بھی فتویٰ صادر فرما کیں اور نئی شریعت اور نئے فرہب کا الزام یہاں پر بھی لگا کیں جہاں واضح طور پر نام خدا کو ہر ہے۔ سے تبدیل ہی کر دیا ہے۔ جواس کا جواب ہے ہیں وہی ہما را جواب ہے۔

اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالی کا نام پاک یا جی یا قیوم موجود ہے اسکواللہ تعالی اور اس کے رسول سلی
اللہ ملیدوسلم نے سیح پڑھنے کا تھم دیا ہے جیسا کہ آیت کریمہ میں فدکور ہے ، اور اکثر قرآن مجید کے شروع میں
سورة فاقحہ ہے تبل جلد کے اندرگتہ کے اندرونی حصہ پر جہاں اللہ تعالی کے اساء الحسنی درج بیں تو وہاں بھی
الحی القیوم لکھا ہوا موجود ہے ۔ تو اسلامی فقطہ نظر ہے صرف وظیفہ یا جی یا قیوم ہی پڑھنے میں نجات اور حق
اقعالی رحمت خداوندی کا فیصلہ ہے اسکونلط پڑھنے میں حق تعالی کی طرف سے ناراضگی اور خضب کا سبب
الحمل کی رحمت خداوندی کا فیصلہ ہے اسکونلط پڑھنے میں حق تعالی کی طرف سے ناراضگی اور خضب کا سبب
الحمل اندی کوچا ہے کہ اللہ تعالی کے کلام مجید پڑھل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات اسلامیہ پڑھل کریں اس کے برعکس جعلی ذکر واذکار کے وظا کف ترک کردیں وظاہر دیکھنے میں کتنے

بی خواصورت اورا میتھے کیوں نہ لگتے ہوں۔ کیونکہ دنیا وآخرت کی تمام بھلائیاں صرف اور صرف اطاعت، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم میں ہے جبیسا کہ حق تعالی نے اپنے کلام مجید میں اپنے بندوں کو تھم دیا۔ ہے: واطبعو الله والرسول لعلکم تر حمون. (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۳۲ پارہ نمبر ۴)

( ترجمه ) اورالشاور رسول کے قرما نیر دارر: و\_

قل اطبعوا الله والرسول. (سورة آل عموان آیت نمبر ۳۲ پاره نمبر ۳) (ترجمه) تم فر مادو که محم ما نوانتداور رسول کا ...

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم.

(پارونمبر٣ سورة آل عمران آيت نمبر٣)

(ترجمه) كهد واكرتم الله كى محبت ركحتے ؛ وتو ميرى تا بعدارى كروتا كهتم سے الله محبت كرے اور تمعارے كناو ابخشے اور اللہ بخشے والامهر بان ہے۔

اب رضا خانی بر بلویوں کی مرضی ہے کہ وہ اطاعت رسول کافریضہ اداکر کے وظیفہ یا تی یا تیوم پڑھے

گاتعلیم ویں گے یا کہ اپنی من مانی کرتے ہوئے اپنے پیرو کاروں کو وظیفہ خلاف شرع پڑھے کی تعلیم دیں

گے بیا کی مرضی ہے من مانی کریں یا اطاعت رسول کریں لیکن تجربشاہدہ کہ بر بلوی عقا کہ پر پھتی ہے کمل

کرنے والا اطاعت مولوی احمد رضا خان بر بلوی کو ہر گزنیس چیوز سکتا ہے البتہ اطاعت رسول ہے اپنے ہاتھ چیچے کرلے گا۔ کیونکہ اطاعت رسول میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے اور بر بلوی متاکدر کھنے والے شریعت اسلامیہ کے مقابلہ میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے اور بر بلوی کی ناکامی نفسور کرتے ہیں بس میہ بمجبوری اٹنی کہ جس پر کمر بستہ ہوکر شریعت اسلامیہ کے توانین کو پس پشت کی ناکامی نفسور کرتے ہیں بس میہ بمجبوری اٹنی کہ جس پر کمر بستہ ہوکر شریعت اسلامیہ کے توانین کو پس پشت کی ناکامی نفسانی خواب وو گے اور کیا حساب کو تا ہوئی خواب وو گے اور کیا حساب والی سے بی کی نفسانی کو اس کیا جواب وو گے اور کیا حساب وو گے بس اپنے تا گئی کر دواور شریعت اسلامیہ کو تواب وو گے اور کیا حساب وو گئی کر دواور شریعت اسلامیہ کو اپنے تا گئی کر دیا ہوئی کے دو اسلامیہ کی تواب وہ کے بازر ہو۔

اب اس کے بعد رضا خانی مؤلف کی علم و یو بند کی مصدقہ کتاب المھند علی المفند بین علم البست و یو بند صفی و کی بے غبار اور بے داغ اور سیح عبارت سے ایک مکروہ اور من گھڑت منہوم اپنی رضا خانی تعلیمات کی روشن میں غلط طور پر چیش کرویا اور رضا خانی مؤلف نے المہند علی المفند کی عبارت سے مسیح اور شرع منہوم کو پس پیت ڈال دیا اور ایک اپنی طرف سے رضا خانی منہوم نقل کر کے علماء اہلسنت ویو بندگی عزت و عظمت کو دا فدار کرنے کی خلاف شرع حرکت کی۔

رضا خانی مؤلف کی خیانت

جن كومول ظلبل احمد صاحب في تحرير فرمايا بي مسلط حظه فرما كين:

واقعی اس نایل ہیں کہ ان پراعتا دکیا جادے اور ان سب کو مذہب قر اردیا جادے۔

(بلفظه د يوبندي مذهب صفحه ٢٥ طبع دوم)

قارشین کواها ارضاخانی مؤلف نے المهند علی المفند کی مندرجہ بالاسیح عبارت سے یوں رضاخانی جعلی مندرجہ بالاسیح عبارت سے یوں رضاخانی جعلی منہوم کشید کیا، ملاحظہ فرمائیں:

''یباں پنہیں کہا گیا کہ شریعت اسلامیہ کو ندہب قرار دیا جا وے بلکہ صاف اقرار ہے کہ مولوی خلیل ماحب المام دیو بندی ندہب صفحہ کے مولوی خلیل ماحب المام دیو بندی ندہب صفحہ کے مولوی خلیل معلم المام دیو بندی ندہب صفحہ کے مولوی خلیات معلم کے دوم ) کو بغور پڑھا اور رضا خانی مؤلف کی خیات نے بغل کر دہ عبارت کو بغور پڑھا اور رضا خانی مؤلف نے جعلی مغبوم جو کھید کیا اسکو بھی آپ نے بخوبی پڑھا اب علاء اہلست دیو بند صفحہ ۵ کی اصل اور پوری دیو بندگی مصدقہ کتاب المصند علی الصفند یعنی عقا کہ علاء اہلست دیو بند صفحہ ۵ کی اصل اور پوری عبارت ملاحظ فریا کمیں تاکہ آپ پر واضح ہوجائے کہ رضا خانی پر بلوی اپنے اعلیٰ حضرت پر بلوی کی تعلیمات رضا خانی پر بلوی اپنے اعلیٰ حضرت پر بلوی کی تعلیمات رضا خانی کی روشیٰ میں عدل وانصاف کی دھیاں کیے بھیرر ہے ہیں۔ اور یہ کیے عاشق رسول ہیں عالم دین کانام خلیل احمد تھا تو حضرت سہار نبوری رحمۃ الشدعلیہ کانام خلیل تو لکھ دیا لیکن اس کے ساتھ نام احمد کو چھوڑ دیا کانام خلیل احمد تھا تو حضرت سہار نبوری رحمۃ الشدعلیہ کانام خلیل تو لکھ دیا لیکن اس کے ساتھ نام احمد کو چھوڑ دیا

بس سے بیں اپنے عاشق رسول کہنے والے جوحقیقت جس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوسوں دُور ہیں اور جن کے بردوں کو بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا تک نہیں تگی۔

> علماء اہلسنت دیو بند کی مصدقد کتاب المہند علی المفند صحیح اور بے غبار عبارت

ازتح ریمنیف فاضل عصر کامل دهر جناب مولا ناالمولوی محمد سبول صاحب رحمة التدعلیه نے تحریر فرمایا که ،

امام المحدثین حفزت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جوابات تحریر کیئے ہیں ووواتی اس قابل میں کدان پر اعماد کیا جاوے اوران سب کو ند بہب قر اردیا جائے ، اور یہی عقیدہ ہے ہمارااو ہمارے مشائخ کا۔ (المہند علی المفند صفیط ج قدیم صفحہ ۵ طبع جدید لا ، ورصفحہ ۹)

حضوات گواهی! مندرجه بالاعبارت کی مزیدتا ئیدوتقدیق المبندیلی المفندی کے دوسر مسفی طبع قدیم المفندی کے دوسر مسفی طبع قدیم الاطبع جدید ۱۹ کے صفحہ سے بھی پڑھ لیجئے جسکور ضاخانی مؤلف نے نظرانداز کرویا۔ ۱۰ البسست دیو بندگی مصدقہ کتاب المھند علی المفند لین عقائد علی البسست دیو بندگی عبارت کی مزید تا تیدا در نقدیق ملاحظ فر ما کیں:

ا مام المحد ثین حضرت مولنا خلیل احمد صاحب مدرس اول مدرسئه مظاہر العلوم سہار نپور رحمۃ اللہ ملیہ کے تحریر کروہ (بیرمارے جوابات اس لاکق ہیں) کہ اہل حق ان کوعقیدہ بناویں اور مستحق ہیں کہ وین متین میں منبوط علماءان كوتسليم كريں اور يہى ہمارے عقائد اور ہمارے مشائع کے عقيدے ہيں۔ ( المهند علی المفند یعنی عقائد علماء اہلسدے دیو بند طبع قدیم منفحہ ا۵طبع جدید لا ہور منفحہ ۹۲)

و خوات گرای ایم رضا خانی مؤلف کو علاء ابلسدت و یو بندگی کتاب المبند علی المفتد کی عبارت پیس لفظ النم نفت کی عبارت بیس النفظ کا نور : و جائی کی حوایات پیش کرتے بیس ملا حظه فر ما کیس الن کے مستح عبارت کے بارے بیس تمام تر خیالات فاسدہ بالکل کا فور : و جائیس حالا نکه علاء ابلسهت و یو بند نے اپنی کتاب المبند علی المفند بیس اس بات کی صراحت فر مائی که المبند علی المفند بیس جو جوابات فران و سنت کی روشنی بیس حضرت مولا نا خلیل احمد سہار نیوری رحمة الله علیہ نے بیش کی بیس وہ تمام فران میں اس کے خلاف کی کہ کے عقیدہ قرار دیا جائے الم کی کہ دو تمام تحریر کردہ عقائدہ قرار دیا جائے کی کہ کہ دو تمام تحریر کردہ عقائدہ تا ن وسنت کی روشنی بیس بالکل سیح اور درست بیس کیکن رضا خانی مولوی نے کی کہ کہ دو تمام تحریر کردہ بیس کھتا خدا جائے رضا خانی اس کے خلاف کی کا پرندہ بنا دیا ۔ بظام عبارت بیس کوئی قابل اعتراش پہلو پر گرنہیں کھتا خدا جائے رضا خانی اس کے خلاف کی کا پرندہ بنا دیا ۔ بظام عبارت بیس کوئی قابل اعتراش پہلو پر گرنہیں کھتا خدا جائے رضا خانی اس کے خلاف کی کا پرندہ بنا دیا ۔ بظام عبارت بیس کوئی قابل اعتراض پہلو پر گرنہیں کھتا خدا جائے رضا خانی اور نس نے خلاف کی کا پرندہ بنا دیا ۔ بظام عبارت کی کوئی قابل اعتراض پہلو پر گرنہیں کھتا خدا جائے رضا خانی اور نس نے خلاف کی کا پرندہ بنا دیا رہیں کھتا خدا جائے درضا خانی اور شکل مشہور ہے کہ مریش کوشہد بھی کر واصفوم ہوتا ہے۔ اور نس نے خان کے دیا میار دیا جائے کیا کی مریش کوشہد بھی کر واصفوم ہوتا ہے۔

#### لفظ مذہب کے استعال پر جواب نمبرا

رضاخانی مولوی بر بلوی نے لفظ ندہب کے استعال پراس قدرناراض اور غضب میں آئے کہ اکو پھے

بھی نہ سوجھا کہ بر بلوی مکتبہ فکر کی کتاب میں بھی تو پچھ نہ پچھ مرقوم جو گایا نہیں لیھیئے ہم آپ کو آپ کے ہم
عقیدہ مولوی کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ تم نے تو عقا کد تایاء اہلست و یو بند پر مشتمل کتاب المبند ہلی
المفند پر بے جا الزام تر اشی کردی اور ہم آپ کو کتاب فو اکد فرید رید کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ جسمیں ایک وئی
کال نے اپنے کواور اللہ تعالی کو اپنا ہم نہ ہب قرار دیا ہے چنا نچہ عبارت ملاحظہ فر ما کیں:

کسی نے حضرت حسین ہے یو چھا کہ تو کس مذہب ہے تعلق رکھتا ہے اس نے کہا کہ میں اللہ تعالی کے

نہب ہے۔ (فوائدفریدیہ شخہ ۲ کے مطبوعہ ڈیرہ غازی خان طبع اوّل)

قاری نین کے تحت ذکر کیا اس کو بے جا الزام تراشی کا نشانہ بنادیا اب جواب دیں کہ آپ کے ہم عقیدہ مواز اس کی کتاب فوائد فرید ہے ہی کا نشانہ بنادیا اب جواب دیں کہ آپ کے ہم عقیدہ مواز کی کتاب فوائد فرید ہے میں تو اللہ تعالی کے ہم خدمب ہونے کے بارے میں ہمی بڑی صراحت نا کسیا ہوا ہے۔ اب بتا کیں کہ لفظ غذہ ہی کیا تا ویل اور تشریح کریں گے۔ جو تہا را جواب ہے ہیں نیا مواد ہے ہیں ان کے اس مقیدہ مولوی کی کتاب نے امارا جواب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کی غرجب کی بارے میں آپ کے ہم عقیدہ مولوی کی کتاب نے دہی ہور ہی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف لفظ غذہ ہی کی نبست کی گئی ہے ور نہ علیاء اہلست دیو بند تو اس کے مرے سے قائل ہی نہیں ہیں۔

حضوات گواهی! آپ نیور پڑھا کرنا واہلست دیو بندی عبارت کس قدر واضح و، منظم اور کیسی بے غیار ہے جے رضا خانی مؤلف نے اپنی سیند زوری ہے قابل اعتراض ثابت کیا حالانکہ م البست و یو بندی مصدقہ کتاب المصد خلی المعذب کے صفحہ ۵ کی عبارت قرآن وحدیث اور نند کرام کی تعلیمات کی روثی جس بالکل بے واغ ہے اور رضا خانی مؤلف نے اپنی کم فہمی ہے اسمیس ورن شد کرام کی تعلیمات کی روثی جس بالکل بے واغ ہے اور رضا خانی مؤلف نے اپنی کم فہمی ہے استعمال پراس قدرا پے ہوش وحواس کھو بیٹے اور راز کا پہاڑ بناویا حالانکہ المہد علی الحفند کی عبارت بالکل صحح اور ورست ہے جس عبارت کے مکڑے پر دضا خوا کی کہا تا ہے۔ جس عبارت کے مکڑے کورضا خانی مؤلف نے نقل کیا ہے وہ صرف اتنا ہے۔ جس مولا تاخلیل احمرصا حب نے تحریر فر مایا ہے ۔ شعب کو نہ خالی احمرصا حب نے تحریر فر مایا ہے ۔ شعب کو نہ خالی جس کہان پراعتی دکیا جاوے اور ان سب مولا تاخلیل احمرصا حب نے تحریر فر مایا ہے ۔ شعب کی طبع کو دوم)

نوط: رضاخانی مؤلف کالفظ مذهب پراعتراض جاهلانه هے۔

مضرات گرامی! مندرجه بالأقل كرده عبارت كاس تكري برد ضاخاني مؤلف كائنين

الله تعمد الله المست و یو بندنے بیلکھا ہے کہ ان سب کو مذہب قر ار دیا جاوے وغیر وغیرہ۔ ہم اللہ تعالی کے نظار دکرم سے لفظ مذہب کے استعال پر کئی جوابات پیش کرتے ہیں آپ باری باری ملاحظ فر ماتے جا ہے۔

#### لفظ مذہب کے استعمال پر جواب نمبر

چنانچه «مفترت شیخ عبدالقا در جیلانی رحمة الله علیه کی کتاب غنیة الطالبین میں لفظ ند مهب بایں طوراستعمال بوالما حظه فرمائیں:

حشرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے اساتذہ کرام میں اکثریت ایسے علاء کی تھی جنکافقہی مسلک حنبلی قاشاید بھی سبب ہے کہ آپ بھی اس ندہب ہے متأثر ہوئے اور آپ نے بھی اسکوا فقیار کیا۔ فاشاید بھی سبب ہے کہ آپ بھی اس ندہب ہے متأثر ہوئے اور آپ نے بھی اسکوا فقیار کیا۔ (غدیۃ الطالبین اُردوصفحہ اا۔مترجم تش صدیق پریلوی مطبو بے کراچی )

#### لفظ مذہب کے استعال پر جواب نمبر

اس سلسلد سبرور دیہ کے علاوہ بھی قادریت کے آفتاب نے کفر کی تاریک را توں میں اجالا فر مایا اور آپ ہے اس قدر سلاس طریقت جاری ہوئے آج بھی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں یہ سلمان رموجود ہے ہر چند کہ آپ حنبلی فقہ کے ہیرواوراس کے شارح تھے آ کی عظیم تصنیف الغدیة الطالبین طریق الحق فقہ حنبلی پرایک متند کتاب ہے لیکن چونکہ آپ محن اسلام کے واعی تھے اور کتاب الہی اور سنت فحری سلم حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وین و فد ہب فکر ونظر اور وعظ وارشاد کا مرکز وجورتھا۔

مری سلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وین و فد ہب فکر ونظر اور وعظ وارشاد کا مرکز وجورتھا۔

(غذیة الطالبین آر دوصفی ۱۸ مترجم شمس معدیتی بریلوی مطبوعہ کرا چی )

#### لفظ مذہب کے استعمال پر جواب نمبر س

کہ جب ڈاکوؤں نے آپ کو گھیرلیااور دریافت کیا کہ تمحارے پاس کتنامال ہے تو آپ نے صاف ماف کہدیا کہ چالیس ویتار۔ قرآن پاک کی طرح آپ اپنے جدامجداحمد مجتبیٰ سرورانبیا وصلی اللہ علیہ وسلم كى احاديث كے بھى حافظ تھے منبلى المذہب تھے اور حنا بلہ كے ﷺ وقت \_

( نندية الطالبين أرووصني ٢٨ \_٢٩ ، مطب مدكراتي

#### لفظ مذہب کے استعال پر جواب نمبر ۵

الغنیة الطالب طریق البی کا اسلوب بیان دکش ہے بجائے ابتمال کے اس میں تغصیل موجود نے حضرت نے ایمان و ارکان اسلام وعبادت کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ تغصیل کے ساتھ الجنی انداز میں بیان فر مایا ہے۔ اگر چہ آ پ صنبلی مذہب کے پیروکار تھے لیکن آ پ نے دیگر خدا جب کے اختاز میں بیان فر مایا ہے۔ اگر چہ آ پ صنبلی مذہب کے پیروکار تھے لیکن آ پ نے دیگر خدا جب کے اختاز مہاحث کو بہت کم چھٹرا ہے آ بھی اس تعفیف کراں مایہ نے بھی اصلاحی تحریک میں بڑا کا م کیا۔ مباحث کو بہت کم چھٹرا ہے آ بھی اس تعفیف کراں مایہ نے بھی اصلاحی تحریک میں بڑا کا م کیا۔ مطبوعہ کرائی ا

#### لفظ مذہب کے استعال پر جواب نمبر ۲

#### لفظ مذہب کے استعال پر جواب نمبر ک

چنا نچەفقەخنى كامعترومشهورنآوى الدرالخار ميں لفظ مذہب ملاحظه فر مائيں:

مئلہ تھیدے رجوع کرنا بعد عمل کر لینے کے بالاتفاق باطل ہے اور یہی مفتی برقول ہے۔ والا الرجوع عن التقلید بعد العمل باطل اتفاقا و هو المختار فی المذاهب.

### لفظ مذہب کے استعال پر جواب نمبر ۸

ا چنانچه حفزت مجد دالف ثانی اشیخ احمد سر مندی رحمة الله خلیه لفظ مذمب کو یوں استعمال فر ماتے ہیں با حقافر مائیں.

آئی فیج کے حلقہ میں دیکھا کہ حضرت الیاس وحضرت خضر کی نبینا و کلیا اصادہ ہوائیوں کی مورت میں حاضر ہوئے اور تلقیٰ روحانی لینی روحانی ملاقات سے حضرت خضر علیه السلام نے فر مایا کہ ہم اروان میں سے میں حق سجانہ و تعالی نے ہمارے ارواح کوالی قدرت کا ملہ عطافر مائی ہے کہ اجسام کی مورت میں شمش وکروہ کام چوجسموں سے وقوع آئیں لینی جسمانی حرکات و سکنات اور جسدی طاخات و مورت میں محتر ارواح سے صادر ہوتی ہیں اس اثناء میں پوچھا کہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خد ہب کے موافق نماز اواکرتے ہیں؟ فر مایا کہ ہم شرائع کے ساتھ مکلف نہیں ہیں لیکن چونکہ قطب مدار کے کام مورت میں اور قطب مدار کے کام شرے ہر ہے اس لئے ہم بھی اس کے چھپے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خد ہب پر ہے اس لئے ہم بھی اس کے چھپے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خد ہب پر ہے اس لئے ہم بھی اس کے چھپے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خد ہب پر ہے اس لئے ہم بھی اس کے چھپے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خد ہب پر ہے اس لئے ہم بھی اس کے چھپے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خد ہب پر ہے اس لئے ہم بھی اس کے چھپے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خد ہب پر ہے اس لئے ہم بھی اس کے چھپے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خد ہب پر ہے اس لئے ہم بھی اس کے چھپے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خد ہب پر ہے اس لئے ہم بھی اس کے حقیفے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قب ہے اس کے جو سے کے موافق نمی نماز اوار کرتے ہیں۔

مترجم بریلوی مولوی محرسعیدا حمرنقشبندی خطیب در بارشریف حضرت ملی جویری رحمة الله علیه لا مور)

#### لفظ مذہب کے استعال پر جواب نمبر ۹

چنانچے انتلی حضرت مولوی احمد رضاخان بریلوی نے بھی اپنے فآوی رضوبی کی تمام جلدوں میں جگہ برا الفظ ند ہب استعال کیا ہے لیکن نمونہ کے طور پر فقاوی رضوبیہ کی جلد چہارم کی عبارت سردست الفظ فر ہا کیں۔ جواعلی حضرت بریلوی نے حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطاف فقر سے ۔ اوراعلی حضرت بریلوی حضرت شیخ عبدالحق پر خوب برسے ہیں، ملاحظہ فرما ہے:

تمام نصوص صریحہ کتب معتدہ وا جماع جمع ائمہ فدہب کے مقابل گیار ہویں صدی کے ایک الا قاضی کی حکایت پیش کرتے ہیں شرم چاہیے تھی ۔ امام محقق علی الاطلاق کمال الملة والدین ائن رحمة الله علیہ کہ متاخرین تو متاخرین خودان کے معاصرین ان کے لئے مرتبہ اجتها دکی شہادت دیے ان طلیل کی میحالت ہے کہ اگر کسی مسئلہ فدہب پر بحث کرنا چاہیں تو ڈرتے ڈرتے یوں فرماتے ہیں : لموئد الملی شدی لقلت کذا جمھے کچھا فقیار ہوتا تو یوں کہتا دیکھو فتح القدر مسئلہ آبین و کتاب الحج باب البحایات معلق وغیرہ ہما پھر جو بحث وہ کرتے ہیں علاء کرام تصریح فرماتے ہیں مسموع نہ ہوگی اس پر کمل جنگ ماتے ہیں مسموع نہ ہوگی اس پر کمل جنگ خہب بی کا اجابے گا۔

ردالي رونواتض الخف مي ب:

قد قال العلامة قاسم لاعبر ةبابحاث شيخنا يعني ابن المهام اذاخالف المنقول.

'' خلامہ قاسم نے فر مایا ہمارے استاذا مام ابن البمام کی بحثوں کا پچھا نتنبار نہیں جب وہ مسّد 'خر ندہب کے خلاف ہوں۔''

ای طرح جنایات الحج میں ہے نکاح الرقیق میں علامہ نور الدین علی مقدی ہے:
الکمال بلغ رتبة الاجتهاد وان كان البحث لايقضى على المذاهب.

ام ابن البمام رتبهُ اجتهادتک پنج ہوئے میں اگر چہ بحث ند بہ پر نالب نہیں آ کے پھر بھی ادنی است اللہ النات تصریح کے فلاف ند بہ بعض الت کیا قابل النات تصریح کے فلاف ند بہ بعض اللہ کے ایک بات کیا قابل النات تصریح کے کہ فلاف ند بہ بعض مثل نہیں۔

( فآوي رضويه ج م مغير ۵۵ ، مطبوعه مكتبه علويه رضويه ذي جكوث رو د فيصل آباد ، )

#### لفظ مذہب کے استعال پر جواب نمبر ۱۰

ابتاع ندہب کے خلاف الی بے معنی اسٹادکیسی جہالت شدیدہ ہے شک نہیں کی قاضی ممدور آ کیار ہویں مدی کے ایک عالم تنے گر عالم سے لغزش بھی ہوتی ہے پھراسکی لغزش سے بچنے کا تھم ہے نہ کہ انباع کا۔ (نتا وی رضویہ جسم معنوہ کے مطبوعہ مکتبہ علویہ رضویہ ڈیکو ٹ روڈ فیصل آباد)

#### لفظ مذہب کے استعمال پر جواب نمبراا

چنانچہ اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان ہریلوی کے فآوی رضوبیہ بی سے لفظ ندہب کے استعمال ہر یدمبارت ملاحظ فرمائیں۔

ذکرہ المناوی فی فیض القدیم خدار اانصاف ذرا ایوں فرض کرد کیھے کہ کتب مذہب میں جوازنماز نا ئب الحرار جنازہ کی نام تقریحات ہوتیں اورا کی قاضی ممدوح نہیں ان جیسے دوسوقائسی اے تاجائز بتات اور کو کی نام تقریحات ہوتیں اورا کی قاضی ممدوح نہیں ان جیسے دوسوقائسی اے تاجائز بتات اور کو کی نام کتب مذہب کے مقابل ان دوسو ہے سندلا تا تو دکھیجے میہ حضرات کیے خل مچال انہا تا کہ کہ کہ کو کو کہ کو کتب مذہب میں تو جواز کی صاف تقریح ہے اور میسی ان سب کے خلاف گیار ہویں صدی کے دوسوقائم میں کردو ہوقائم میں کے دوسوقائم میں کی سندویتا ہے ہم انگی ما نیس یا کتب شرہب کوحق جا نیس اور اب جوائی باری ہے تو تمام انہم ذاہب کا ابتداع تمام کتب شرہب کوحق جا نیس اور اب جوائی باری ہے تو تمام انہم مرتی دہب کا ابتداع تمام کتب شرع دہب کا اتفاق سب بالا نے طاق اور تنہا قائمی ممدوح کو تقلید کا استحقاق اس نظام میں کہ کوئی حد ہے گریہ ہے کہ جب کہیں کچھ نہ پایا۔ السف ویستی بعضیت بالے حشیب شرک دہب کو تا ہو کہ کوئی حد ہے گریہ ہے کہ جب کہیں کچھ نہ پایا۔ السف ویستی بعضیت بالے حشیب شر

و ويتاسوار كرتا ب وبالله العصمة. مدارج الدوة ندكوكي فقدكى كتاب ب\_

( فناوى رضويه جهم مفحه ۲۷ مطبوعه مكتبه علويه رضويه و جكوث روو فيعل:

### لفظ مذہب کے استعال پر جواب نمبر ۱۲

چنانچه حضرت شاه ولی الشریحت شده اوی رحمة الله علیه اپنی تألیف فیوض الحرمین میں لفظ مذہب و. طور نقل فریائے ہیں۔ ملاحظہ فریا کمیں:

میں نے غور کیا کہ آنخسرے سلی الشطیہ وسلم ندا ہب فقہ میں کس ند ہب کی طرف مائل ہیں کہ ہیں گئی اللہ بی ند ہب اختیار کروں تو معلوم ہوا کہ سب ند ہب آپ کے نزد کیے برابر ہیں علم فروع ایک حالت ہیں ۔

آپکی روح مبارک کے دیدن ہے آپکی جواہرروح ہیں علم فروع کی اصل ہے وہ کیا عنایت حق کی نیر پران کے اعمال واخلاق کی جہت ہے اور اسکی اصلاح اور اصل یہ ہوار اسکی فرع اور صور تی :

مختلف ہوتی ہیں وقت اختلاف زمانہ کے ہی واخل جواہرروح آنخضرت سلی الشطیہ وسلم کی اصل ہے اس علام ہوتا اس لئے کہ ہر ند ۔

اسی واسطے آپ کے نزد کیک سب ند ہب برابر ہیں ایک سے دوسرا جدانہیں معلوم ہوتا اس لئے کہ ہر ند ۔

مخیط ہوتا ہے اس شے کا جوواجب ہے ۔ امہات فقہ دین مجمدی ہیں اگر چے مختلف ہو پس اگر کوئی منی .

مخیط ہوتا ہے اس شے کا جوواجب ہے ۔ امہات فقہ دین مجمدی ہیں اگر چے مختلف ہو پس اگر کوئی منی .

ند ہب کا نہ ہوند ہیوں سے تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اسکی نبیت ناراض نہیں ۔

ند ہب کا نہ ہوند ہیوں سے تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اسکی نبیت ناراض نہیں ۔

( فيوض الحرجين أرد وصفحه ۲۱، مطبويه متر

### لفظ مذہب کے استعال پرجواب نمبر ۱۳

چنانچ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ مزید لفظ ند جب کے بارے میں تحریفر مائے: ملاحظ فر مائیں.

مجھکو پہنچوا دیا۔ رسول الله سلی القد علیہ وسلم نے کہ حنفی فد جب میں ایک بہت احجماطریقہ ہے وہ بہن

اوان ہے اس طریقہ سنت سے چوتنقیح ہوا زمانہ بخاری اوراس کے ساتھ والوں کے اوروہ سے ہے کہ اقوال اللہ اعظم اورصاحبین سے چوتول اقرب ہووہ لیا جائے پھر بعداس کے فقہائے حنی کی چیروی کی جائے اور ماحبین نے اصول میں نہیں بیان کی جائے جوہائے حدیث سے ہیں کیونکہ بہت چیزیں ہیں کہ امام اور مساحبین نے اصول میں نہیں بیان کی جا ور مدیثیں ان پر دلالت کرتی ہیں توان کا اثبات ضرور ہے اور سب مذہب حنی ہیں۔

( فیوش الحریث نے کروہ صفحہ ملکان )

## لفظ مذہب کے استعمال پر جواب نمبر ۱۸

اب د منا خانی مؤلف اپنے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کی لرز ہ خیز وصیت والی عبارت بمی بخوبی پڑھ لیس کرتا کے بطل حضرت بریلیوی شریعیت اسلامیے کے خلاف کیاغضب کی حال حلتے ہوئے اتباع شریعت کی بایں الفاظ تحقیر کرتے ہیں چنا نچہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی وصایا شریف کی وصیت والی عمارت راجعے:

# رضا خانی مؤلف اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کی لرز ہ خیز وصیت شریف سے اپنی جہالت کی اصلاح کیجیئے

رضاحسین حسنین اورتم سب محبت وا تفاق ہے رہواور حتی الا مکان اتباع شریعت نہ چھوڑ واور میرادین مذہب جومیری کتب سے ظاہر ہے اس پرمضبوطی سے قائم رہنا ہرفرض سے اہم فرض ہے اللہ تو نیق دے۔ والسلام ۲۵ صفر ۱۳۲۰ ہجری بروز جمعہ مبارکہ ۲۱ بجگر ۲۱ منٹ پر سے تھی وصایا قلم بند ہوئے۔

(وصايا شريف صفحه ١ مطبوعه اليكثرك ابوالعلائي پريس آگره دبلی انذيا)

نوت: رضا خانی مؤلف بریلوی نے لفظ مذہب اپنی کتاب دیو بندی مذہب کے صفحہ ۱۵ پر بھی نقل کیا ہے کین افسوس ہے کہ اس لفظ کے استعال پر علیا ء اہلسنت و یو بند پر بے بنیا دالزام بھی دھردیا ہے۔

# لفظ فدہب کا ثبوت رضا خانی مولوی غلام مبرطلی کی کتاب دیو بندی فدہب ہے بھی ملاحظة فرمائیں۔

## لفظ مذہب کے استعال پر جواب نمبر ۱۵

'' چندیں اختلافات و کثرت ندا ہب کہ درعامائے امت است کیکس راوریں مسئلہ خلافی نیست کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز وتو ہم تا ویل وائم و باقی است و برا عمال امت حاضرونا ظر۔ (بلفظہ دیو بندی ندہب منحہ 9 کا لے طبع دوم)

ف و ف اس عبارت میں لفظ حاضر و ناظر کا جواب حضرت شیخ عبدالحق محدث و الوی رحمة الله علیہ کی تجزیر سے ہیں لفظ ند ب ہے ہی پر بلوی ند ہب کا علمی محاسبہ جلد سوم میں تفصیل ہے تحریر کریں گے بیبال پرصرف حوالہ میں لفظ ند بب نقل کر نامقعود ہے اس لیئے اس جگداس کونقل کیا حمیا ہے اس ہے کوئی بھی رسول الله معلی الله علیہ وسلم کو بر بگر حاضر و ناظر کاعقیدہ ندر کھے کیونکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث و ہلوی رحمة الله علیہ رسول الله معلی الله علیہ وسلم و ناظر و ناظر کا عقیدہ نہ در کھے کیونکہ حضر دے داخل میں معرونا ظرفیوں سے معرونا علیہ وسلم و ناظر و ناظر نا علیہ و ناز در الله ملک و ناز ناظر کا عقیدہ نے دو الله میں سیم میں معرونا علیہ میں سیم کے دو الله میں میں معرونا علیہ و ناز دو ناظر کا عقیدہ و ناظر کا عقیدہ نے دو الله میں سیم کے دونا کا میں موال میں میں کا معرونا علیہ و ناظر کا عقیدہ و ناظر کیا تھوں کے دونا کی میں کے دونا کے دونا کی میں کے دونا کی میں کی کو ناظر کیا تھوں کیا کی کو ناز کی میں کی کو ناظر کا عقیدہ و ناظر کیا تھوں کی کو ناظر کا کا تعدون کی کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کی کو ناز کی کو ناز کی کو ناز کی کو ناز کر کے دونا کے

اب رضا خانی مؤلف اپنے بارے میں خود ہی فر مائیں کہتم پر ہم کونسا فتوی لگائیں کہتم نے بھی اپی تج بے کردہ کتاب میں لفظ غذہب استعال کیا ہے۔

### لفظ مذہب کے استعمال پر جواب نمبر ۱۷

اعلیٰ حسرت بریلوی کے لفظ مذہب کے بارے میں کھھ اور بھی پڑھیئے۔ مذہب کامعنی لفت کی کتاب میں دیکھئے۔

ند مب کامعنی اعتقاد \_ طریقه \_ اصل \_ اسلام کے مشہور ندا مب چار ہیں (۱) حنفی (۲) شافعی (۳) صنبلی (۳) مالکی \_ (المنجدعر بی اُردوصفحہ ۳۵۷ حرف ذال مطبوعہ کراچی )

قارنین کوام! یه بات بخوبی یا در کیس که مولوی احمد رضاخان بریلوی نے اپنے کتب میں ایک

نا ذہب پڑی کیا ہے اور ہرخاص وعام کواپ نے فدہب پر چلنے کی وعوت دی ہے۔ اس لئے اعلیٰ حضرت امام مر بلوی کے ذہب پر چلنے والوں کو رضا خانی کہاجا تا ہے۔ ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلے حضرت امام اعلم ابو حفیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی روش تحقیقات پڑیل کرتے تھے اور وہ بھی آ ہتہ آ ہتہ اپنی المعنی کی وجہ سے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بر یلوی کے ذہب پر چلنے گے الغرض کہ رضا خانی بر یلوی المحمد بیا ہوگی است مستقبل کی وہ افتقیار کر لیا ہے اور بیر رضا خانی بر یلوی غذہب ہندوستان میں آ ہتہ آ ہتہ پھینل از بہاں جہالت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں اس غذہب والوں کواور اس غذہب کوچارچا ندزیادہ گئے۔

قارئين ذى وقار إب مجيئ كه ندب كي نبت كس كي طرف موتى بالله تعالى كاارشاد ب: ان الدين عند الله الاسلام. (پاره نبر اسورة آل عمران آيت نبر ١٩)

بینک اللہ تعالی کے ہاں اسلام بی دین ہے مینی کہ اللہ تعالی کے ہاں سب سے پندیدہ اور قابل قبول مرف دین اسلام بی ہے۔

# كفظ مذہب كے استعال يرجواب نمبركا

اوراجتہادی مسائل میں ذہب کی نسبت ائمہ مجہدین کی طرف ہوتی ہے ندہب کی نسبت اتباع اور مل کی غرض سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ اور ائمہ کی طرف ہوتی ہے۔ انجہ میں رحمۃ اللہ علیم کی طرف ہوتی ہے۔

# لفظ مذہب کے استعال پر جواب نمبر ۱۸

لیکن اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی سے پہلے مخص ہیں کہ جنہوں نے با قاعدہ طور پراس بات کی دورے دی ہے کہ ، میرادین د فدہب جومیری کتب سے ظاہر ہے اس پرمضوطی سے قائم رہنا ہر فرنس سے اہم فرنس ہے۔ (وصایا شریف صفحہ ۱۔مطبوعہ آگر وولی

اسلام کی چودہ صدیوں میں آپکوا کی ایسامسلمان برگزنہ ملے گا جولوگوں کو دین اسلام کے خلاف اب دین و مذہب پر چلنے کی وعوت دیتا ہو چودھویں صدی میں اپنے دین و مذہب پر چلنے کی ہیروی کوفرض کرنے والے بیاعلی حضرت بریلوی ہی ہیں کہ جن کے دین و مذہب میں ایک ایک سنت پر بدعت کے سوسوفا ن چڑھے ہوئے ہیں اور اس کے دین و مذہب کو ماننے والے سب کے سب صرف حضرت ہیں اور ال کے اب

انلی حضرت بریلوی نے اپنے مخصوص نظریات باطلہ کواپنادین و ند جب قر اردیا اسمیس کی اور کا کوئی ہو وظل نہیں بلکہ بیسب کچھانلی حضرت بریلوی کی ہی اپنی اختر اع ہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے آخری وقت مجن اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ شریعت کی پیروی تو حتی الا مکان کریں مگراپئے مخصوص نظریات باطلہ کی پیرون کوسب سے انہم فرض کا درجہ دیا اور اپنے مانے والوں کو یوں پابند کیا:

ا درتم سب محبت وا تفاق ہے رہوا درحتی الا مکان ا تباع شریعت نہ تچھوڑ وا درمیرا دین و نہ ہب جومیہ ن کتب ہے ظاہر ہے اس پرمضبوطی ہے قائم رہنا ہرفرض ہے اہم فرنس ہے۔

(وصايا شريف صفحه ا مطبوعة كرود لي

قاد نسین کوام ( انٹی حضرت بریلوی نے اپنا افترا الت پرجنی وین و ندہب پر عمل کرنے کا تھم ویا ہے۔

بلکہ اعلیٰ حضرت اپنی کتب جوافترا الات وعقا کدونظریات باطلہ ہے بھری پڑی جیں ان کتب کے بارے شر

کہا کہ: میراوین و ندہب جومیری کتب ہے ظاہر ہے اس پر مضبوطی ہے قائم رہنا۔ اسکا تھم ویا ہے جوکہ

مرامر باطل ہے اور حضرت امام ابو حضیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب سیح حدیث مل جائے تو وہی میرا ندجب

ہے اور اگر کوئی میری بات حدیث سیح کے خلاف ہوتو تم میری بات کوچھوڑ دواور رسول اللہ صلی التہ علیہ و تلم کہ

الدیث پر ممل کرومگراعلی حضرت بریلوی نے حدیث فقہ کی بجائے اپنی خرافات ونظریات باطلہ سے بھر پور کتب پر ممل کرنے کا تھم و ماہے اور اپنے بریلوی فدہب کی پیروی کوفرض ہٹلا مایہ اس بات کی وضاحت ہے کہ میرادین و فدہب سے اعلیٰ حضرت بریلوی کی مراوشریعت محمدی ہرگزنہ تھی بلکہ اپنا علیحدہ فدہب بریلوی مراوقا ورنہ اعلیٰ حضرت بریلوی قرآن وحدیث کا نام لیتے اپنی کتب کا ذکر ہرگزنہ کرتے ۔ رضا خانی مؤلف زرا توجہ فرمائے۔

> اے چٹم افکبار ذرا دیکھ توہی بیکر جو بہدرہا ہے کہیں تیرا کھرنہ ہو لفظ فد ہب کے استعال پر جواب نمبر 19

رضا خانی مؤلف لفظ فدہب کے استعال کے بارے میں مزید پڑھ لیجئے کہ آپکے اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپنے نآوی رضوبہ میں کئی مقامات پرلفظ فدہب استعال کیا ہے۔لیکن ہم آپکوصرف دو تین مقام کی میرکرواتے میں جس طرح تنہیں اس سے قبل لفظ فدہب کے بارے میں سیرکروائی ہے۔ چنانچہ فآوی رضوبہ میں ہے ملاحظہ فرماہیے:

امام اعظم رضی الله عند کا فد بهب وه ہے جوانگی کتاب عقا کد فقدا کبر کی شرح میں ہے۔ (فآدی رضویہ ج ۵ صفحہ ۳۳ سید ند بہب ہے امام اعظم کا - فقادی رضویہ ج ۵ صفحہ ۳۳ - - مطبوعہ کراچی) چاروں ند بہب کے اماموں نے تقسر بچات فر مائی ہیں ۔ (فقادی رضویہ ج ۵ صفحہ ۳۳ مطبوعہ کراچی)

#### لفظ مذہب کے استعمال پر جواب نمبر۲۰

ند ب اہلسنت پر قائم رہنا فرض اعظم ہے اور فقہ میں ایک ند ہب مثلا حنی ند ہب پر قائم رہنا۔ ( فقاوی رضویہ ج ۵۳۵۵ مطبوعہ کراچی ) على م كى اصطلاح مين حفى وه ہے كه فروع ميں مذہب حفى كا چيروجو۔

( فآدی رضویهج ۹ صفحه ۸ مطبوعه کراچی)

رضاخانی مؤلف مولوی غلام مہر بلی بریلوی اب ذرا شخنڈ سے دل سے خود ہی فیصلہ فرما کیں کہ آ کچے انگی حضرت مولوی احمد رضاخان بریلوی نے اپنے فقادی رضوبی میں کئی مقامات پر لفظ ند جب کو استعمال کیا۔ اور اپنے وصایا شریف میں بھی لفظ ند جب پر تختی ہے عمل کی تا کید فرمائی اور اپنی اطاعت اور پیروی کرنے کو جو اپنے وصایا شریف میں بھی لفظ ند جب پر تختی ہے عمل کی تا کید فرمائی اور اپنی اطاعت اور پیروی کرنے کو جو فرض ہے امراز یا۔ جو اب دیں اب آپ کے اعلیٰ حضرت پریلوی کے ارشادات کے بارے شرح مجمود کیا ہے خوال ہے خور ابتا ہے تو سمی رضا خانی مولوی نے سمجھا کہ مین پر کا پر ندہ بناتا رجوں گا جھے کون

الحمدللد ثم الحمدللد ثام المست و يو بندك خدام برمسئله من تمهارى خوب كرفت كريس م لفظ ذبب كي بارے من جوتمها را جواب ب بس و بى لفظ ند جب كي بارے من على والمست و يو بند كا جواب ب -

# رضا خانی ایک جدیداور غیراسلامی مذہب ہے

سب سے پہلے میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ رضا خانی ند ہب اکبر بادشاہ کے دین النماک طرح اسلام سے ہٹ کرایک نیا ند ہب ہے۔ جس کا اسلام کی پاکیزہ تغلیمات سے دور کا بھی واسطینیں بلکہ المت پر بلویہ کے تختر نیات اسلام سے متصاوم ہیں آپ تنجب کریں گے کہ بیتو ہم نے آج ساہ کہ بر بلوک غد ہب اسلام کے خلاوہ کی اور ند ہب کا نام ہے جب کہ بیہ بڑی بڑی تو ندوں والے اور سات گز کے ماحب مما حب بھامہ گلے میں کندھوں سے لے کرفد موں تک ڈالے ہوئے رضا خانی پاکتان کے گلی کوچوں میں عمو با اور محرم اور رکھ الاول میں خصوصاً برساتی مینڈ کوں کی طرح ٹراتے نہیں تھے کہ دیو بندی کا فرق اور ہم مؤمن وسلم میں جو تو صاحب یقین اور ہم مؤمن وسلم میں ہوتو صاحب یقین

جائے میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا بلکہ یہ کی اور کچی بات ہے کہ بریلوی مذہب ایک نیاا ورجد ید ذہب ہے۔ چنا نچہ بریلوی مذہب کے مؤسس اعلیٰ حضرت مجدد بدعات مولوی احمد رضا خان صاحب بیژی کا کید کے ساتھ مرنے سے پہلے اپنی امت کوفر ما گئے ہیں کہ میرا ندہب وہ نہیں جوقر آن وسنت میں موجود ہے اوروہ سوائے چند باتوں کے جوآ پ خود ہی موجود ہے اوروہ سوائے چند باتوں کے جوآ پ خود ہی الماظہ فر مالیں گے کہ کیا ہے۔ ای کے بارے آپ کا ارشا دے کہ اس پہلے ارشا دفر مایا، چنا نچے اعلیٰ حضرت بریلوی نے مرنے سے دو گھنٹے کا منٹ پہلے ارشا دفر مایا،

اورتم سب محبت اورا تفاق ہے رہواور حتی الامکان ا تباع شریعت نہ چھوڑ واور میرادین و نہ ہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پرمضبوطی ہے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔

( وصایا شریف صفحه ۱ مطبوعه آگره د ہلی )

رضا خانی مؤلف اور ملت پر بلویہ کے ڈھنڈ ور چیوں سے خصوصاً عرض ہے کہ وصایا شریف کی عبارت

کوغور سے پڑھیں اور مولوی احمد رضا کو داد دیں کہ کس خوش اسلو بی سے ادعاء نیوت کرتے ہوئے اپنے دین

پر جو مجموعہ ہے رضا خانی وین کا جمل پیرار ہنے کی شدت سے تا کید فرمار ہے جیں۔ رضا خانی ملت کے سبائی

مبلغین ومحررین اکا برعلاء ویو بند کشر اللہ تعالیم کی عبارات کے خود ماختہ مطالب اخذ کر کے اس

برگفر کا فتوی لگانے جی در لیخ نہیں کرتے اور اگر جم ہزار بار بھی کہیں کہ جمارا اور جمارے اکا برکا وہ مطلب

نہیں جو تم بیان کرتے ہو تو جماری ایک بھی نہیں سنتے اور اپنی بات پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں صاحب اس کے

علادہ اس عبارت کا کوئی اور مطلب ہوئی نہیں سکتا لہذا تم کا فر ہو۔ السعیا ذیب اللہ فی چو تمہاری اس دوش

اور ذبنی بخی اور بے ڈھنگے ہی سے ایک قانوں تو وضع ہوگیا اس کے مطابق آج ہم بھی مگل کرنے کا حق رکھتے

اور ذبنی بخی اور بے ڈھنگے ہی سے ایک قانوں تو وضع ہوگیا اس کے مطابق آج ہم بھی مگل کرنے کا حق رکھتے

بیں اور وہ یہ ہے کہ ہماری کتب کی عبارات کے مطلب تم بیان کرو ؟

اور تمہاری کتب کی عبارات کے مطالب ہم عرض کرتے ہیں۔اس اصل وقانون کو آج کے بعد بندہ بھی

نا فذالعمل مجھتا ہے اورتم تو عالم شعور سے دخول مرقد تک اس پر ماشا واللہ پہلے ہی سے کار بند ہو۔ ہمار نی ن جانب سے آج تک کوتا ہی ہوتی رہی گذشتہ پر آپ سے معانی کا خواست گار ہوں اور اس قانو ن کی رو سے تم نے تو اپنا فریضہ اوا کر دیا اور ہمارے اکا بر کی عبارات پر جہاں جہاں آپ نے ضرورت محسوس فرمانی بہت کچھ لکھ دیا۔

اب بندہ اپنافرض پورا کرتا ہے اور آپ کے اعلیٰ حضرت پریلوی کی چیش کروہ عبارت ہے لیکن اس عبارت کے مطلب کو چیش کرنے ہے پہلے ایک گذارش کرتا ہوں کہ ذراول میں وسعت پیدا کر کے پیٹیے کہیں ایسانہ ہوکہ جب آپ پراپنے اعلیٰ حضرت پریلوی کی حقیقت واضح ہواور آپ ندامت محسور فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی گرون ندا ڈھا عمیس۔

#### اعلیٰ حضرت بریلوی کی آخری وصیت کا مطلب

اب آیا اصل موضوع یعنی اعلی حضرت بر یلوی کی آخری وسیت کے مطلب کی طرف جواس طرح ب۔

(۱) اس عبارت میں : میرادین اور میراند ہب جومیری کتب سے ظاہر ہے ، سے مراداعلی حضرت بر یلوی کی سیے کہ میں نبی ہوں اور اپنے دین کو میں نے اپنی کتب میں بیزی شرح وبط سے بیان کر دیا ہے۔

(۲) اعلی حضرت بر یلوی کی عبارت کا اگلا جملہ: اس پر مضبوطی سے قائم ر بہنا برفرض سے اہم فرض ب،

کا مطلب سیے ہے کہ محمدی دین آئندہ کے لئے مضوخ اور رضا خانی دین نافذ العمل ہوگا البتہ اتنی گنجائش منرور رہے گی کہ اگر کوئی ہخض اسلامی تعلیمات پر بھی بھی ارتبا کر تار ہے تو وہ مطعون قر ارنبیس دیا چائے کا مشرور رہے گی کہ اگر کوئی ہخض اسلامی تعلیمات پر بھی بھی ارتبا کر تار ہے تو وہ مطعون قر ارنبیس دیا چائے کا کین اس کے بیان شدہ فرائنش استے اہم نہیں ہوں کے کہ ان پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے خد ہب کہ فرضیت مثاثر ہو سکے اور اگر میرے خد ہب پر عمل کرنے کی وجہ سے اسلامی فرائنش کی ادائیگی میں کہی تتم کی کوتا ہی یا تسابل ہوجائے اور میرے فرائنش کی انجام دہی کی وجہ سے اسلام کا کوئی فرض ترک بھی ہوجائے

و کوئی حرج نہیں کیونکہ میرادین کوئی معمولی قتم کا دین نہیں کہ اس میں کوتا ہی برتی جائے وہ تو اتنا ٹھوس ورواجب العمل ہے کہ اس پرمضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض ہے اہم فرض ہے۔

(۲) اعلی حضرت بر بلوی کی ندکورہ عبارت میں اس جملہ پرغورفر ما ئیں'' برفرض ہے اہم فرض ہے''
اس میں فرض دو ہیں۔ ا۔ ہرفرض ہے۔ اہم فرض ۔ اہم فرض تو وہ وین ہے جواعلی حضرت بر بلوی کی کتب میں
ان ہر ہے اوراس سے اگر مرا داسلام ہے تو پھر ہرفرض سے کون سافرض مراد ہوگا اس لئے کہ اسلام کے
بغیر تو کوئی چیز مسلمان پرفرض نہیں اور جو چیز یا جو بھم بھی فرض ہے اس کی فرضیت تو اسلام کی مر ہون منت ہے
۔ اس طرح اعلیٰ حضرت بر بلوی کی ہے بات سنھا ہ کی ایک تر تگ ہوگی اوراعلی حضرت تو پھر یقیمیاً اعلیٰ حضرت
جی جنگی اعلیٰ حضرتیاں بیٹا دہیں۔

اس لئے مانتا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے ہرفرض اور اہم فرض ہے دوعلیحدہ فرض مرا د لئے ہیں۔ یعی فرض دو ہیں ایک فرض مطلق جے ہرفرض کے لفظ سے ظاہر فر مایا ہے اور دوسرا فرض مقید جے اہم فرض ہے بیان فرماتے ہیں ۔مطلق فرض ہے آپ کی مرادا سلام ہے ادرمقید فرض ہے دین رضا خانی۔ قو کویا کہ آپ بیفر مانا جا ہتے ہیں مگر اشاروں میں کہ اسلام بھی ایک ند مب اور دین ہے اور میر اند ہب جو ہر سلمان کو کا فرکہنا ہے ہے بھی ایک دین ہے اگر دونوں میں عملاً کہیں میرے امتی ں کو تصنا دمعلوم ہوا ور وہ اس الشكل مين جتال موجا كيس كداب عمل كس بركرين تواتب في مختصر سے جملے مين اس عظيم مسكلے كوحل فرماديا ك يرے دين پر مل كرواورا سلام تكم كوترك كردوكيونكه ميرے ند مب پر عمل كرتا۔ برفرض سے اہم فرض ہے، اوراس جملے سے پہلا جملہ اس مفہوم کی تأ سُر بھی کرتا ہے جس میں اسلام پھل کرنے کی بایں الفاظ صراحت فرمائی ہے کہ ۔ حتی الا مکان اتباع شریعت نہ جھوڑ و۔ لیمن اسلام پھل کرنے میں آپ پرکوئی پابندی ما رہیں کرتا شریعت کی اتباع حتی الا مکان کے درجہ میں ہے ممکن ہوتو کرلواور اگر کہیں ممکن نہ ہوتو کوئی مرورت نبیں ، ترک کردو۔ مرمیراندہب جومیری کتب سے ظاہر ہے وہ ممکن ہوجب بھی اورا کر کہیں بظاہر ناممکن ہوتب بھی ہرحال میں واجب العمل ہے اور واجب العمل ہی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کا مقد او منظامیہ ہے کہ میں نبی ہوں اور نبی بھی مرزاغلام احمد قادیانی جیسانہیں جواپنے کوظلی اور بروزی کہتار ہائد المیں ایک مستنقل نبی ہوں اور نبی بھی مرزاغلام احمد قادیانی جیسانہیں جواپنے کوظلی اور بروزی کہتار ہائد المیں ایک حضرت میں اعلیٰ حضرت ایک مستنقل نبی ہوں جس کی آ مدہ پہلے نبی کا دین منسوخ ہوجا تا ہے تو اس عبارت میں اعلیٰ حضرت بیلے کی کا دین منسوخ ہوجا تا ہے تو اس عبارت میں اعلیٰ حضرت بر یلوی نے امام الا نبیا و خاتم النبین صلی اللہ خلیہ و سلم کی ختم نبوت کا غدات اڑا کر کفر کا ارتکاب کیا ہے۔

(۳) اعلی حضرت بریلوی کی ای عبارت کوایک بار پھر پڑھیں اورغورکریں آپ فرماتے بیر خر الا مکان اتباع شریعت نہ چھوڑ و۔اورمیرادین وغد ہب جومیری کتب سے ظاہر ہے اس پرمضبوطی ہے: أ رہنا ہر فرض ہے اہم فرض ہے۔(وصایا شریف صفحہ ۱۔مطبوعہ آگرہ دہلی اٹڈیا)

آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت پر بلوی نے یہاں کیا غضب کی جال چلی کہ اتباع شریعت نہ ہون ا میرا دین وغیرہ میں آپ نے لفظ اور استعال فر مایا ہے جوع بی کے لفظ واو کا ترجمہ ہے تو اس عبارت نہ شریعت معطوف علیہ اور میرا دین معطوف ہے قانون ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف میں مغائرت ہوئی۔ ا اس قانون کی رو ہے بھی معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت پر بلوی کے نز دیک شریعت اور ہے اور ان کا اپنانہ ا اور ہے ۔ جس کو لفظ میراکی مزیدتا ئیر بھی حاصل ہے ۔ معلوم ہوا کہ ملت رضا خانیہ اسلام کے علاوں کا اور ملت و فد ہب کا نام ہے جے اسلام ہے مغائرت اور تعنا دکا شرف بھی حاصل ہے۔

## وصايا شريف كى عبارت كامثالى فو تو

ایک شخص کی مرض میں مبتا ہوکر مسلسل علاج کر دا تار ہا گرا ہے اس پہم علاج ہے کوئی فائد و بنی اوت اور ای مسلسل علاج کر دا تار ہا کو اپنے مرنے سے دو تھنے کا منٹ پہلے نا ہوتا تو وہ اپنی زیست سے تاامید ہوکرا پے تمام اعزاء واقر با وکوا پے مرنے سے دو تھنے کا منٹ پہلے نا کرتا ہے اوران سے گفتگو کرتا اور مختلف وصایا کی تلقین کرتا ہے۔ اور اپنے تمام مال کوشری تصفی کے مطابل کی تقسیم کرنے کی باحد دو چیز وں پراسکی نظر جاتی ہے اور ووفورا تو م

از وواقر با وکو کہتا ہے کہ دیکھویہ وو چزیں باتی روگئی ہیں جن کے بارے ہیں نے ابھی تک آپ ہے ایک اللہ الزور وو کہتا ہے کہ دو کیا ہیں البی تک کو ان دو چزوں کا علم بھی نہیں کہ وہ کیا ہیں اللہ الزور وہ کے بہتے وہ دونوں چزیں مالہ وماعلیہ کے ساتھ آپ بتا کیں کہ وہ کیا ہیں چنا نچہ مرنے والا کہتا ہے کہ وہ دونوں چزیں مالہ وماعلیہ کے ساتھ آپ بتا کیں کہ وہ کیا ہیں چنا نچہ مرنے والا کہتا ہے کہ وہ دونوں پر یا مالہ وماعلیہ کے ساتھ آپ بتا کیں کہ وہ کیا ہیں جا گلاس ۔ اسٹیل کا جگ تو ہیں نے دو چزیں بایں تفصیل ہیں کہ ایک تو اسٹیل کا جگ ہے ۔ اور دوسرا چینی کا گلاس ۔ اسٹیل کا جگ تو ہیں نے دبار جب سلی الشعلیہ وسلم ہے اس وقت خرید کیا جب رقح بیت اللہ کرنے کیا تھا۔ اور چینی کا میاس جب کی امریکہ کی تو ہی کہ امریکہ کی تو اس خوات کی ایک اس کی اور ہے جو جھے بہت عزیز ہے اس لئے ہیں ہرا آ دی ہے اس کی میری اس کو ایک کر اس کی دوست نے اپنے اس نے اس لئے ہیں ہرا آ دی ہے اس کی دوست کی یادگار ہے جو جھے بہت عزیز ہے اس لئے ہیں ہرا آ دی ہے اس کی میری بات اچھی طرح محفوظ رہ سکھاس کے بعدتمام لواحقین قلم وکا غذ لے کر میٹھ جاتے ہیں اور ان کے اعلی حضرت مجد دید عات یوں ارشاد فرماتے ہیں:

اورتم سب اتفاق ومحبت ہے رہواورحتی الامکان گلاس کی حفاظت کرتے رہنااورمیرا جگ جس کی ابمت میرے حالات سے ظاہر ہے حفاظت کرنا ہر فرض ہے اہم فرض ہے۔

میں ملت رضا خانیے کے بےلگام واعظوں سے پوچھتا ہوں کہ اس عبارت میں کیا گلاس کا اور جگ کا تھم
ایک سا ہے؟ اور گلاس اور جگ سے ایک ہی چیز مراد ہے؟ اگر آپ کا ارشاد ہو کہ دونوں کی اہمیت بھی کیسال
ہے اور دونوں سے مراد بھی ایک ہی ہے تو فھو المرام جواس کتاب کے عنوان کی ایک دلیل ہے اور اگر آپ
کا ارشاد ہو کہ دونوں کی اہمیت میں بھی فرق ہے اور دونوں چیزیں جدا جدا ہیں ۔ یعنی وصیت کرنے والے
کا مقعد یہ ہے کہ جگ اور گلاس بمقابلہ تمام چیزوں کے بڑی بہترین چیزیں ہیں کین اگر دونوں میں تقابل
کیا جائے تو مرنے والے کے نزدیک گلاس کی اتن اہمیت نہیں جنتی جگ کی ہے اس لئے وہ کہ درہا ہے کہ
گلاس کی ھنا ظت کا تھم تو صرف اتنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کی حفاظت کرواگر کسی انتہے پر اس کی حفاظت

كرنى ممكن ندرب اور كلاس كے ضائع جونے كاليتين جوجائے تو كلاس كوضائع كردواوراس كى حذات یرا بی صلاحیتوں کوضائع ہونے ہے بیالو۔ کیونکہ اس کی حفاظت کی ومیت توحتی الامکان کے درجہ شرے لکین جگ کی حفاظت کی وصیت تو حتی الا مکان کی حیثیت نبیس رکھتی بلکہ وہ تو اتنی ضروری اور لا بدی ہے'۔ چاہے تمام ونیاہے مقابلہ کرنا پڑے اوراس کی حفاظت میں جاہے اسلام اورانسانی اقدارے بنوا وصونا پڑے وصود الومر جک کے وجود پرآئے نہ آنے دو۔اس مرنے والے نے جو پکھ جک اور گار ۔ بارے میں کہا ہے بعینہ ای طرح احمد رضانے ۔شریعت ۔اور۔اپنے دین ۔ کے بارے کہا ہے۔

شریعت کی اجاع کی تا کیدکوحتی الامکان ہے ارشافر مایا ہے اور اپنے دین برعمل پیرا ہونے کو بروز ے اہم فرض اللایا ہے۔ جس کے معنی اس کے علاوہ اور کیا ہو کتے ہیں کہ شریعت واسلام إلى کرنا احمد ضاکے نز دیک جہاں تک ہوسکے کے درجہ میں ہے اور اس نے جودین اور ندہب اپنی کتب نہ بیان کیا ہے اس پڑل کرنا اتنا ضروری اور واجب ہے کہ اس کے تخفظ کے لئے اسلام ہے انکار کرتا پڑے: كردوتمام ونياكوكا فركبنار عيو كبدو العياذبااللهم العياذباالله.

کرش تنصیا کو حاضر و ناظر ماننا پڑے تو مان لو انگریز کی حکومت کواسلامی حکومت کہنا پڑے تو کبدو شیطان کے ساتھ پیل کر کھتہ پیتا ہوے تو بی او، برہموں سے رشتہ داری قائم کرنی پڑے تو کرلو۔ غرض یہ ہے ؟ ب کچے کرلو مگرمیرادین جومیری کتب ہے ظاہر ہے وہ نہ تجٹوڑ و۔اب میں آپ ہے آپ ہی کی زبان ہے یو چھتا ہوں کہ کیاانلی حضرت ہریلوی ا تنابرا اکفر کرنے کے بعد بھی مسلمان ہیں؟

بیعبارت تو کفریہ ہے ہی مگر میرے ایک واقف کاررضا خانی نے ایک دفعہ اس پر بحث کے دورن کہا کہ کسی کے کلام میں جب ویکرمویدات نہ ہوں توحتی المقدورتا ویل کی جائے ۔کیا آپ کے پاس از عبارت کی تأ ئيد ميں اعلیٰ حضرت کا کوئی اور ارشا دموجود ہے؟

اگراس عبارت کی توثیق اورتا ئید کرنے والی اور کوئی عبارت آپ نبیس د کھلا کئے تواس عبارت میں

ا ول كريس ميں فے جواب ميں عرض كيا كماس كے دوجواب ميں:

(۱) پہلا جواب الزامی ہے۔اور وہ یہ کہ اگر آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کی عبارت پرہمیں تا ویل پر ما مور فراتے میں تو پھر آپ کو ہمارے اکا بر کی عبارات میں تا ویل کی پابندی کرنی چاہیئے ۔ بیتو کوئی انصاف نہیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی کفریہ عبارت میں ہم تا ویل کریں اور آپ ہمارے اکا بردیو بندگی وہ عبارات جہاں آپ مظالطہ درمغالطہ یا عزاد درعزاد کے مرتکب ہوئے ہیں تا ویل نہ کریں۔ ماھو جو ابک فہو جو ابی۔

(۲) د دسرا جواب تحقیقی \_ اور آپ ہے ایک سوال کے جواب پر موقو ف ہے پہلے میں آپ ہے ایک سوال کرتا ہوں \_ اس کے بعد آپ کے اعتر اض کا دوسرا جواب عرض کرونگا ،

عدوال اید هی کراگر میں یا آپ کہیں کہ میری دین معلومات الی اوراتی ہیں کرآئ ہے بل جتنے بھی اور اس میں کہا کہ اور کا نہا کہ اور کی اس کے خواب وخیال میں بھی ہے یا تیں نہیں آئی تھیں تو جھے ہم کلام رضا خانی نے کہا کہ ایا جائے ہیں یا ہے گئے ہوئی بات تو محض یا وہ کوئی ہی نہیں بلکہ صریح کفر ہے اس لئے کہ دین کی تھیل تو نی علیہ الصلوق ابالی بالد علیہ وہمیں سرکار دوعالم صلی القد علیہ وہمیں الد علیہ وہمیں مرکار دوعالم صلی القد علیہ وہمیں وہی جاری وہی معلومات کا مطلب تو ہے کہ جو ہمیں سرکار دوعالم صلی القد علیہ وہمیں وہی جارا سرما ہیا ور تو شد نجات ہے۔

اگر میں یا آپ ایسی معلومات کا دعوی کریں جو ہم سے پہلوں کو بالکل معلوم نہ تھیں تو یہ ایک نے ویں اور نذہب کے دعوی کے مترادف ہوکر صریح کفر بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے ان جملوں کو یاد کھیں اور اعلیٰ حضرت بریلوی کی ایک عبارت ملاحظہ فرما کمیں جوان کے وصایا شریف کی عبارت کی واضح ایک نیداور بقول آپ کے صریح کفر ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت بریلوی فناوی رضویہ کے خطبہ میں یوں لن ترانی فراتے ہیں والی فناوی رضویہ کے خطبہ میں یوں لن ترانی فراتے ہیں والم طاحظہ فرما کمیں:

وعرائس نفائس كانهن الياقوت المرجان لم يطمسهن قبلي انس وجان.

( خطبه فآؤی رضویین اصفی ۵\_۵مطبوعه مکتبه علویه رضویه فیمل آباد)

آپ کواس فآل کی میں احجیوتی معلو مات ملیں گی---

تر جمہ: اور سخری دلبنیں گویا و ویا قوت و مرجان ہیں۔ جن کو بھے سے پہلے کی آ دمی اور جن نے ہاتھ نداگا بہ اعلیٰ حضرت ہریلوی کا مطلب سے ہے کہ مجموعہ فآوی رضو سے بیس میں نے الی تحقیقات جمع کردئی! جو مجھے براہ راست کسی بالائی طاقت ہے بغیر کسی انسانی یا بشری واسطے کے حاصل ہوئی ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس طرح کی معلومات سوائے نبی کے کسی کوحاصل نبیس ہوتیں تو کو یا مولوی احمد ند۔ اس عبارت میں ایئے نبی ہونے اور اپنی معلومات کوجدید دین ہونے کی وضاحت فرما دی یاوصایا شہذ عبارت کی تأ ئیدفر مادی بااس عبارت کی تأ ئیدومها یا شریف کی عبارت میں کردی بهرصورت به ۱۰ عبارتیں آپ کے سامنے ہیں زمانہ کے تقدم وتا فرکے اعتبارے جس کوطبعیت جاہے موید : بېرصورت بيل دونول عي كفرىيە، رضاخانى مؤلف صاحب فرمائ كچى بچى آيا۔ آپ توفرمات ب دیوبندی ندمب اسلام ہے ہٹ کرایک جدید ندمب ہے اور آپ کے اعلیٰ حضرت بریلوی کیا فرمارن کیا ہاس چوروالی بات تو نہیں جودوڑر ہا تھااور چور چور کا شور بھی کرتا جار ہاتھا تا کہ لوگ اے چور نہ بجون قارئین ذی وقار ا آپ نے اسمق تریے خوب بھالیا کہمولوی احدر ضانے دونوں عبارات؛ ا ہے نبی ہونے کا دعوی کر کے سرور کا کات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے اگر بات مرف : ر منا کی عبارات تک ہی محدودرہتی تو کسی تئم کی تا ویل کی مخبائش تقی مگر بات اس سے بڑھ کراحمد رف اعتقادتک پہنچی ہے کہ آیا اُمت رضا خانیے نے احمد رضا کے ادعائے نبوت کے بعد اس کونی مانا پانین ای پر فیصلہ ہوجائے گا۔لیکن رضا خانیوں نے احمد رضا کوا پنے اشعار وقصا کد اور اعلی هنرت کے مدانً : حضرت وغیرہ میں نی تشکیم کیا ہے جس کا ثبوت رضا خانی پر ملوی شجرہ طریقت پڑھ کر بخو بی سجھ لینا جی عکس حکیم الامت مجد دِ دین ولمت حضرت تخانوی رحمة الله علیه پر عکین الزام واقعه خواب کے جواب پُر آئیندہ چل کر پیش کریں کے وہاں پر ملاحظہ فر مانا۔ تو رضا خانی امت نے اعلیٰ حضرت کو نی تسلیم کرنے یر بریک نہیں لگائی بلکہ ایک قدم اورآ کے اٹھایا اورا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کوخدا تک کہدیا جسکا فہون تغمة الروح صغية ٣٣ يرموجود ملاحظه فر ماليجيئي مطبوعه بهار بورير يلى انثريا \_

قارئیان كوام! استم كتام حواله جات بريلوى امت كى ابنى كتب يس موجود بيل جن سے ب اٹار بھی نبیں کر کتے اور ہمیں تو صرف اس لئے بدنام کرتے رہتے ہیں تا کہ ان کے گھٹاؤنے چیروں کی نتاب کشائی نہ ہوجائے اورعوام ان کے چیروں ہے ان کے درون خانہ ہے واقف ہوکران ہے متنفرنہ بوجائیں ورنہ صاف ظاہر ہے کہ مولوی احمد رضانے اپنے نبی ہونے کی صراحت کی اور اس کی امت نے ے نی مان کراسکی تمام غیراسلامی تحریروں کو ندہب اسلام کے مقابلہ میں فوقیت دی ہے۔ یہ بات ہالکل الم خرج ہوگئ کہ ملت رضا خانیہ ایک جدید دین اور نے احکام کا نام ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد قاری کے ذبن میں بیروال پیدا ہوسکتا ہے کہ جب بریلوی مذہب ایک مستقل غیرسا دی مذہب کا نام ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح دین اسلام ایک مستقل ملت ہے جومشمل ہے یا نج ارکان پراورانہیں ارکان خمسہ کی تغییر کا نام سلام باتو ملت بریلوریجی کچھارکان برمشمل ہوگی۔ تو آپ تعجب کئے بغیریقین ماھئے کہ میں نے ان کی تام کب کا بالا ستیعاب مطالعه کیا اوراس کوشش میں رہا کہ اس بریلوی ند ہب کے ارکان کیا ہیں تو بڑی محنت واوٹ کے بعد بالآخریں ایکے بر بلوی ندہب کے ارکان تلاش کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ارکان توان کے ر لوی ندہب کے بھی یا چے میں مرمیں بالکل لرزادیے والے اوراسلام کے ارکان کے بالکل برخلاف پنانچہ پڑھتے جا کیں اوران کی دین دشمنی پرآنسو بہاتے جا کیں۔

#### ملت رضا خانیے کے ارکان خمسہ

المت رضا خانیے کے پانچ رکن جوان کی کتب میں بڑی شرح وبسط سے بیان کئے گئے ہیں وہ یہ ہیں: اللہ رکن : جب تک و نیا میں رجوجھوٹ ہولئے رہو۔

دوسراركن: الى جماعت كمالاه وسبكوكا فركهو

تیسرار کن: خدا تعالی کوحا ضرو تا ظر مانے والوں کو کا فراور بے دین کیواورا نبیا م کرام علیم السلام اور

اولیاءاللہ حی کہ کرش کنہیا کا فرتک سب کوحا ضرونا ظر ما نو۔

چوتھا ركن: ديوبنديوں كاجونماز جناز وپر حائے وه كافرومر مد ہے-

**پانسچوان رکین**: اتلی حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کی وسعت قلبی'' که طوا اَف درنڈیوں اَب. وثیرینی خوب دل کھول کر کھا وَاوران ہے تعلقات وابستہ رکھو۔''

انداز وفر ما کیں کہ جرائم پیشہ کے ساتھ قبلی محبت یوں رکھتے ہیں ، کی ند جب کی خوبی اور تھا گئی ۔

اس کے ارکان سے کیا جاتا ہے کیونکہ ند جب تو اپنے ارکان کی شرح کا نام ہے آپ ملت رضا خانی کی خرب اور حسن وخوبی کا انداز و اس کے ارکان سے فرمالیس ۔ نیز ان کی عقل کو داد دیں کہ اصول وار تاب بھونڈ ہے وضع کیئے دراصل جس سینہ ہے اسلام خائب ہوجا تا ہے تو صاحب سینہ کی کھو پڑی ہے شربہ بھونڈ ہے وضع کیئے دراصل جس سینہ ہے اسلام خائب ہوجا تا ہے تو صاحب سینہ کی کھو پڑی ہے شربہ کے بیاصول اور ارکان ایسے ہیں کہ ملت بری بھو پڑی ہے۔

کو پڑی ہے عقل شدر حال کر چکل ہے۔

حالانکداسلام نے جیوٹ سے بیخے کی بڑی تختی ہے تاکید فرمائی ہے گرانہوں نے اپ کوملان کے ہوئے کی بڑی تختی ہے تاکید فرمائی ہے گرانہوں نے اپ کوملان کے ہوئے پھر بھی نے دین کی اساس جیوٹ پر معلوم نہیں کیوں رکھی ہے شایداس لئے کہ دریا کی موج کو اپنی طغیا نیوں سے کام محتی سمی کی پار جو یا درمیان رہے

قباد نعین کوام! آپ خود سوچیں اور مجھیں کے مولوی احمد رضاخان پر بلوی نے جو ومیت کی کرم ۔

اوین و فد بہب پر چلولیعنی کہ میرادین و فد بہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر معنبوللی سے قائم رہنا ہون ،

سے اہم فرض ہے۔ پر چلوکیا امت مجمد بیاس چودھویں صدی کے دین فد بہب کو اہال السنت والجمامة کا ایک و فد بہب مان لے گی۔ یا در کھیں اہل سنت والجماعت کے دین و فد بہب کی اساس شروع ہی سے سنت نو با اور عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنین پر رہی ہے۔ دین و فد بہب و ہی ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ و بھر ؟

سنت اور محابہ کرام رمنی الله عنهم کے عمل ہے ملے۔ اور مولوی احمد رضا خان پریلوی پاکسی رضا خانی کو یہ حق نیں کہ اپی مختر عات کو دین مجھری میں واقل کرے اور لوگوں کو کیے کہ میرے دین و مذہب پر چلو۔ ر مناخانی مؤلف ذرا بتاؤتو سی کہتم نے رضاخانی ندہب کے ارکان خمسہ کے تحت اور فیضان اعلیٰ حفرت كے قانون رضا خانی كے مطابق عمل كرتے ہوئے اكابر اہلست ديو بندكى مصدقہ كتاب السمها على المفند طبع قديم ك صغه ٥ اورطبع جديد ك صغه ٩ كى بي غبار عبارت يعني لفظ ندجب يرجا مإلانه و متراض کیا اور پھرا کا براہلسدے و یو بند کی کتاب تذکرة الرشید کی جلدووم صغیرے اکی بے داخ عبارت کے ا کیے توے پر بے تکا اعتراض کر دیا۔ لیکن ہم نے اللہ تعالی کے فضل وکرم اوراحسان ہے ہم نے اپنے ا کا براہلسنت و یو بند کی طویل ترین عبارات کواصل اور پورانقل کرکے انکو شرعی ولائل سے بالکل صحیح اردرت فابت کیا ہے کہ ان پراعتراض کرنا اپنے کو جہلا و کامردار فابت کرنا ہے۔ اور پھر ہم نے اعلیٰ النزت مولوی احمد رضا خان بریلوی اور حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیه اور حضرت مجد دالف ثانی ن احدسر ہندی رحمة الندعليه اور حضرت علامه شاه ولی محدّث و ہلوی رحمة الندعليه کی عبارات سے بير بات المبرين الشمس ثابت كيا ہے كه اكا براہلسنت و يو بندكى مصدقه كتاب المبندعلى المفند اور تذكرة الرشيدكى ابات میں شرعا کوئی اعتراض سرے ہے ثابت ہی نہیں ہوتا اور اگر رضا خانی مؤلف ہاری تمام تر تفسیل ئے باو جود بھی اپنی ہٹ دھرمی اور بغض وعناد پر ڈنے رہے تو پھراکلی خدمت میں گذارش ہے کہ اپنے رمنا خانی بریلوی ندہب اور رضا خانی قانون کے مطابق یہ فیصلہ بھی جلدی کرلو۔ اور و نیاہے جانے ہے تبل راوكة تمعار يزويك فقبهاء كرام اور حضرت فيخ مجد دالف ثاني فيخ احدسر مندى رحمة الله عليه اورآ كج اعلى نظرت بریلوی \_ اور می عبدالقاور جیلانی رحمة الشعلیه اور حضرت علامه شاه ولی الشری د و الوی انته الله مليه كا غد مب كيا م اوران حضرات نے اپنے تحريروں ميں جولفظ فد بب استعال كيا ب توان كے برے میں اپناتنعمیلی رضا خانی فتوی شائع کریں کہ آئجے رضا خانی قانون میں ان حضرات کو کیا مجھتا جا ہے

تَبَدِ عَلَامِ الْجَسْتُ وَيُوبِنُدُكُى طُرِحَ ا بِنَي تَحْرِيون اورعبارات عِن ان حظرات في بَحَى الْفَا مُهِب كوبار باراستنال كيا ہے۔ بينومفضلا و توجووا كئيراً. ماهوجوابكم فهوجوابي.

شینے کے گریں بینے کرپتم بیں بھیکتے دیوار آئی ہے جانت او ریکھیئے دیوار آئی ہے جانت او ریکھیئے

محة ث كنگوى رحمة الله عليه پرالزام

رضاخانی مؤلف نے جب ہی کوئی حوالہ فقل کیا تو خیانت سے نقل کیا یہ ہرگز نہ سوچا کہ اگر کوئی جو بات کی مجھان بین کرے تو کیا ہوگا اور رضا خانی مؤلف کی کتاب کی حقیقت بیہ ہے کہ اول تا آخر فاؤج ،
جات کی بھر مار ہے اور کسی مجاہد اسلام کا ول چاہے تو رضا خانی مؤلف کی کتاب سامنے رکھکر اول تا آخر نما احت کی بھر مار ہے اور ان جات کو ملائے تو آ پکو یقین کائل ہوجائے گا کہ بر یلو یوں کے وکیل رضا خانی نم بہ بے بیروکا رکی کتاب ابتداء فلط اور انتہاء فلط کا واضح شوت ہے اور اس سے مولوی احمد رضا خانی بدیلونی اللہ میران تقاضوں کو پال کرتے ہوئے خان نہ جو اور اس نے جب بی کوئی عبارت نقل اور منا خانی تعلیمات کا پختے یقین ہوجائے گا کہ رضا خانی نم بہ والوں نے جب بی کوئی عبارت نقل اور منا خانی مولوی نام م مرعلی نے فقیہ اعظم قطب الا تظاب امام ربانی حضرت مولون رشید احمد احمد اللہ تھا ب امام ربانی حضرت مولونا رشید احمد کشور میں خیانت کا مراب نی حضرت مولونا رشید احمد کشور کے جس کوئی در حمد اللہ نظایہ کوئی وی رشید ہے تا اصفی و اسکانوی نقل کرنے جس خیانت کا مراب نی حضرت مولونا رشید احمد احمد اللہ نظایہ امام ربانی حضرت مولونا رشید احمد احمد الا تھا ب امام ربانی حضرت مولونا رشید احمد احمد اللہ نظایہ کے قاوی رشید ہے تا اصفی و اسکانوی نقل کرنے جس خیانت کا مراب کی حضرت مولونا رشید احمد احمد اللہ نظایہ الا تھا ب امام ربانی حضرت مولونا رشید ہے تا اسکانوی نقل کرنے جس خیان خیان سے کا مرابانی

## رضاخانی مؤلف کی فتاوی رشید بیرمیں خیانت

امکان کذب (جھوٹ) ہایں معنی کہ جو پکھے حق تعالی نے فر مایا اس کے خلاف پروہ قادر ہے مگر بانڈیا۔ خود اس کونہ کرے گا پی عقیدہ بندہ کا ہے۔ (بلفظہ دیو بندی ند بب مغیدے ۳ مطبع دوم) رضا خانی مؤلف نے امکان کذب کا حوالہ ندکور فقاوی رشید سے کا بجی فتوی اپنی کتاب کے منجہ ۲۵ کے (بلنظه د يوبندى ندب منحه ٢٢ طبع دوم)

اییا کروہ عنوان تو رضا خانی مؤلف کی اپنی طبیعت رضا خانی کی پند ہے در ندعلاء اہلست دیو بند کے بعد اور مشہور فاوی رشید یہ کے فتو می میں اس فتم کا کوئی فتو می نہیں کہ جس فتو می پہا ایسا عنوان کوئی مسلمان قائم کرنے کی ناپاک جسارت کر سکے بیر سب پچھر رضا خانی مؤلف کی اپنی سینے زور می اور ذوق رضا خانی ہے کہ شرع تواجین کے مطابق فتو می سے فلط مغہوم کشید کر کے نقل کروینا پیر سب شریعت اسلامیہ سے روگر دانی کا بیجہ ہے ۔ علاوہ از میں رضا خانی مؤلف نے علاء اہلست دیو بند کے فقاوی رشید سے مصبح اور بے غبار فتو می اپر خان شرع عنوان قائم کرنے پر بس نہیں کی بلکہ اس سے بڑھکر اور آگے قدم اُنھایا اور علاء اہلست دیو بند

"دیوبندی قانون سے فدا چوری زناسب کھے کرسکتا ہے"۔ (بلفظہ دیوبندی فدہب صفحہ کے اطبع دوم)

مدانت نبیں اور یہ حقیقت اپنی جگہ پرمسلم ہے کہ جورضا خانی مؤلف کا یہ تھین الزام ہے جسمیں ذرہ برابر مدانت نبیں اور یہ حقیقت اپنی جگہ پرمسلم ہے کہ جورضا خانی ہوگا وہ قرآن وسنت کے فیضان سے یقینا کرم ہوگا۔ اور جوقرآن وسنت کا عال ہوگا وہ رضا خانی ہرگزنہ ہوگا جیسا کہ رضا خانی مؤلف نے فرادی

رشید یہ کے متبیح اور بے غبار فتوی کے ساتھ جوحشر ونشر کیاالا مان الحفیظ ۔ کیونکہ فتوی میں الفاظ کچھ ہیں اور ا اپنی طرف سے پچھ عنوان قائم کررہا ہے بینی عنوان اور معنون میں ذرہ برابر مطابقت نہیں ایسے ہی رہند ا مؤلف نے اپنی کتاب میں ایسے بیشارگل کھلائے ہیں جوحقیقت سے کوسوں دور ہیں بس ایسے ہیرہ کارانہ ا تعالی نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو بخشے ہیں ۔

#### قارئین ذی وقار ذرا توجه فرمائیے:

رضاخانی مؤلف کوفتاوی رشید یہ کے فتوی پی خیانت کرنے پردادد یہ کے کہ فقاوی رشید یہ کا فتوی ہے۔

کامل چے سطور پر شمتل تفارضاخانی مؤلف نے اس فتوی کے شروع سے صرف ہونے دوسطری فقل کر۔

زصت گوارا کی اور فتوی کی بقیہ عبارت کوغیراللہ کے نام کی نذرو نیاز بچھکر ہستم کر گئے اور فتوی کی عبارت نہ جھوٹ ۔ چوری ۔ زنا۔ جیسے فتیج الفاظ کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا اور یہ اضافہ ایک سوچا سمجھا منعوب ۔

اور اس کے چیھے کی متبرک شخصیت کا ہاتھ تو ضرور ہے ۔ اور ایسے منصوبہ جات میں اخلی حضرت بریلوی ہوں۔

دخل ضرور ہوتا ہے ۔ اور رضا خانی مؤلف کا ایسے شنج وفتیج الفاظ کا اضافہ اس کے اپنے رضافانی غرجب درخل ضرور ہوتا ہے۔ اور رضا خانی غرجب کے ارکان خمسہ کا ایک رکن ہے جبکا اضافہ کرنار ضافانی غرجب ۔

پیروکار کے لئے از حددرجہ ضروری ہوجاتا ہے۔

پیروکار کے لئے از حددرجہ ضروری ہوجاتا ہے۔

#### قارئین کرام:

آپ حضرات فآوی رشیدیه کااصل اور پورافتوی ملاحظه فرمائیں پھرآپ کویتین ہوجائے گاکہ رضا خانی مؤلف نے علاء اہلسنت دیو بند پرس قدرظلم وستم کیا ہے۔

#### فتأوى رشيديه كااصل اور بورافتوي

بعدازسلام مسنون آنکہ آپ نے مسئلہ امکان کذب کواستضار فر مایا ہے۔ مکر ماامکان کذب ہایں می کہ جو پچھوٹ تعالی نے تھم فر مایا ہے۔اس کے خلاف پر وہ قادر ہے مگر با فتنیار خوداس کونہ کرے گا یہ مقید، بندو کا ہے۔ اوراس عقیدہ پرقر آن شریف اورا جادیث محاح شاہد ہیں اور علائے امت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ مثانا فرعون پر بھی قادر ہے اگر چہ ہرگز جنت اسکونہ دیو ہے۔ مثانا فرعون پر بھی قادر ہے اگر چہ ہرگز جنت اسکونہ دیو ہے۔ گااور یہی مئلہ مجو شاس وقت میں ہے بندہ کے جملہ احباب یہی کہتے ہیں اسکواعداء نے دوسری طرح پر یاں کیا:وگااس قدرت اور عدم ایقاع کوا مکان ذاتی و تمتع بالغیر سے تبییر کرتے ہیں۔فقط والسلام

( فآوی رشیدیه ج اصفحه ۱ \_ ۱۱ \_ طبع قدیم د بلی طبع جدید کراچی صفحه ۱۱۳)

بٹریا نوی جمکور مناخانی مؤلف نے خیانت ہے پیش کیاوہ مجمی آپ نے پڑھا اور ہم نے مندرجہ ان وی رشدیا اصل اور پورانتوی آ پکوپیش کیا ہے اسکوبھی آپ نے پڑھا تو آ پکواب فیصلہ کرنے میں بینا آسانی ہوگی کہ مجھ اور بے غبار عبارات میں اور فقاوی میں خیانت کرناکس کے پیروکاروں کا ذوق ہادرامل اور پوری عبارات اور فقاوی کو می جی کرنا یکس کے جیروکاروں کا کام ہے آپ یقینا مجھے وں کے کہ اس تم کے خلاف شرع جذبات اور اس قتم کی حرکات وسکنات اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان ر پلوی اوراس کے رضا خانی پیروکاروں کا بی جذبہ جہاد ہے اور انلی حضرت بریلوی نے اپنے پیروکاروں کواں تم کی خدمات کرنے کی تعلیمات ویں ہیں جس پر رضا خانی عمل کرنے کوفخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حزت بریلوی کے ماننے والے بریلوی ہیں۔رضاخانی مؤلف نے اپنے جذبے رضاخانی بریلوی کے تحت ورے پیوانتیہ اعظم قطب الاقطاب امام ربانی حضرت مولنا رشیداحد کنگوی رحمة الله علیه کے فتوی كونيات ، بيش كياتا كه مرخاص وعام علاء المست ويوبند عة منظر موكر بميث بميث كي اعلى معزت ير لم في كادامن كمرّ ليس مح ليكن جوخاص وعام معدرالائمَه شمس الائمه حضرت امام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ابت رحمة الشعليد كي تعليد مين علما والمسعد ويوبند كا دامن معنبوطي سے بكر مجلے ميں و و كيونكر هفيت كو چيور كر مجد دبدنات حامی شرک و بدعت ماحی تو حید وسنت اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کا دامن مکڑے

کا سے بالکل لغو ہے کہ جنت کے مقالم بیس کون جہنم کو قبول کرے گا سنت کو چھوڑ کرکون بدعت جیسی ننمن کوقبول کرے گا۔

خدا تعالی کی رضا اور خوشنودی کو چیوڑ کرکون خدا تعالی کی تا راختگی کو پہند کرے گا ہر گز کوئی بھی ابنا کرے گا بلکہ علاء اہلسنت دیو بند کی تعلیمات جو کہ قرآن وسنت اور حضرت امام اعظم البوحنیفہ رجمۃ اندین کی روش تحقیقات کے عین مطابق جیں انکویقینا قبول کرے گااورای پڑمل کرنے کو نجات آخرت کے گااوراس کے مقالم بیس کوئی بھی ہڑے ہے بڑا کوئی رضا خانی کیوں نہ ہو کسی کو بھی قطعا کوئی ابھیت ۔

قدادشین ذی وقاوا رضاخانی مؤلف نے علا واہاست دیو بند پرامکان کذب اور وقوع کذب؟ علین الزام عائد کیا ہے اسکاتفصیلی جواب فقاوی رشید سربی ہے پڑھئے جس کے مجھے اور درست ہونے ہے ۔ اسکر مد کے علا و ومغتیان عظام نے مہر تقد لیق ثبت کی ہے کہ فقاوی رشید سیکا فتوی شرعی قوانیون کے تحت و بلا مسجع ہے ۔ فقاوی رشید سیکا فتوی شرعی قوانیون کے تحت و بلا مسجع ہے ۔ فقاوی رشید سیکا فتوی مربعہ اللہ علیہ نے تحریر فر مایا اور اس فتو وی اس منازی کے بین مطابق ۔ اسکو میں وعن شرعی قوانیون کے بین مطابق ۔ اسکو کی اور بریادیوں نے محدث کی ہے کہ فقاوی رشید سیکا فتوی من وعن شرعی قوانیون کے بین مطابق ۔ الدی اور بریادیوں نے محدث کی ہے کہ فقاوی رشید سیکا فتوی من وعن شرعی قوانیون کے بین مطابق ۔ ا

#### فآویٰ رشید ہے کنویٰ کا جواب اول

از فتیداعظم قطب الاقطاب امام ربانی حضرت مولنا رشید احد کشادی رحمة الله علیه کے اللہ علیہ اللہ علیہ کے اللہ علی فرما کیں:

میست **وال**: ذات باری تعالی عزامه موصوف بصفت کذب ہے یانہیں اور خدائے تعالی جموث بولائ یانہیں اور جوفض خدائے تعالیٰ کو یہ سمجھے کہ وہ جموٹ بولائے وہ کیسا ہے؟ بسواب: ذات پاک حق تعالی جل جلاله کی پاک دمنزه ہاس ہے کہ متعف بصفت کذب کیا جادے ماذالة تعالى اس كام من بركز بركز شائبه كذب كانبيس ب قبال الله تعالى ومن اصدق من الله قيلا بولنم حن تعالیٰ کی نسبت بیعقیدہ رکھے یاز بان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے وہ قطعا کا فرہے ملعون ہے ود كالف قرآن اور حديث كااوراجماع امت كاب وه جركز مؤمن نيس تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبوا البته يعقيد والل ايمان كاسب كاب كه ضدائ تعالى في مثل فرعون وبإمان وابي لهب كوقر آن میں جنی ہونے کاارشاد فر مایا ہے وہ تھم قطعی ہے اس کے خلاف ہرگز ہرگز نہ کرے گا۔ مگروہ تعالیٰ قاور ہے ال بات پر کدان کو جنت دید یوے عاجز نبیس موگا قادر ہے اگر چدایسا اپنے اختیارے ندکرے گا۔ قبال الله لعالى ولوشننالأتيناكل نفس هُذهاو لكن حق القول مني لاملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين ان آیت ہے داشنج ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا سب کومؤمن کردیتا مگر جوفر ماچکا ہے اُس کے خلاف نہ کرے كادريه سانتيار ي اضطرار في وه فاعل مخار فعال لما يويد. يعقيده تمام علاء امت كاب پننچ بیناوی می تسعب تفسیر قبول و تعالی ان تغفولهم النع لکھا ہے که عدم عفران شرک کامتنشی وبيدكا بورنه كوكى اختاع ذاتى نبيس اوربيب عبارت اس كى وعدم غضران الشرك مقتضى الوعيد للاامتناع فيه لذاته. واللهاعلم بالصواب.

عوال: بسم الله المرحمن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم ماقولكم دام فضلكم في الله لعالى هل ينصف بصفة الكذب ام الاومن يعتقد انه يكذب كيف حكمه افتوناما جورين. أبكا كيا تول ب آب كي نشيلت بميشه باتى رب اس بات من كه كيا الله تعالى مفت كذب سمتعف بركما به يأتين اور جويها عقاور كح كروه جموث كهرمكا ب تواس كا كيا تكم به نوى د كيئ اجرحاصل كجيئ ) - بوكا به ان الله تعالى منزه من ان يتصف بصفة الكذب وليست في كلامه شائبة الكذب

ابدًا كماقال الله تعالى ومن اصدق من الله قبلاومن يعتقدويتفوه بانه تعالى يكذب فهو كافر معر المسلمان مخالف الكتاب والسنة واجماع الامة تعالى الله عمايقول الظلمون علوا كبيرا. نعم اعثر الهل الايمان ان ماقال الله تعالى في القرآن في فرعون وهامان وابي لهب انهم جهنميون فهو حد قطعي لا يضعل خلافه ابدالكنه تعالى قادرعلى ان يدخل الجنة وليس بعاجزعن ذلك ولابته الهذامع اختياره قال الله تعالى ولوشتالا تيناكل نفس هناها ولكن حق القول منى لأملنن جهنه المجنة والناس اجمعين فيتبين من هذه الأية انه تعالى لوشاء لجعلهم كلهم مؤمنين ولكنه لا يختر ماقال وكل ذلك بالاختيار لا باصطرار وهو فاعل مختار فعال لمايريد. هذه عقيدة جميع عد الامة كماقال البيضاوي تحت تفسير قوله تعالى ان تغفر لهم النع وعدم غفران الشرك منتر الوعيد فلاامتناع فيه لذاته والله تعالى اعلم بالصواب.

(ترجمہ: بے شک کہ اللہ تعالیٰ صفت کذب ہے متعف ہونے ہے منزہ ہے اور اس کے کلام میں ہجون:

شائے بھی نہیں چیے کہ خوداللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور' اللہ تعالیٰ ہے بڑھ کرسچا کون ہے' اور چوشش کہ یہا نہ کھے اور زبان ہے کہے کہ اللہ تعالیٰ جبوث کہتا ہے تو وہ قطعی کا فروطعون ہے اور کتاب وسنت وا بھائا اس کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات ہے جو ظالم کہتے ہیں انتہائی پاک ہے ہاں اہل ایمان کا اخذ اس بارے میں کہ جو پچھ اللہ تعالیٰ نے فرعون و ہا مان وائی لہب کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ اس بارے میں کہ جو پچھ اللہ تعالیٰ نے فرعون و ہا مان وائی لہب کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ اس بارے میں کہ جو پچھ اللہ تعالیٰ نے فرعون و ہا مان وائی لہب کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ اس بارے میں کہ جو پچھی ہے کہ وہ ذات پُر جہنی ہیں وہ محکم قطعی ہے اس کے خلاف وہ کہی شفر مائے گائین اس کے ساتھ سے بھی ہے کہ وہ وہ ایہ نہیں ہوتا در ہے ان کو جنت میں داخل کردے اور وہ اس سے عاجز نہیں ہے لیکن یا وجود افتیار کے وہ ایہ اس پر تا در ہے ان کو جنت میں داخل کردے اور وہ اس سے عاجز نہیں ہے لیکن یا وجود افتیار کے وہ ایہ کہ کہ گائے اس کی ہدایت دے دیں لیکن میر اقول صحح ہے کہ ثر

جنم کوجن دانس سب سے مجردوں گا تو اس آیت سے ظاہر ہوا کہ وہ ذات پاک اگر چاہے تو سب کومؤمن بادے لیکن وہ خلاف اپنے قول کے نہ کرے گا اور بیرسب اختیار ہے ہے نہ کہ مجبوری سے اوروہ فاعل مخارے جو چاہتا ہے کرتا ہے بیدعقیدہ تمام علاء امت کا ہے جیسا کہ بیضاوی نے اس آیت کی تغییر کے تخت کہا ہے ان نعفو لمھم (اگر تو ان کو بخش دے) اور شرک کا نہ بخشا جا نا دعید کا مصفحتی ہے تو اس میں اس کے ذات کے لئے کوئی منع نہیں ہے)۔ کتبہ الاحقر رشیدا حمر کنگوہی عنی عنہ

( نناوی رشید پیر چدید مطبوعه کراچی ص ۹۳ تا ۱۵ و نناوی رشید پیر قدیم ۱۷ ـ تا ۱۸ ـ ج امطبوعه انڈیا )

#### فآوی رشیدیہ کے فتوی کا جواب دوم

رضا خانی مؤلف مولوی غلام مبرعلی کا محدث گنگوهی رحمة الله علیه پر کذب باری تعالی اوروقوع کذب باری تعالی کا علین الزام اوراسکا دندان شکن جواب ملاحظه فر ما ئیس چنانچه علاء ابلسنت و بوبندگی مصدقه تاب المهند نعلی المفند بعنی عقا که علاء و بوبند میس جامع المعقولات و المنقولات شیخ المحد ثین علامه جلیل براهلوم معنزت مولنا خلیل احمد سهار نپوری رحمة الله علیه نے تحریر فر مایا ہے ملاحظه فر ما کیں:

السوال: حمل قبال الشيخ الاجل علامة الزمان المولوى رشيدا حمد الكنگوهي بفعلية كذب البارى تعالى وعدم تنضليل قائل ذلك ام هذامن الافتراء ات عليه وعلى التقدير الثانى كيف الجواب عمما يقوله البريلوى انه يضع عنده تمثال فتوى الشيخ المرحوم بفوتو گراف المشتمل على ذلك؟

زجہ: کیاعلامہ زمان مولوی رشیدا حمر گنگوہی نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بولٹا ہے اور ایسا کہنے والا گراہ نہیں ہے ، یا بیداُن پر بہتان ہے اگر بہتان ہے تو بریلوی کی اس بات کا کیا جواب ہے۔ وہ کہتا ہے کرمیرے پاس مولا تا مرحوم کے فتو کی کا فو ٹو ہے جس میں بید لکھا ہُوا ہے۔ الجواب الذي نسبواالي الشيخ الإجل الاوحدالا بجل علامة زمانه فريد عصره و ارانه بولا وشيد احمد گنگوهي من انه كان قائلا بفعلية الكذب من الباري تعالى شانه وعدم تشليل م تفوه بذلك فمكذوب عليه وحمه الله تعالى وهو من الاكاذيب التي افتراها الا بالالسنة الدجار الكذابون فقاتلهم الله اني يؤ فكون وجنابه برئ من تلك الزندقة والالحادويكذبهم فتوى الني قدس سره التي طبعت وشاعت في المجلد الاول من فناواه الموسومة بالفتاوي الرشيدية ترصفحة 1 ا منها وهي عربية مصححة مختومة بختام علماء مكة المكرمة وصورة سواله هكذا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم ماقولكم دام فضلكم في ان الشعم على يتصف بصفة الكذب ام لاومن يعتقدانه يكذب كيف حكم افتونا ماجورين.

الجواب: ان الله تعالى منزه من ان يتصف بصفة الكذب وليست في كلامه شابة الكذب ابدا كماقال الله تعالى يكذب فهو كافر ملمو فطعاً ومخالف للكتاب والسنة واجماع الامة نعم اعتقاداهل الايمان ان ماقال الله تعالى في الفراً في فرعون وهامان وابي لهب انهم جهنميون فهو حكم قطعي لا يفعل خلافه ابد الكنه نعل قادر على ان يدخل الجنة وليس بعاجزعن ذلك و لا يفعل هذا مع اختياره قال الله تعالى واشتنا لا تينا كل نفس هذاها ولكن حق القول مني لاملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين فسر هذه الاية انه تعالى لوشاء.

لجعلهم كلهم مؤمنين ولكنه لايخالف ماقال وكل ذلك بالاختيار لابالاضطرار وهو ذعر مختار فعال لمايريد. هذه عقيدة جميع علماء الامة كماقال البيضاوي تحت تفسير قوله تعالى ان تغفرلهم النح وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد فلاامتناع فيه لذاته والشاعلم بالصواب. كتبه الاحقرر شيدا حمد گنگوهي عفي عنه.

حلاصة تنصحيح علماء مكة المكرمة زاد الله شرفها الحمد لمن هوبه حقيق ومنه استمد العون والترفيق ماجاب به العلامة رشداحمد المذكورهو الحق الذي لامحيص منه وصلى الشعلي خاتم النبن وعلى اله وصحبه ومسلم امريرقمه خادم الشريعة واجي اللطف خفي محمدصالح ابن المرحوم صنيق كمال الحنفي مفتى مكةالمكرمة حالاكان اللهما (محمدصالح بن المرحوم صديق كمال ) رقمه المرتجى من ربه كمال النيل محمد سعيدبن محمد بابن بصيل بمكة المحمية غفرالله له وولو الديه ولمشائخه وجميع المسلمين (محمدسعيدبن محمدبصيل) الراجي العقومن واهب العطية محمدعا بدبن المرحوم الشيخ حسين مفتي المالكية اللاقافالمحمية.

مصلباوم لمماهداومااجاب العلامة وشيداحمدفيه الكفاية وعليه المعمول بل هوالحق الذي لامعيص عنه رقمه الحقير خلف بن ابراهيم خادم التاء الحنابله بمكة المشرفة.

والجواب عمايقول البريلوي انه يضع عنده تمثال فتوئ الشيخ المرحوم بفوتو كراف المشتمل على ما ذكر هو انه من مختلفاته اختلقهاو وضعهاعنده اقتراء على الشيخ قدس سره ومثل هذه الاكاذبب والاختلافات هين عليه فانه استاذالاساتذة فيهاو كلهم عيال عليه في زمانه فانه محرف ملسس ودجال مكارربمايصورالامهاروليسس بادني من الممسح القادياني فانه يدعى الرسالة ظاهرا وعلناوهذا يستتر بالمجددية ويكفر علماء الامةكما كفرالوهابية اتباع محمدبن تدالوهاب الامة خذله الله تعالى كماخذلهم.

جواب: ترجمہ: - علامہ زمان یکائے دورال شخ اجل مولنا رشید احمد مساحب گنگوہی کی طرف مبتد نیس نے جو یمنسوب کیا ہے کہ آپ نعوذ ہاللہ حق تعالی کے جموث بولنے اور ایسا کہنے والے کو گراہ نہ کہنے کے ہ کل تھے۔ یہ بالکل آپ پرجھوٹ بولا گیااور مجملہ انہیں جموٹے بہتانوں کے ہے جن کی بندش جموٹے

د جالوں نے کی ہے کہی خداان کو ہلاک کرے، کہاں جاتے ہیں، جناب مولنا اس زندقہ والحادے بن! اوران کی تکذیب خودمولنا کافتوی کررہاہے جوجلداول فآوی رشیدیہ کے صفحہ ۱۱۹ پرطبع ہورُڈ! ہو چکاہے۔تحریراس کی عربی ہیں ہے جس پرتھیج ومواہیرعلاء مکہ مکرمہ ثبت ہیں۔

موال کی صورت میہ ہے: بہم اللہ الرحمٰن الرحیم کھند ہ ونصلی علی رسولہ الکریم آپ کیا فر ماتے ہیں ال سر میں کہ اللہ تعالیٰ صغت کذب کے ساتھ متصف ہوسکتا ہے یانہیں اور جو بیے عقیدہ رکھے کہ خدا جموٹ بہ آ۔ اس کا کیا تھم ہے فتو کی دو، اجر ملے گا۔

جبواب: بالشنعالي اس منزه بككذب كما ته متعف موراس كالم ش کذب کاشا ئبہ بھی نہیں جبیبا کہ وہ خو دفر ماتا ہے ،اوراللہ سے زیاد ہ سچا کون اور جو فخص بیعقید ورکے ہے ... ے نکالے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے وہ کا فرقطعی ملعون اور کتاب وسنت وا جماع امت کا مخالف ہے. اہل ایمان کا پیعقید ہ ضرور ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرعون و ہامان و بولہب کے متعلق جو پیفر نانے ہ وہ دوزخی ہیں تو یہ محم قطعی ہے اس کے خلاف مجھی نہ کر یگا لیکن اللہ ان کو جنت میں واخل کرنے پر تو ؛ بند ے، عا جزنبیں ہاں البتہ اپنے اختیار ہے ایسا کرے گانبیں وہ فر ما تا ہے اور اگر ہم جا ہے تو ہرنس کو مہ ۔ دے دیتے لیکن میرا قول ثابت ہو چکا کہ ضرور دوزخ بھروں گا، جن وانس دونوں ہے۔ پس اس د ے ظاہر ہو گیا کہ اگر اللہ جا ہتا تو سب کومؤمن بنادیتالیکن وہ اپنے قول کے خلاف نہیں کرتا اور یہ س یا فتیار ہے بچیو ری نہیں کیونکہ وہ فاعل مختار ہے جو جا ہے کرے۔ یہ بی عقیدہ تمام علماءامت کا ہے۔ جیہ ' بیناوی نے قول باری تعالی وان تعفولهم کی تغییر کے تحت میں کہا ہے کہ مشرک کا نہ بخشا وعید کامتحش نے پی اس میں لذاته امتناع نہیں ہے واللہ اعلم بالضواب کتبه احقر رشیداحد کنگوہی عفی عنہ

مکہ مکرمہ زا داللہ شرفہا کے علماء کی تصبح کا خلاصہ سے جمرای کو ذیباہے جواس کا مستحق ہے اوراق! انعانت وتو فیق درکار ہے ۔ علامہ رشیدا حمر کا جواب مذکور حق ہے جس سے مفرنبیس ہوسکتا ۔ وصلی اللہ فی ذ انہیں وہلی آلہ وہنجہ وسلم ۔ لکھنے کا امر فر مایا خادم شریعت اُ مید وار لُطف خفی محمر صالح خلف معدیق کمال مرحوم غنی منئہ مکرمہ کان اللہ لہمانے لکھاا مید وار کمال نیل محمر سعید بن بھیل نے ، حق تعالیٰ ان کواوران کے مٹائج کواور جملہ مسلمانوں کو بخش دے۔

اميدوار طفواز وبب العطيه محمر عابد بن في حسين مرحوم مفتى ما لكيه \_

در دودوسلام کے بعد، جو پھے علا مدرشیدا حمد نے جواب دیا ہے، کافی ہے اوراس پراعتاد ہے بلکہ یہی جق
ہے جس سے مغرنہیں ۔ لکھیا حقیر خلف بین ایرا ہیم خبلی خادم افقاء کمرشر فد نے ۔ اور سے جو پر بلوی کہتا ہے کہ اس
کے پاس مولنا کے فتوی کا فو ٹو ہے جس میں ایسالکھا ہے اس کا جواب سے ہے کہ مولنا قدس سرہ پر ٹیجتان با ند
ہے کو پید جس کو گھڑ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے اور ایسے جھوٹ اور جعل اسے آسان ہیں کیونکہ وہ اس
میں استادوں کا ستاد ہے اور زیانہ کے لوگ اس کے چیلے ۔ کیونکہ تحریف وتلمیس ودجل و کرکی اس کو عاد ت
ہے ۔ اکثر مہریں بنالیتا ہے ، سے قادیانی سے پچھ کم نہیں ، اس لیئے کہ وہ رسالت کا تھلم کھلا مدعی تھا اور سے
ہودیت کو چھپائے ہوئے ہے علیائے امت کو کا فرکہتا رہتا ہے جس طرح تحرین عبدالو ہاب کے وہا بی چیلے
مددیت کو چھپائے ہوئے ہے علیائے امت کو کا فرکہتا رہتا ہے جس طرح تحرین عبدالو ہاب کے وہا بی چیلے
مددیت کو چھپائے ہوئے ہے علیائے امت کو کا فرکہتا رہتا ہے جس طرح تحرین عبدالو ہاب کے وہا بی چیلے
مدت کی تخیفر کیا کرتے تھے ۔خدا اس کو بھی انہیں کی طرح زموا کرے۔

(المبيد على المفتد صفيه ٢ ٢ تا ٢٩ بمطبوعه لا بور )

السهال: حل تعتقدون امكان وقوع الكذب في كلام من كلام المولى عز وجل سبحانهُ ام كيف الامر.

زجمہ: کیا تمہارا سے عقیدہ ہے کہ حق تعالی کے کسی کام میں وقوع کدب ممکن ہے؟ یا کیا بات ہے؟

الجواب: نبحن ومشائخنا رحمهم الله تعالى نذعن ونتيقن بان كل كلام صدر عن البارى عز وجل او سيصدر عنه فهو معقطوع الصدق مجزوم بمطابقته للواقع وليس في كلام من كلامه تعالى شائبة كذب ومظنة خلاف اصلا بلا شبهة ومن اعتقد خلاف ذلك اوتو هم بالكذب في شي من كلامه فهو كافر ملحد زنديق ليس له شائبة من الايمان.

ر جمہ: ہم اور جمارے مشائح اس کا لیقین رکھتے ہیں کہ جو کلام بھی حق تعالیٰ سے صاور ہوایا آیندہ ہوگا دانہ سچااور بلاشبروا قع کےمطابق ہے اس کے کی کلام میں کذب کا شائبہاورخلاف کا واہمہ بھی بالکل نہیں ان اس کے خلاف عقیدہ رکھے یا اس کے کسی کلام میں کذب کا وہم کرے وہ کا فر منکحد ، زندیق ہے۔اں ؛ ايمان كاشائه بهي نبيل\_ (المهند على المفند صفحه ٢٩ - ٥٠ مطبوعه لا مهور)

#### فناوی رشید بیر کے فتوی کا جواب سوم

ازمقق العصر بنلامه جليل رئيس المناظرين ناشرعقيدة الاكابر أسوة الصلحاء مجامدحق كومجامدا سابم سبنه حقانی حضرت ملامه محمر منظورا حمر نعمانی کا فیصله کن جواب ملاحظه فریا ئیس: \_

حضرت مولا نارشیداحمه صاحب گنگوی قدس سره العزیز پر تکذیب رب العزن جل جلاله كانا ياك بهتان اوراس كاجواب مولوي احدرضا خانصاحب حسام الحرير ك صفحة ١٦ يرحضرت مولا نا كنگوى رحمة الله عليه كے متعلق لكھتے ہيں:

ثم تمادي به الحال في الظلم والضلال حتى صرح في فتوى له ( قدرايتها بخطه وخت بعينى وقدطبعت مرارا في بمبئ وغيرها مع ردها ) ان من يكذب الله تعالى بالفعل ويصرح سبحانه وتعالى قدكذب وصدرت منه هذه العظيمة فلاتنسبوه الي فسق فضلاعن ضلال لضلاني كفرفان كثيرامن الائمة قدقالوابقيله وانماقصاري امره انه مخطئ في تأويله ..... او كنك الم اصمهم الله تعالى واعمى ابصارهم والاحول والقوة الابالله العظيم. (حام الحرين صفيها) ( ترجمه ) پھر تو ظلم و کمراہی میں اس کا حال یباں تک بڑھا کہاہے ایک فتو یٰ میں (جو اُس کامہری وسطّی نہ نے اپنی آئکھ سے دیکھا ہے بھی وغیرہ میں بار ہامع رد کے چھپا) صاف لکھ دیا کہ جواللہ سجانہ تعالیٰ کو بانس

بونانے اورتقری کرے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا اوربیہ براعیب اُس سے صادر ہو چکا لاأے کفر بلائے طاق کمراہی در کنار فاسق بھی نہ کہو، اس لیے کہ بہت سے امام ایسا رکہہ چکے ہیں جیسا اُس نے کہابس نہایت کاریہ ہے کہ اس نے تا ویل میں خطاکی ۔۔۔۔۔ یہی وہ ہیں جنمیں اللہ تعالیٰ نے براكيادران كآتكمين اندهى كردير-(ولاحول ولاقوة الاباشالعلى العظيم) (حام الحرمين س١١) یا چیز بنده عرض کرتا ہے کہ کہ حضرت گنگوہی مرحوم کی طرف کسی ایسے نتوی کی نسبت کرنا سرا سرا فتر ا ادر بہتان ہے پہلی بحث میں تو مولوی احمد رضا خانصا حب نے تحذیر الناس کی متفرق عبارتیں جوڑ کر كفر كی سل تاربھی کر لی تھی۔ بیباں تو یہ بھی ناممکن ہے بھراللہ ہم پورے واق تی سے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ حضرت ردم کے کی فتوے میں بیالفاظ موجو دنہیں نہ کسی فتوی کا پیمضمون ہے بلکہ در حقیقت بیصرف اعلیٰ حضرت ر بلوی یاان کے کسی دوسرے ہم پیشہ بزرگ کا افتراء اور بہتان ہے بفضلہ تعالیٰ ہم اور ہارے اکابراس لنم کوکا فر، مرتد ، ملعون سجھتے ہیں جوخدا وند تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے اوراس سے بالفعل مدور کذب کا قائل ہوبلکہ جو بدنصیب اس کے کفر میں شک کرے ، ہم اس کوبھی خارج از اسلام سجھتے یں ۔ حفرت مولا نا رشید احمرصا حب منگوہی قدس سرہ (جن پر خانصا حب اعلیٰ حفرت بریلوی نے پی آباك بہتان باندھاہے) خودانہیں كے مطبوعہ فآوي كى جلداول صفحہ ١١٨ پر ہے:

ذات پاک حق تعالی جل جلالہ کی پاک ومنزہ ہے اس سے کہ متصف بصفت کذب کیا جائے۔ معاذ انتقالی اس کے کلام علی ہرگزشائب کذب کا نہیں، قال الله تعالی و من اصدق من الله قیلاً۔ جو شخص تل تعالی کنبت یے عقیدہ رکھے، یازبان سے کے کہوہ کذب بولتا ہے، وہ قطعًا کا فرو ملعون ہے اور مخالف فران و مدیث کا اور اجماع امت کا ہے۔ وہ ہرگزمؤمن نہیں تعالی الله عما یقول الظّلمون علوا کیورا.

ناظرین باانساف فیصله فرما کیس کداس صریح اور چھے ہوئے فتوی کے ہوئے حصرت ممدوح پر میا فتر ا

كرنا كه معاذ الله وه خداكو كاذب بالفعل مانتے بين ياايسا بكنے والے كومسلمان كہتے ہيں ،كن! شرمناك كاروائى ہے؟ الحساب يوم الحساب!

ر ہا مولوی احمد رضا خانصا حب کا یہ لکھنا کہ'' میں نے ان کا وہ فتو کی مع مہر ود سخط بچشم خود دیکھا ہے'' بے جواب میں ہم صرف اس قد رعوض کریں گے کہ جب اس چودھویں صدی کا ایک عالم اور شنق کیے جواب میں ہم کثیر اللا شاعت کتاب (تحذیر الناس) کی عبار توں میں قطع و برید کر کے اور صفح ہے'' بارتوں میں قطع و برید کر کے اور صفح ہے میں اللہ ہے بارتوں میں قطع و برید کر کے اور صفح ہے بارتوں میں تو یہ کہ کہ کے اور مین ہوگی کے اور مین میں تو ایک کفر کا مضمون گھڑ کے تحذیر الناس کی طرف منسوب کر سکتا ہے آب جو میل از کے لیئے کسی کے مہر و دستی بالین کیا مشکل ہے؟ کیا دینا میں جعلی سکے اور جعلی و ستاویزیں تیار کر کے والے موجود و آبیں ؟

مشہور ہے کہ بریلی اوراً س کے اطراف میں تو اس فن کے بیٹے بیٹے کامل رہجے ہیں، جن کاذر ہو معاش یہی جعلسازی ہے۔ بہر حال مولوی احمد رضا خانصا حب نے حضرت گنگوہی مرحوم کے جس فنز ز ذکر کیا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں فقا وئی رشید سے جو تین جلدوں میں جھپ کرشا نئع ہو چکا ہے، وہ بھی اس فرکر سے خالی ہے بلکہ اس میں اُس کے صریح خلاف چند فقے موجود ہیں، جن میں سے ایک او پر نقل نجی اُ ذکر سے خالی ہے بلکہ اس میں اُس کے صریح خلاف چند فقے موجود ہیں، جن میں سے ایک او پر نقل نجی اُ خالی ہو چکا ہے اور اگر ٹی الواقعی اضا حب اعلی حضرت پر بلوی نے کوئی فقوئی اس قسم کا دیکھا ہے تو وہ یقینان نے جا چکا ہے اور اگر ٹی الواقعی اُس کے کی چیشروکی جعلمازی اور دسیسہ کاری کا بتیجہ ہوگا۔ حضرات علاء ومشائن نیک ہم چیشر پر رگ یا اُن کے کی چیشروکی جعلمازی اور دسیسہ کاری کا بتیجہ ہوگا۔ حضرات علاء ومشائن نیک ہم چیشریت کومٹا نے کے لیئے حاسدوں نے اس سے پہلے بھی اس قسم کی کاروائیاں کی ہیں۔ اس سلہ کے چند عبرت موز واقعات ہم میبال نقل بھی کرتے ہیں۔

اُمّت کے جلیل القدر جمہداورمحذث امام احمدا بن حنبل رحمۃ الشعلیہ اس وُنیا ہے کوج فرمار ہے ہیں ا کوئی برنھیب حاسد عین اُسی وفت ان کے تکیہ کے یہے گھے کھے ہوئے کاغذات رکھ جاتا ہے ، جن پی خالص طحدا زعقا کداورزند بیتانہ خیالات مجرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ لوگ ان تحریرات

ا احرین طنبل رحمة الشعلیدی کی کاوش د ماغی کا متیجه جھیں مے اور جب ان کے مضامین اسلامی تعلیمات ے ذان پائیں کے توامام سے بدظن ہوجائیں کے اورلوگوں کے دلوں سے ان کی عزت وعظمت نکل بائ کی۔ پھر ہماری دوکان جوامام کے فیش عام کے مقابلہ میں پھیکی پڑگئ ہے، چیک أشھے گی۔ الم لغت عن مدمجد الدين فيروز آبادي صاحب قاموس زنده تصمشبورامام اورمرجع خواص وعوام تے۔ مانداین جرعسقلانی رحمة الشعلیہ جیسے محدث نے اُن کے خرمن علم سے خوشہ چینی کی حاسدین ان کی ن فیرمعمولی مقبولیت کونہ د کمیر سے اوران کی عظمت وشہرت کو بقد لگانے کے لیے ان کے نام سے بوری ا کتاب معفرت امام ابو حنیفد رحمة الله علیه کے مطاعن میں تصنیف کرڈ الی جس میں خوب زورشور ہے هزت امام اعظم کی تکیفیر بھی کی اور پیجعلی کتاب وُور دراز مقامات تک شائع کر دی گئی خفی وُ نیا میں علامہ فروزآ باوی رحمة الشعليد كے خلاف نهايت زبروست ميجان بريا ہوكيا ليكن عار سے علامه كواس كى بالكل بھی خرنبیں یہاں تک کہ جب وہ کتاب ابو بکر الخیاط البغوی الیمانی کے پاس پیٹی توانبوں نے علامہ فی وز آبادی کو ظل لکھا کہ ' آپ نے کہ سے کیا کہا ؟علا مدموصوف نے اس کے جواب میں لکھا: اگروہ کتاب جافرا: مری طرف منسوب کروی گئی ہے آپ کے پاس جوتو فوز ااس کونذ رآتش کرد یجئے۔خداکی پناہ! من اور حسرت امام اليوصنيف رحمة الله عليه كي تحفير "وانها اعتظم السمعة قدين في الامام ابي حنيفة" ( ولا کلہ جھ کوا مام کی جناب میں بے انتہاعقیدت ہے ) میں نے توا کی منتیم کتاب بھی امام کے مناقب عالیہ مبولا شرح کھی جب فتم کر چکے تو معرآئے کہ وہاں کے علماء کو دکھلانے کے بعد اس کی اشاعت کریں گے۔ نعنیف بجماللہ کامیاب متمی بعض حاسدوں کی نظر میں کھٹک گئی اور انھوں نے سمجھ لیا کہ اس کی اشاعت ہے ، ری د کانوں کی رونق پھیکی پڑجائے گی۔ پھھاورتونہ کر سکے البتہ یہ خباشت کی کہ اس کے ' باب آ داب الله " كاس سئله من كد قضائ حاجت كے وقت آفتاب و ما بتاب كی طرف رخ نہيں كرنا جا ہے "اپنی

وسیسہ کاری ہے انتااضا فہ کردیا کہ'' چونکہ ایراہیم علیہ السلام ان دونوں کی عبادت کیا کرتے نے (معاذ اللہ منہ) علا مہ کر مانی کواس شرارت کی کیا خبرتھی انہوں نے لاعلمی میں وہ کتاب علاء معرکے ، کہ بیش کردی ۔ جب ان کی نظراس دلیل پر پڑی سخت برہم ہوئے اور تمام معریش علامہ قر مانی کے فلاف آبہ بنگامہ بر پا ہوگیا۔ قاضی وقت نے داجب النقل قرار دیا۔ پیچارے داتوں رات جان بچاکر منسل بھا کے ، در ندمر دیئے بغیر ویچھا مچھوٹنا مشکل تھا۔

عارف ربانی امام عبدالو باب شعرانی اپنی کتاب "الیوافیت والمجواهد" میں آپ پیتی لکھے ہیں۔
" بعض حاسدوں نے میری کتاب "البحد السعود ود فسی المواثبق والعهود" میں میری زندگی تن بعث عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ بی حادیے اور تین سال تک معرو کم کرمہ میں خوب اس کی اشاعت کی جہے اس کا علم جواتو میں بھیجا۔ وہ حد دُبُر بھی ہواتو میں بھیجا۔ وہ حد دُبُر بھی سال علم جواتو میں بی بازند آئے اور ان کمینوں نے اس کے بعد یہ پروپیگنڈ و کیا کہ جن علاء نے ان تقد بھات کھی تیں ، اب وہ اس سے رجو باکر رہے ہیں اور اکثر کر بھی ہیں (امام شعرانی لکھتے ہیں ۔ بہب جھے اس کی خبر ہوئی تو میں نے پھران حضرات علا وکو تکلیف دی اور خود انہیں کے قلم نے حاسوں ۔ اس نے پروپیگنڈے کا می خواسدوں ۔ اس نے پروپیگنڈے کا می خواسدوں ۔ اس نے پروپیگنڈے کی تر دیوکھوا کر عرب روانہ کیں ، جب کہیں اس فنڈ کا خاتمہ جوا۔

یے رکنتی کے چندواقعات ہیں تاریخ اور تذکرے کی کتابیں اگر دیکھی جا کیں تو بدنھیب حاسدوں:
دسیسہ کار بوں کے ان جیمے سیکڑوں شرمناک واقعات ملیں گے۔ پس اگر در حقیقت فاصل پر بلوی اپ از بیان میں سیجے ہیں کہ انھوں نے مندرجہ بالامضمون کا کوئی فنو کی حضرت گنگو ہی مرحوم کے نمبر دسخط کے ہونو دیکھا ہے تو یقینا وہ اسی قبیلہ ہے ہے لیکن پھر بھی مولوی احمد رضا خانصا حب کواس کی بتا پر گلر کا فنو کُ ن برگز جا کز نہ تھا، تا وقتیکہ وہ یہ تحقیق نہ کر لیتے کہ یہ فنو کی حضرت مولا تا کا ہے بھی یا نہیں ؟ فقہ کا منہ اور مشہور مسئلہ ہے کہ "السخسط بیشہ السخسط "یعنی ایک انسان کا خط دو سرے کے خط سے ل جا کہ ا اور نودخان صاحب بریلوی مجمی اس سے تا واقف نہیں چنانچہ خط یا تارے عدم مجوت رؤیت ہلال پاستدلال کرتے ہوئے آپ تصریح فرماتے ہیں کہ:

"مام كابول ين تمريح ب"الخط يشبه الخط الخط لايعمل به"

( ماغوظات اعلى حضرت جلد ٢ ، ١٥ \_مطبوعه انذيا )

بہر حال جبکہ رؤیت ہلال جیسی معمولی با توں میں خطا کا انتبار نہیں تو گھر تکلیفر جیسے اہم معاملہ میں کیونکر اس کا متبار ہوسکتا ہے!

رہے وہ دلائل جوخاں صاحب بریلوی نے حضرت کنگوہی مرحوم کی طرف اس جعلی فتو کی کی نسبت سی مح ہونے پراپٹی کتاب'' تمہیدایمان' میں پیش کیے ہیں وہ نہایت لچر پوچ اور تاریخکیوت سے زیادہ کمزور ہیں۔ ناظرین ذراان کوخود بھی د کیے لیس اور جانچ لیس مولوی احذر ضاخان صاحب موصوف اس جعلی فتو کی کے متعلق' 'تمہیدایمان صفحہ ۳۸۔ پر لکھتے ہیں:

یے تکذیب فداکا نا پاک فتوی افغارہ برس ہوئے ۱۳۰۸ ہے جمری ش رسالہ 'صیانہ الناس ''کے ساتھ مطبع حدیقۃ العلوم میر ٹھ میں مع رد کے شائع ہو چکا، پھر ۱۳۱۸ ہے میں مطبع گزار حنی بھی میں اس کا مفصل رد چھپا، پھر ۱۳۲۰ ہے میں پینے عظیم آ باد مطبع تحدیث میں اس کا اور قاہر ورد چھپا، اور فتوی وریخ والا جمادی الآخرۃ ۱۳۲۳ ہے میں مرا اور مرتے وم تک ساکت رہانہ ہے کہا کہ وہ فتوی میرانیس حالالکہ فود چھا لی ہوئی کا بول کی اس کا بول کے اور فتوی میرانیس حالالکہ فود چھا لی ہوئی کا بول کے اور فتوی میرانیس حالالکہ فود جھا لی ہوئی کی بول کے بیار بلکہ کے بعد خالف میں مرا افکار کرد یا مہل قماء نہ بھی بتلا یا کہ مطلب وہ فہیں جوعلاء اہل سفت ہملارے ہیں بلکہ مراحل میں مرا کا حاصل مرف اس قدرے کہ:

ا۔ یہ فتویٰ مع رد کے مولا گنگوہی مرحوم کی حیات میں تین مرتبہ چمپا۔ ۲۔ انہوں نے تازیست اس فتوی کی نبست ہے الکارنہیں کیا، نہاس کا اور کو کی مطلب بتایا۔ ٣ ـ اور چونکه معامله علین تحا، اس لیے اس خاموثی کوعدم التفات پر بھی محمول نہین کیا ہا۔ البذا تا بت ہوگیا کہ بینوی انبیں کا ہے اور اس کا مطلب بھی ؤی ہے ، جس کی بنا پرہم نے تکفیر کی ہے۔ اُرب خاں صاحب بریلوی کی اس دلیل کالچر پوچ اورمہل ہو ناجارے نفقر وتبعر ہ کامختاج نہیں ہرمعمولی پیشل کے والابھی تھوڑے ہے غور وفکر ہے اس کی لغویت کو بجھ سکتا ہے۔ تاہم ، سب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہرجز پرتعن ی روشنی ڈال کرنا ظرین ہے بھی خال صاحب بریلوی کے نلم ومجد دیت کی پکھے واد ولوا دی جائے۔ خان ساحب بریلوی کی دلیل کا پہلا بنیادی مقدمہ سے کہ:

# "یه فتوی مولانا گنگوهی کی حیات میں تین مرتبه مع ردکے چھپا"

ای مقدمہ سے اتنا تو معلوم ہوگیا کہ سے جعلی نتوی صرف مولا ناکے مخالفین نے چھا پا ہے۔مولا تایا آب کے متوشلین کی طرف ہے بھی آس کی اشاعت نبیں ہوئی ( غیراس راز کوتو ابل بسیرت ہی سمجمیں کے اور لوال کے متعلق صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ اگر خان میا حب بریلوی کے بیان کو مجھے سمجھ کریہ بھی صلیم : جائے کہ بیفتویٰ متعدد بارمع رو کے حضرت کنگوہی مرحوم کی حیات میں جھپ کرشائع ہوا، جب بھی لازم نبیر آتا كە دھنرت كے ياس بہنيا ہوياان كواس كى اطلاع بھى ہوئى ہو، اوراگران كے بھيجا گيا تو سوال يہ ب ذ ربیه قطعی تھا یاغیر قطعی؟ بچر کیا خان صاحب بریلوی کواس کی وصولیا بی کی اطلاع ہوئی ؟ اگر ہوئی تو وہ ذریع تطعی تھا یاظنی ! بحث کے اتنے پہلوؤں ہے چٹم پوٹی کر کے کفر کا قطعی بیٹنی فتوی دینا کیونکر درست ،وسز ہے۔ بہر حال جب تک قطعی طور پر میٹا بت نہ ہو جائے کہ فی الواقع حضرت گنگو ہی رحمتہ اللہ علیہ نے کوئی ایٹ فتویٰ لکھا تھا جس کا قطعی اورمتعین مطلب و ہی تھا جومولوی احمد رضا خاں صاحب نے لکھا ہے اس وقت تک ان تنمینی بنیادوں پر تکفیر قطعاً تاروااورمعصیت ہے۔حضرت مولا نا کنگوہی مرحوم تو ایک کوشنشین عارف الشرمي جن كاحال بلامبالغدية تما:

يو دائے جاناں زجال مفتحِل اللہ بذكر حبيب از جہال مفتحِل

یا کسارجس کے اوقات کا خاصہ حقہ اب تک اہل باطل بی کی تواضع میں صرف ہوا ہے آج تک ، بعلی فتوے کے ان تین ایڈیشنوں کی زیارت ہے محروم ہے ،جن کا ذکر خاں صاحب بریلوی فر مارہے ہیں ہ ، دسکتا ہے بلکہ قرین قیاس ہے کہ حضرت مرحوم کواس قضہ کی خبر بھی نہ ہوئی ہو۔خاں صاحب بریلوی کی ولی کا دوسرا مقدمہ بینتھا کہ مولا نا گنگوہی مرحوم نے اس فتویٰ ہے، اٹکارنہیں کیا ، نداس کی کوئی تا ویل بیان کی۔ اس کے متعلق پہلی گذارش تو یہی ہے کہ جب اطلاع ہی ٹہ بت نہیں تو اٹکارکس چیز کا اور تاویل کس بات ں؟ اور فرض کر کیجئے ان کوا طلاع ہوئی ،لیکن انھوں نے ناخد اترس مفتریوں کی اس نایا کے حرکت کو نا قابل وجاور ثائت ائتناء ہی نہ مجماء یاان کے معاملہ کوحوالہ بخد اگر کے سکوت اختیار فرمایا۔ رہا ہے کہ معرکی نسبت کو نامعولی بات ندختی جس کی طرف التفات نہ کیا جاتا ، سواول تو پیضروری نہیں کہ دوسرے بھی آپ کے ں نظریہ ہے متنق ہوں ، ہوسکتا ہے کہ انھوں نے اس لیے انکار کی ضرورت نہ مجھی ہو کہ ایمان والےخود ہی ہے نایاک افتراکی تکذیب کرویں ہے۔ یا انھوں نے بہ خیال کیا ہو کہ یہ گندگی اُ چھالنے والے بنگمی اور ز بی دنیا میں کوئی مقام نہیں رکھتے ،البذاان کی بات کا کوئی ا منبار ہی نہ کریگا۔ بہر حال سکوت کے لیے بیروجو ہ بی ہو کتے ہیں اور پھرقطع نظران تمام باتوں ہے ، یہ کہنا ہی غلط ہے کہ'' محفر کا معاملہ تقیین تھا'' بے شک ناں ماحب بریلوی کی''مجدّ دیت'' کے دور سے پہلے تکفیرایسی ہی غیرمعمولی اہمنیت رکھتی تھی۔ لئین خاں صاحب بریلوی کی زوح اوران کی موجودہ ذریت مجھے معاف فرمائے کہ جس دن ہے اِنآہ کا تمدان فان صاحب بریلوی کے بے باک ہاتھوں میں گیاہے،اس روز ہے تو محر اتنا ستا ہوگیا کہ اللہ کی پناہ! ندوة العلماء والے كافر ، جوانحيس كافر نه كے وہ كافر \_علماء ديو بند كافر ، جوانحيس كافر نه كے وہ كافر \_ نیر منندین ایل حدیث کا فر ، مولا نا عبدالباری صاحب فرنگی محلی کا فر ، اورتو اورتحریکِ خلافت میں شرکت عجرم بن احد الإراب طريقت مولوي عبد الماجد صاحب بدايوني كافر، مولوي عبد القدير صاحب بدايوني ، فرالل کی وہ بے پناہ مشین میں جلی کہ الٰہی تو ہہ۔ بریلی کے ڈھائی نفر انسانوں کے سوا کوئی بھی مسلمان نہ

ر ہا۔ پس ہوسکتا ہے کہ خان صاحب بریلوی اور ان جیسے گفر باز کسی اللہ والے کو کا فرکمیں اور وہ اس شور وأو: کو نباح الکلاب بچھتے ہوئے خاموثی اختیار کرے اور اس کا اصول سے ہو کہ:۔

> ولقد امر على الليم يسبني لمضيت ثمه قلت لا يعيني

اور ہوسکتا ہے کہ حضرت مولا نا مرحوم کواطلاع ہوئی ہواور انھوں نے اس جعلی فتوے ہے انکار بھی فر ہولیکن خان صاحب پر بلوی کواس انکار کی اطلاع نہ ہو گی ہو، پھرعد م اطلاع سے عدم انکار کیو تکر مجما ہے۔ ہے؟ کیا عدم علم ، عدم الشکی کوسٹزم ہے؟

اہلی علم اور اربابِ انصاف غور فرما کیں کہ کیا است احتالات کے ہوتے ہوئے بھی تھیں رچا کو ہو گئی۔ اور کی تو اپنی تھیں میں کہ کیا است احتاط کا است معلم احتیاط والے (بیعن خود بدولت جتاب مولوی احمد رضا خان صاحب ہر ہلی ی نے بہ کر ان دشامیوں (حضرت کنگوہی وغیرہ) کو کا فرنہ کہا جب تک بیٹنی بھی ، واضح ، روش ، جلی طورے ان مرتے کو آئی ہو گئی ہو گئی

(مهراعان س

اور دلیل اس قدر کچر کہ یقین کیا معنی تھن کی بھی مفید تہیں ، اورا گرائی ہی دلیاوں ہے گفر ٹابت ہوتا ہے۔
تو پھر تواسلام اور مسلمانوں کا اللہ ہی حافظ کو کی جالم یا دیوانہ کی ہائد اکو کا فر کیے ، وہ اس کو تا تا تلی جناب سیجھتے ہوئے اعراض کرے اور اس کے سامنے آئی صفائی ڈیش نہ کرے ، بس خان صاحب پر پلوی کی دلیل سے کا فر ہو گیانے چہ خوش!

گر جمیں منتی و جمیں فتویٰ کار ایماں تمام خوا پر شد اوھرفتہائے کرام کی وہ تفریحات کہ اگر 199 احمال کو کے موں اور صرف ایک احمال اسلام کا ہت بھی تخیر جائز نہیں، اور اوھر چودھویں ممدی کے ان خود ساختہ مجدّ وصاحب بریلوی کی بیہ تیز دی کہ صرف خیال و وہمی مقد ہے جوڑ کرنتیجہ تکالا اور تکفیر پینی قطعی ۔'' ہر کہ شک آرو کا فرگر دو''۔ ہبیں تفاوت رو از کجامت تا مکجا

یباں تک تو مناظرانہ بحث تھی لیکن اس کے بعد ہم یہ بھی ہلا دینا جا ہے ہیں کہ حضرت کنگو ہی رحمۃ اللہ لمے کے اخرز مانہ کیات میں جب آپ کے بعض متوسلین کو اہلی بدعت کی اس افتر اپر وازی کی اطلاع ،ونی تو انحوں نے عربینہ لکے کر حضرت مرحوم ہے اس کے متعلق دریافت کیا ، حضرت نے جواب میں اپنی برأت اور جعلی فتوے کے بعثتی مضمون ہے کامل بیزاری ظاہر فر مائی اور خان صاحب بریلوی کواس کی اطلاع بھی ہوئی کیکن گفر کا فتویٰ بھربھی جوں کا توں رہا۔ یہیں سے تکفیر کے اِن علمبر داراوران کی ذریے کی نتیت ب قاب ہوجاتی ہے۔ چنانچے سامال میں حضرت مولا ناسید مرتضیٰ حسن صاحب مدظلہ نے جب مولوی احمد رضا خاں صاحب کے خاص الحاص عقیدت کیش میا فجی عبد الرحمٰن چکم روی کے ایک رسالہ میں اس جعلی نوے کا ذکر دیکھا تو ای وقت حضرت کی خدمت میں گنگوہ عربینہ لکھا کہ حضرت کی طرف اس مشمون کے نزے کی نبت کی جارہی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواب آیا کہ'' بیسراسرافترا واور محض ببتان ے ۔ بھلا میں ایسا کیے لکھ سکتا ہوں؟" حضرت مرحوم کے اس جواب کا ذکر حضرت مولا ناسید مرتفعٰی حس ما حب مدظل كم متعدد رسائل "السحاب المدرار"، "تزكية النعواطر" وغيره يس آچكا باورية تمام را \_ ل خان صاحب بریلوی کی حیات میں ان کے پاس بھی بھی چکے ہیں۔

نیز جب پہلے پہل اس نیجان کا چہ چا بر یلی میں ہوا، تو یباں سے بھی حضرت کے بعض متوشلین نے انگوں عربے پہلے پہل اس نیجان کا چہ چا بر یلی میں ہوا، تو یباں سے بھی حضرت مرحوم نے اپنی بیزاری نگا ہر انگوں عربی حضرت مرحوم کی وہ جوائی تحریر بعینہ خان صاحب بر یلوی کو دکھلائی بھی گئی گر پتھر کے اس دل پر کوئی اثر نہ ہواا ورخدا کا خوف شلطی کے اقر ار پراس کوآ مادہ نہ کرسکا۔

ثم قست قلوبكم من بعدذلك فهى كالحجار قاواشدقسوة وان من الحجار قلما يتفجر منه الابر وان منهالما يشقق فيخرج منه الماء وان منهالما يهبط من خشية الله.

(ترجمہ) کچرتمہارے دل سخت ہو گئے، لیس وہ کپتمروں کی طرح میں یا ان ہے بھی زیادہ سخت اور بیکہ کپتمروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں کچھوٹ رہی ہیں ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جوشق ہو ہو۔ میں کچران سے پانی نکھتا ہے ، اور بعض ان میں وہ ہیں جو خدا کے خوف سے پنچے آگر تے ہے۔۔۔

یمی وہ حالات اور وا تعات ہیں جن کی وجہ ہے ہم یہ کینے اور سجھنے پر مجبور میں کہ خان صاحب مے فتح ہے گئے اور سجھنے پر مجبور میں کہ خان صاحب نقوے کی بنیاد پہلے دن ہے کی غلط قبلی یا علمی لغزش پر نہتی بلکہ در حقیقت اس کی نئہ میں صرف حمد و بہتی اور نئس پر وری کا بے پناہ جذبہ کا رفر ما تھا: و مسیعلم اللہین ظلمو ا ای منقلبِ ینقلبون ۔

( منقول از فیصله کن مناظره ص ۲۳ تا ۸ معلبویدا؛ بور

ق ارئیسن محقوم: اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان پر بلیوی کامی بجیب ذوق ہے کہ جب اخدات اللی کی ذات پاک کے بارے میں کفرید اور شرکیہ عقا کر ترکز کے جیں تو کسی نہ کسی کو ور نہ باخواس علمائے اھلسفت دیوبند کو لفظ و ہائی کا سہارا بنا کرا پے شوق و ذوق کو تو ب پورا فر مات بہ جیسا کہ اعلیٰ حضرت پر بلیوی نے اپنے فاوی رضو میں اص ۱۹۱ پر بخدا تعالیٰ کی ذات پاک کی شدید تو تو بائد و گئی ہوئے اپنی کا اور کفرید و شرکیہ اور تعید و شفید عقا کداللہ تعالیٰ کی پاک ذات کی طرف جعلی طور پر منسوب کرو ہے تو ایسی بنی اسلی حضرت سرکار پر بلیوی نے اپنی کتاب تمہیم ایمان بایات قرآن جی بھی سخی سخی سے سے تو ایسی کو ایسی خوالی میں تو جین آمیز کلمات کفریہ اور شرکیہ تحریر کے جی لیکن اعلیٰ حضرت پر بلیوی عقائم تھید و کفریہ تی کہ جو بھی غیر شرعی کا روائی فرما کیس تو لفظ و ہانہ و شنیعہ و کفریہ تو چا جی سے بیان بائی حضرت جو چا جی سرضی کریں انٹوکوئی روکنے کو این خوارت جو چا جی سرضی کریں انٹوکوئی روکنے کو کے خوالی حضرت جو چا جی سرضی کریں انٹوکوئی روکنے کو کے خوالیٰ خوارت بر بلیوی نہیں ۔

ا مارئین کوام اسمولوی احمد رضا خان بریلوی کے رضا خانی ندہب میں عقائد کی مزید تشریح پڑھتے ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپنے فرآوی رضویہ میں بھی اپنی طرف سے جعلی طور پرخدا تعالیٰ کی شان موجہ کیے کہ اور کئے ہاتھ ان تمام خلاف شرع عقائد کو بھی پڑھ لیجئے ہے۔ آپولیٹین کا مِل جوجائے کہ یہ میں اعلیٰ حضرت جواپے ان اختراعی عقائد کی بنیاد پراعلیٰ حضرت ہوا ہے ان اختراعی عقائد کی بنیاد پراعلیٰ حضرت ہوا ہے اس اختراعی عقائد کی بنیاد پراعلیٰ حضرت مولوی یوں کے نام سے مشہور اور مانے جاتے ہیں چنا نچدرضا خانی ندہب کے بیروکا راپے اعلیٰ حضرت مولوی فرمانیان پریلوی کے اللہ تعالیٰ کی شان الو ہیت میں وضع کردہ صریح کشریات ملاحظ فرمائیں:

# شان الومتيت اور ذوق اعلیٰ حضرت بريلوی

رضا خانی مؤلف نے اپنے رضا خانی ند ب کا ثبوت پیش کرتے ہوئے نقیہ اعظم قطب الاقطاب المام رین حفرت مولاد شید احمد گنگو ہی رحمة الله علیہ کے فقا وئی رشید سے جام ۱۰ اا کی عبارت کو خیانت سے
اللہ کے اس پر رضا خانی قوا نمین کے تحت امکان کذب اور وقوع کذب کا بے بنیا دستمین الزام بھی عائد کر یالین ہم نے اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اپنے اکا بر کے بے غبار اور بے داغ فتو کی کو اول تا آخر اور یانت واری نے قل کیا ہے تا کہ ہرا یک پر صدافت علاء المسعت و یو بند واضح ہوجائے اور ہم رضا خانی اور کا کے انہام کا بخو بی انداز ہ کر لیں۔

چنانچہ املیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان ہریلوی کے فقاویٰ رضوبیہ کی جلد اول صفحہ نمبر ۹۱ کا نکس مع نئی کے ملاحظہ فرمائیں:



مصفها الم المسنت قامع برعت مجدد مأستها صره مؤرر ملّ نظام و اعلى مصرت الما مولوى شماه الحدرهما خال مب برملوي تعادم

المناسى وارالات الوي والمرصوبيم المرادي والمرادي والمرادي المرادي المر

DE STERNING STREET Sister Single State Stat The desired to the season of t The bring the bring to the brin Sister Start of the Start of th Your Prince State Constitution of the state of th Swaring and Swaring and Sand Short Control of the المادون فرود المردادة كري ركاسه اورم يرزكرت اورم في كالمرواج كي تقا بدو كي حق بر مركز اير مذوك وروا الهابت كوكات فرى فالموكى ينعين كلى مائ كرده العكرين بدلين اوراصل مايت بهالك كلوي STATE OF THE STATE بهنام المجاوه براز بالي رميز فنطي تأكرا على عالم عبو مناوب باطل فالب حق مفاور اليما واجب Cost of the district والدفره وفيروافات لمعوزيد مهرافنيون كافراكيا فداالسا وقلهمتعالى التركياده فراكومانت إب State of the state مَنْ عِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِ فِي وَهِ هَا فِي اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِنْ مَا لَنْ- رُكُانْ مِبْرَتْ مَا اللَّ Charles of the Charle إِنْ فِي بِكَهُمَا بِين حَيْدِي بِين او وم فِي كَوْدِ لَ كِمَالِمَةُ كُنْ كَ فَا بِلْ جِ الْمُلْتِيَا مِنْ الْمُؤْدِ وبرابي ولله عن لي كوبي من برايشا ونبي شامكي كتاب قابل منا د شاسكا دين الني اعتماد -الربس مريانقو كالوائش والتى شويت بى دكف كرتمسانيسى فين عديها عام توركندكى الدولان المرامل كالمرامل كالمراع كالمراع المتاري عالم والمحافية كوميا A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O ر من المنا الله المنا الما فالمراط المروا المب كيد مان بي ها أينا بيات من التا المناج المناج ولا والما المون عودتون على كما والتصيين عياد كام تكب مواحق كرمنت كيم عنود المراجع والمراجع والم الفرانلال فات كي فينوت كل شائد كيفلو و بمركة و فقا في المداور و كل در و في در و في ادر و في در و في ا انسواكت ومراس وفرار كمكت وسيترق قدوس نسي فتق شكله والمسي ألية أب الإلياب كم مَنَ الْمَ الْمُولِوَّ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم مِنْ الْمَا الْمُنْ وَفِي الْمُنْ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن مِنْ الْمُنْ الْمُنْ وَفِي الْمُنْ الْم وتعاليان وكتب ويناكفونك وعديد عديد ، زن ع والحما كرية عراق و تعكم كما الله الله كوس في فرقي ادمام في فرمي ب وعلم عوما علم عا Signature of the second second بوراير اليالي ورزين بعروم زك توي فيرت معاف كرامام تومي وصور فرصاب ما كالراب يا الخافيال فالمتعت كروخولك بركي في كرد عدام المريك والمع حيث أيام عي مره كرمقرب ليون والمعالمة والمراب المراب المراب والمراب والمرا ر الماجي كان كالكي المراجعي زياده والمراجع والمحادد معادد الما التي تمثيل من المناع كالمراجع المعالم على المراجع المرا المنابع المنابع والمنابع والمن ورك درور الميان ونكوثر كا كل عديد مرات على وزائد عنهم الله درسوله مرفضله السرالترورسول في عمل در المراد الرساد المراد المرد المراد المرد المراد المرد ا غنه در لتذكرديا وركان كواسكة كارغيب حسيناً الله سيئ يتنا الله مو فضله ووسوله المن الماليم والمرادية registration of the state of th dr. br. 12. 12. 12.



آ پ حضرات نے اعلیٰ حفرت بریلوی کے دوق انگلی حضرت کا خوب انداز ہ فر مایا کہ حق تعالیٰ کہ شہ میں کفریات تحریرکرتے وقت لفظ و ہائی کواپے لئے بطور ڈ ھال استعمال کیاہے اور حقیقت میں املی عنی بریلوی نے لفظ وہانی کا سہارا لے کر اپنے صریح کفریہ عقائد باطلہ وفاسدہ کا اظہار کیا ہے اورائ نہ : عقا کدے اظہارے لئے لفظ وہا بی کواپنے لئے ایک بہترین سہارا بنایا۔ حالا نکہ جو کفریہ عقا کدائل منز بریلوی اپنے فتاوی رضوبہ جلداول صفحہ ۹۱ بے پرعلاء اہلست دیو بند کی طرف منسوب کئے ہیں اورعبارے۔ شروع من لفظ و ہائی لکھا اسکی حقیقت رہے کہ علماء اہلست و بو بند جن کواعلی حضرت بریلوی نے افظ وہا ے یا د کرنے کے بعد جن جن کفریہ اور شرکیہ عقائد کی نسبت علماء اہلسدت دیو بند کی طرف کی ہے آو، اہلسنت دیو بند کی کسی ایک کتاب میں بھی ایسے کفریہ وشر کیہ عقائد ہر گزتح رہبیں ہیں۔ اور علا ابسن دیو بندا ہے عقا کد کفریہ رکنے والے کو کا فر ملعون مرتد دائر ہ اسلام سے خارج سجھتے ہیں۔ یہ سب ہزاز حضرت بریلوی کے پیٹ کی پیداوارہ ورندرضاخانی مؤلف اوردیگر رضا خانیوں کو جاہے کہ آئ و حضرت بریلوی نے لفظ و ہانی کا سہار الیکر جو کفریہ وشر کیہ عقا کدا ہے فناوی رضویہ میں نقل کیے ہیں کیانہ، عقائد باطله علماء المسنت ويوبندكي كى كتاب مين دكها كحتة جوتم بركز نبين دكها كحتة اور قطعانبيل وكائح اورتا قیامت نبیس دکھا سکتے بیرسب پچھاعلیٰ حضرت بریلوی کاحق تعالی جل جلالہ کی شان الوہیت میں ذوز اعلیٰ حضرت بریلوی ہے اورا یے کفریہ وشرکیہ عقا کدتم علما ماہلسدے ویو بندکی کسی کتاب میں ہرگزنہ ہائے اوراس مشم کے غلط خلاف شرع اور کفریہ عقا کد کی تحریر جب بھی تمہیں ملے گی تو روز روش کی طرح زار رضویہ جلداول صفحہ ا ۹ کے پرضر ورنظر آئے گی اور اعلی حضرت بریلوی کی کمال احتیاط کا نقاضا بھی یہی ہے'

#### فدا کے واف

یہ لوگ یادگار، وصایا شریف ہیں فدہب کے اختبارے عضوضعف ہیں پیشہ کی روسے تاجردین حنیف ہیں یک کان اور کے تاجردین حنیف ہیں کے فصل رہے وفریف ہیں یاران بدزبان کے سامی حلیف ہیں طروں کے چی وقم کی بنا پرشریف ہیں سے فائزا دگان بریلی شریف ہیں سے فائزا دگان بریلی شریف ہیں (جناب ظفر علی فان)

املام کے خلاف، خدا کے حریف ہیں املام ان کے دشتہ الحاد کا شکار فطرت کے امتبارے دشنام واشکاف اقسائ چین سے تابہ سواد طرابلس ارباب دوں نہادکی تقمور خانہ ساز مورک سے شرک نوازی جی ہے مثال منتی نہیں، چیوانیس



قادئین ذی وقاد! اعلی حضرت مولوی احدرضا خان بریلوی نے اپنے نتا وی رضویہ جم بعد بر صفحہ اوے ۔ پرحق تعالی جل جلالہ کی شان الوہیت میں کئی تتم کے تفریات تحریر کئے ہیں اسکانکس آپ حزنہ نے نے صفحہ گذشتہ پر ملاحظہ فرمالیا۔

آپ حضرات نے اعلیٰ حضرت ہریلوی کے ذوق اعلیٰ حضرت کا خوب انداز ہ فر مایا کہ حق تعالیٰ کڑا۔ میں کفریات تحریر کرتے وقت لفظ و ہائی کواپنے لئے بطور ڈ ھال استعمال کیا ہے اور حقیقت میں انبی عزیہ بریلوی نے لفظ وہابی کا سہارا لے کر اینے صریح کفریہ عقائد باطلہ وفاسدہ کا ظہار کیا ہے اورات نز عقائد کے اظہار کے لئے لفظ و ہانی کواپنے لئے ایک بہترین سہارا بنایا۔ حالانکہ جو کفریہ عقائد اہلی منز بریلوی اینے فتاوی رضوبه جلداول صفحه ۹۱ کے پرعلاء اہلست دیو بند کی طرف منسوب کئے ہیں اورعبارت شروع میں لفظ و ہائی لکھا اسکی حقیقت یہ ہے کہ علماء اہلسنت و یو بند جن کواعلی حضرت بریلوی نے انظوں! ے یا د کرنے کے بعد جن جن گفریہ اورشر کیہ عقائد کی نسبت علاء اہلسدت و یو بند کی طرف کی ہے ہیں اہلسدت دیوبند کی کسی ایک کتاب میں بھی ایسے كفريه وشركيه عقائد برگز تحريبيس بي \_ اور علاء المان دیو بندا ہے عقا ئد کفریہ رکھنے والے کو کا فر ملعون مرتد دائر ہ اسلام ہے خارج مجھتے ہیں۔ یہ سب پَون حضرت بریلوی کے پیٹ کی پیدا وارہے ورندرضا خانی مؤلف اور دیگر رضا خانیوں کو چاہے کہ آئے! حضرت بریلوی نے لفظ و ہابی کا سہارالیکر جو کفریہ وشر کیہ عقا ئدا ہے فتاوی رضویہ میں نقل کیے ہیں کیاز. عقائد بإطله علماء اللسنت ويوبندكي كسي كتاب مين وكها عكته بوتم بركزنبين وكها عكته اور قطعانبين وكهايخ اورتا قیامت نہیں دکھا کتے بیرسب کچھاعلیٰ حضرت بریلوی کاحق تعالی جل جلالہ کی شان الوہیت میں ذوز اعلیٰ حصرت بریلوی ہے اورا یے کفریہ وشر کیہ عقا ئدتم علاء اہلسدت دیو بند کی کسی کتاب میں ہرگزنہ باؤے اوراس فتم کے غلط خلاف شرع اور کفریہ عقا کد کی تحریر جب بھی تمہیں ملے گی توروز روش کی طرح زاؤ رضو پیجلدا ول صفحہ ۹۱ کے برضر ورنظر آئے گی اور اعلی حضرت بریلوی کی کمال احتیاط کا تقاضا بھی ہی ہے'۔

جبی تی تعالی کی شان اکو ہیئے جل جلالۂ اور شان رسالت صلی الله علیہ وسلم میں تو همین کا ارتکاب کرتے ہوئی ان عبارات کے شروع میں لفظ و ہائی کا اضافہ کرتے ہوئے اپنے خیالات فاسدہ اور نظریات باطلہ کا کہ رفرادیتے ہیں بس سے ہیں اعلیٰ حضرت جو یقینا ہیں اعلیٰ حضرت جو حقیقت میں حامی شرک و بدعت ارائی تو حید دست کا مصداق ہیں ۔ رضا خانی مذہب والوں کی حقیقت فیا وی رضو میں اصفحہ او کے حوالہ حاب پر بالکل واضح ہوگئ ہے کہ رضا خانی مذہب والے اور اعلیٰ حضرت پر یلوی کس قدر تو ہین الو ہیت کے مرکب عابت ہوئے علاء کے مرکب عاب حضرت پر یلوی کس قدر تو ہین الو ہیت المست دیو بندگی کسی کتاب میں تو ہین المست دیو بندگی کسی کتاب میں تو ہین الم بین و بین کی کتاب میں تو ہین الم بین و بین کا دو الم بین و بین کی کتاب میں تو ہین الم بین و بین کی کتاب میں تو ہین الم بین و بین کی کتاب میں تو ہین الم بین و بین کا بین کی کتاب میں تو ہین و بین کی کتاب میں تو ہین کا بین کی کتاب میں تو ہین کی بین کی کتاب میں تو ہین کا کی کتاب میں تو ہین کا کتاب کی کتاب کی کتاب میں تو ہین کو کا کتار اعات ہیں۔

#### فدا کے ریف؟

یہ لوگ یادگار، وصایا شریف ہیں لمہب کے اعتبارے عضوضعیف ہیں پیشہ کی روسے تاجردین صنیف ہیں یہ بیٹ کے فعل رقع وخریف ہیں یرطانیہ کے فعل رقع وخریف ہیں یاران بدزبان کے ساک حلیف ہیں طر وں کے بیج وخم کی بنا پرشریف ہیں میر طاندا دگان بر بلی شریف ہیں میر طر وں کے ایک ولیل شریف ہیں میر طر وں کے ایک ولیل شریف ہیں ایر شریف ہیں ایر طر وی کی جانب الله علی خان ا

اللام کے خلاف، خدا کے حریف ہیں الملام الن کے دشنہ الحاد کا شکار فطرت کے اختیارے دشنام واشگاف القمائے چین سے تابہ سواد طرابلس ارباب دول نہاد کی تصویر خانہ ساز مورس ہے شرک توازی میں بے مثال منتی نہیں، فیے شہیں، پیشوانہیں

مضوات گوا ھى ! رضا خانى بريلويوں كے عقائد ميں وسعت ظرفى كے چندنمونے مزيد ملاحظه (مائي كے كه رضا خانى ند بہب ميں خدا تعالى كى ذات پاك كے بارے ميں عجيب وغريب لرزہ خيز تعبور ملاحظہ فر مائیں گے کہ جس نے مشکل کے وقت خدا تعالی کو پکاراوہ تو ڈوب گیااؤر جس نے مشکل کے وقت خدا تعالی کو پکاراوہ تو ڈوب گیااؤر جس نے مشکل کے وقت خدا تعالی کا سہارالیاوہ یقینا کنارے لگ گیااس تتم کے خلاف شرع عقائد رضا خانی غرمب کی تعلیم جسکا نمونداعلی حضرت مولوی احمد رضا خان ہریلوی کے ملفوظات میں پڑھیئے۔

# خدا تعالی کی ذابت پاک اورارشا داعلی حضرت بریلوی

ار شاد \_ غالباحد ایند ندیه میں ہے کہ ایک مرجہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہر مرہ برتشریف لاے اور یااللہ کہتے ہوئے اس پرز مین کی شل چلنے گے بعد کوایک شخص آیا۔ اے بھی پار ہو منرورت تھی کوئی کشتی اس وفت موجود نہتی جب اس نے حضرت کوجاتے دیکھا عرض کی شس کس طرن آب فر مایا۔ یا جنید ۔ یا جنید ۔ کہتا چلا آس نے بہی کہا اور دریا پرز مین کی طرح چلنے لگا۔ جب تی دریہ پہنچا شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈ الاکہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور جھے سے یا جنید کہلواتے ہیں۔ ٹر ایا اللہ کیوں نہ کہوں اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ پکارا حضرت میں چلافر مایاوہ کی کہدیا جنید بر کہوں تو غولہ کہا دریا ہے پار ہوا عرض کی حضرت سے کیا بات تھی آ ہے اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غولہ کو افرایا اس کے ایک کہوں تو غولہ کو ایک کہا دریا ہے پار ہوا عرض کی حضرت سے کیا بات تھی آ ہے اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غولہ کو رہایا ارے تا دان ایکی تو جنید تک تو پہنچا نہیں اللہ تک رسانی کی ہوں ہے۔

( ملفوظات احمد رضا بریلوی ج اصفحه ۱۱۷\_مطبوعه مدینه پلی شنک تمپنی کرانی

# عقيده اعلى حضرت مولوى التدرضا خان بريلوى

قارئین صفرہ ایمان آپ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کی کتاب تمہیدِ ایمان با یات فرن ا تکس مع صغیہ ٹائٹل کے ملاحظہ فر مائیں کہ جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے بارے میں الم طرف سے خود ساختہ کفریدوشرکیہ وقتیجہ وشنیعہ عقائد تحریر کیئے ہیں۔ ملاحاظہ فر مائیں: -



ہو النّرورسول صلی النّرتعالیٰ علیہ وسلم سے براعد کر معالی یا دوست
یا ونیا میں کسی کی محبت مور لے دب ہمیں سچا ایمان فیصے صدقہ لینے
حبیب کی سچی عزت سچی ریمت کا صلی النّرعلیہ وسلم آمین ۔

فرقردوم

معاندین دو کشمنان دین که خود انگا ده زوریات دین رکھتے ہیں اور صریح کفر کرے اپنے اوپر سے نام کفر منا ہے کو اسلام وقرا ک فلا اور سول وا میان کے سا ہے کہ کسی طرح شزوریات دین مانے کی قید المطوع المناس وہ این بناتے ہیں کہ کسی طرح شزوریات دین مانے کی قید الطوع المنے المطاح المناس فقط طوط کی طرح زبان سے کلم رط لینے کا نام دہ عالی اسلام فقط طوط کی طرح زبان سے کلم رط لینے کا نام دہ عالی سرکا کا الم لیتا ہو محیر جا ہے خواکو جو المالاب ہے بیا ہے دسول کو میر کی المالی سے المالی کو میر کی کا در خواے واحد قباد کا دین بر سے دفتمن اسلام کے عدد عوام کو چھلنے اور خواے واحد قباد کا دین بر سے کے سئے چند قبیطانی کر میش کو تے ہیں مکو اقرال اسلام نام کلمہ گوئی کا حک سئے چند قبیطانی کر میش کو تے ہیں مکو اقرال اسلام نام کلمہ گوئی کا حک سئے چند قبیط نی کو بیا جنت میں جا میگا کی جمر کسی قول یا فعل کیوج سے کا فر

کے ہوسکتاہے۔ مسلمانو! فرق ہور ضیار خرواد اس کو بلتون کا مامسل ہے

ہوسکتاہے اور کا اللہ الشرکہ ابناگریا فلا کا بٹیا بن جا ہے آ دی کا بٹیا

اگرائے گالیاں نے ہوتیاں اور کے کچھ کرے اس کے بٹیے ہونے سے

ہیں نکل سکتا یوں ہی حیر نے لاالہ الا الترکہ لیا اب وہ جاہے خوا

کر جوا اکذاب کے میاہے رسول کو سٹری مٹری کا لیال ہے اُس کا

اسام ہیں بدل سکتا اس مکر کا جواب ایک تو اُسی آیہ کر کمیے اللہ کی اُسیال ہوگا ۔ اسکام ایک نوصادی اللہ کو کہ کا ایک پر چھوڑ دیے جا ایک اور امتحال ہوگا ۔ اسکام اگر فقط کلمہ کو کہ کا ایک پر چھوڑ دیے جا ایک کے اور امتحال ہوگا ۔ اسکام اگر فقط کلمہ کو کہ کا ایک تعاقب خوان میں میں کہ دو فرا دہ ہے نیز

تُمُهُمُ الْرَبِ عُرُومِ لَهُمُ وَالْمَا مِنَ الْحَدِّوْمِ وَالْمَا الْمِنِ قُولُوا اللّهُمُا وَالْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قساد شین کوام! انلی حضرت بریلوی کابیه اپناذوق انلی حضرت ہے کہ جب وہ خدا تدلیٰ ن از کی خدمت ہے کہ جب وہ خدا تدلیٰ ن از باک کے بارے میں کفریہ الفاظ تھے کاارادہ فر ماتے میں تو کسی خدکی کوسہارا باتا کر کھراہے ذول بر حضرت کا خوب و تکا بجائے ہیں بلکہ خدا تعالی کی شان میں اور رسول اللہ صلی الشفلیہ وسلم کی شان اقدن بر کفریہ الفاظ تحریر کرتے وقت ناماء البسنت دیو بندیا کسی اور کا ضرور سہارالیکر کھراہے تر نہ بر مان اظہار فر ماتے ہیں جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فر ما یابس سے ہیں بی انتی ،حضرت وہ باکھ کر جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فر ما یابس سے ہیں بی انتی ،حضرت وہ باکھ کر جاتے ہیں جی اسلام حضرت جو ہوئے۔

#### الله تعالى كے ساتھ الىي عقيدت اور محبت

حضرت خواجہ مش الدین سالوی کے ملفوظات عالیہ کا مشتدمجموعہ مرآت العاشقین میں اللہ ہی ۔ ساتھ محبت اور عقیدت کا جذبہ ملاحظہ فر ما کیں چتا نچے سید مجمر سعید تحریر فر ماتے ہیں۔

هی شیلی سے عشق کا ذکر چیزا فر ما یا شروع میں وہ کھا نڈکا ایک تھیاا اپ ساتھ رکھتے تھے ہے۔

اللہ کا لفظ سنتے اس کے مصر میں شمی مجر کر کھا نڈ ڈال دیتے گھرا تکی بیرحالت ہوگئ تھی کہ جس سے ندا سنتے اس کے مصر میں شمی مجر کر کھا نڈ ڈال دیتے گھرا تکی بیرحالت ہوگئ تھی کہ جس سائٹ جس ناشق جس سنتے اے ایک تھی کہ دیا ہے گھی اسے محبوب کا نام مستا ہے خوش ہوجا تا ہے اور اسے عزیز رکھتا ہے تھیٹر مارنے کی وجہ بیتھی کہ جب فیرست کے مقام میں ہوتا ہے تو وہ بیرچا بتا ہے کہ اس کے معاو اور کو کی شخص نہ لے اور اسے عمر وہ سجھتا ہے۔

حالت میں جو محض معثوق کا نام لیتا ہے حاشق اسے محروہ سجھتا ہے۔

( مرآت العاصقين صغيره ٢٥ مطبورا برا

حضوات گرامی! و بین اسلام کی روے اللہ تعالیٰ کوا ہے محبوب حضرت محرصلی اللہ علیہ وسمی بے مدمجت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوا ہے خالق حقیق رب ذوالجلال سے بے حدمجت ہے۔ تومندرجہ بالا ملفوظ کے تحت اگریہ قانون نافذکر دیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اللہ تعالی کے ذکر افزاد ہے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تحق ہے منع فر ما دیتے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضرت محمصلی اللہ علیہ کہ ہے جد محبت تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تا بعین عظام رحمہم اللہ تعالی کو منع فر ما دیتے اور اسی اللہ علیہ مندرجہ بالا ملفوظ کو تحریر کے بعد تع تا بعین کو ذکر ضدا ہے منع فر ما دیتے بس اس طرح تو ذکر الہی کا سلما آہتہ آہتہ آہتہ آہتہ بالکل ختم ہو کررہ جاتا ہم معلوم نہیں مندرجہ بالا ملفوظ کو تحریر نے ہے بر ملوی حضرات کا سلما آہتہ آہتہ آہتہ بالا ملفوظ کو تحریر کے جیں اور ہر خاص و عام کو کس مقام پر لانے کی سعی کر رہے ہیں۔ الغرض کہ مندرجہ بالا ملفوظ کی عبارت محل نظر ہے اور یقینا تا نلی غور ہے اس پر بریلوی حضرات غور و فکر کریں کہ اگر حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کسی بریلوی کو عشق لگ گیا تو پھر تمام دن گلی کو چوں میں کریں کہ اگر حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کسی بریلوی کو عشق لگ گیا تو پھر تمام دن گلی کو چوں میں کریں کہ اگر دھزت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کسی بریلوی کو عشق لگ گیا تو پھر تمام دن گلی کو چوں میں کریں کہ اگر دھزت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ تا تو رہے سے لوگ بھی بریلویت سے جلدی تا نب ہو کر کے حتی کی داخل کئی ہوئی۔ کا تو اس ہے تو رہے سے لوگ بھی بریلویت سے جلدی تا نب ہو کر کے حتی بیا کہ کا تو اس ہے تو رہے سے لوگ بھی بریلویت سے جلدی تا نب ہو کر کے حتی بریلوی کے تو اس گیا۔

تبعین اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضاخان بریلوی کے پیش کروّہ عقائد میں تو بے حدوسعت پائی جاتی ہے جیسا کہ مولوی فیض احمداویی مہتم مدرسداویسیہ رضویہ ماتان روڈ بہاولپور، نے اپنی مایہ ناز کتاب: مشد میں اول تحریفر ماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو محمصلی اللہ علیہ وسلم مجھواور حضرت محمد میں اول تحریفر ماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو محمصلی اللہ علیہ وسلم محمد میں اول تحریفر ماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو محمد میں اول تحریفر ماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو محمد میں اول تحریفر ماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو محمد میں ایک رمز لطیف ارشاد فر مائی ہے۔ ملاحظہ مرائیں:

خدا دمصطفیٰ کی رمزے ادراک عاجز ہے ہے خدا کومصطفیٰ علیفی جانے محمد کو خدا جانے (شہدے میٹھانام محمرصفیہ کا مطبوعہ محبوب پر نشنگ کارپوریش لا ہور)

انتی حضرت بریلوی کی تعلیمات رضااور پیغام رضا ہے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ بقول بریلوی مولوی کے امام انبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوخداسمجھوا ورخدا تعالی کی ذات پاک کو حضرت محمصطفیٰ صلی الله علیه وسلم سمجھو بیہ مذہب اسلام کی تعلیم ہرگزنہیں بلکہ تعلیم رضا ہے جسکو بریلوی مولوی ون رات بیان کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی لگا دیتے ہیں یہ معرفت کی بات ہے جسکو عام لوگ نبیں مجھ سکنے : اس لئے مولوی محمد یار گڑھی والے بریلوی نے تو بر ملاار شاوفر مایا ۔

گر تھر نے جمر (سلی التد نلیہ وسلم) کو خدا مان لیا پھر تو سمجمو کہ مسلمان ہے دعا یا زنہیں

( دیوان محمری صغحه ۵ الطبع اول ، بمدر دیر نثنگ پرلیس پرانی سبزی منذی ، ۵ ن

مندرجہ بالاشعر میں پہلے تھر سے مراد مولوی تھر یارگڑھی دالے بریلی ہیں اور دوسرے تھر سے مرادان الانبیاء حضرت تھرسول الشعلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س ہیں تو مندرجہ بالاشعر میں اس عقیدے بافہ اللہ نبیاء حضرت تھرسول الشعلیہ وسلم کوخدا تسلیم کر بھر سے کہ مولوی تھر بیارگڑھی والے نے اگر حضرت تھرسول الشملی الشعلیہ وسلم کوخدا تسلیم کر بیات موافق تو مسلمان ہے وغا باز نبیس سے عقیدہ بریلوی سراسر اسلام کے خلاف ہے پھرایک مقام پرای موافق تحمد یارگڑھی واللہ حضرت تحم مسلمی الشعلیہ وسم کی میں قابونے کی وجہ سے میر دات اقدس میں اس قدر فنا ہو گیا ہوں ارشاد فر ما یا کہ میں قلہ وسلمی الشعلیہ وسلم میں فنا ہوئے کی وجہ سے میر ذات تھرمسلی الشعلیہ وسلم میں فنا ہونے کی وجہ سے میر دات اقدس میں اس قدر فنا ہو گیا ہوں ۔

حضوات گواهى! اى بريلوى مولوى كايةول كفرىيا در شركيه بجس كاند ب اسلام ئاز تعلق نبيل \_

مولوی محمد یا رگڑھی والے کالرزہ خیز ارشاد
مولوی محمد یا رگڑھی والے کالرزہ خیز ارشاد
مینے جاؤ
میں ناہو کر محمدُ بن کے لگاہے میں حبیب کبریا کا ﷺ فانی و کیھتے جاؤ
(دیوان محمدی صفحہ ۹ سطیح اول اللہ اللہ اللہ کے علاوہ مولوی محمدیار گڑھی والے بریلوی مجرایک بارا ہے مخصوص انداز میں مشتر

جو کر علی شرید والے کی اور کر کھ ایک نہ بنے الے الے والے کیوں الے وار پرانکا کی افریدے والے

( د يوان ممري منۍ ۹۷ ملي اول مان )

مندرجہ بالا شعر میں مولوی مجمہ یارگڑھی والے بریلوی نے تو عقیدہ بیان کرتے وقت حد ہی کر دی اور بہلی مولوی نے یہ قطعاً نہ سوچا کہ بی ما قبت تباہ و ہر باد کر رہا ہوں بلکہ اپنے رضا خانی عشق اور اپنا فاف شرع جنون میں کہتا جا رہا ہی ما قبت تباہ و ہر باد کر رہا ہوں بلکہ اپنے رضا خانی عشق اور اپنا فاف شرع جنون میں کہتا جا رہا ہے بس کہتا ہی چا رہا ہے۔ کہ جوکوئی حضرت مجموسلی اللہ نامیہ و کلم نہ بن جائے تو اے شریعت والے تختہ وار پر لاکا دیتے ہیں۔ یہ نمی فاہر کر حضرت مجموسلی اللہ نامیہ و کم میں جائے تو اے شریعت والے تختہ وار پر لاکا دیتے ہیں۔ یہ نمی قبل میں تو اپنے کو آخری نمی حضرت محموسلی اللہ مطفیٰ سلی میں تو اپنے کو آخری نمی حضوت محمولوی محمد یار گڑھی شاہر کر مقام اپنی پر لائے کا شیطانی خواب دیکھ رہا ہے اور بھی پکھ کہد بتا ہے۔ مولوی محمد یار گڑھی اللہ بار کری گاتھ و ہو اور اس کے موا کہ خواب کو نکہ جو اسے شکر کی گفتگو ہے اور اس کے موا کہ خواب کو نکہ جو اسے شکر کی گفتگو ہے اور اس کے موا کہ خواب کو نکہ جو اسے شکر کی گفتگو ہے اور اس کے موا کہ خواب کو نکہ جو اسے شکر کی گفتگو ہے اور اس کے موا کہ خواب کو نکہ ہو گئو کری اور کہا ہے۔

قساد شیس کو احم! مندرجہ بالااشعار مولوی احمد رضافان پر بلوی کی تعلیمات رضا اور پیغام رضا کا نیجہ میں اور بیسب مولوی محمہ یارگڑھی والے کی خام خیالی ہے اور اس کے مندرجہ بالا سب لچر اور انہو عقیدے کا شریعت اسلامیہ سے قطعا کوئی تعلق نہیں بیسب بر بلوی مولوی کا خود ساختہ عقیدہ ہے جے وہ بیل جرائت اور دلیری سے بیان کررہے ہیں اور پر بلوی مولوی کے مندرجہ بالا فلط عقیدے پرقر آن مدیث میں بیتینا ایک بھی دلیل نہ ملے گی۔ بیسب بر بلوی مولویوں کے اوبام ہیں اور ان حضرات کے مندرجہ بالا فلط عقیدے پرقر آن مدیث میں بیتینا ایک بھی دلیل نہ ملے گی۔ بیسب بر بلوی مولویوں کے اوبام ہیں اور ان حضرات کے منازقر آن وسنت سے میٹ کر اوبام پر بوت ہیں خلاوہ ازیں مولوی محمد یارگڑھی والے بر بلوی نے واپوں کا مرائی مولوی میں اور ان کن مقام پر یوں لا کھڑ اکر دیا کہ ارشاوفر مایا ملاحظ فر ما کیں:

#### نه خالق مول نه مخلوق

کون ہے دہ جو میرے در دکا در مال سو پے جائے کون ہے جو میرے کفر کا ایمال سو پے نہ ہی مسلم ہوں نہ کا فرنہ گدا ہوں نہ خدا ہے جھے سو پے تو کوئی سر بگر یبال سو پے سب سے ملتا ہول مگر سب سے جدار ہتا ہوں کہ دہ حقیقت ہوں جے شق کا نادال سو پے شخ خ کا وہم برہمن کا گمال کیا سمجھے کہ کیوں مجھے فلنی خاک بدامال سو پے شخ خ کا وہم برہمن کا گمال کیا سمجھے کہ کیوں مجھے فلنی خاک بدامال سو پے شخ موں نہ احمر نہ ہوں داحد زاہد کا جھے سو پے تو فقط جرت جرال سو پے نہ کھ مو پے تو فقط جرت جرال سو پے

( د يوان محمدی صغحه ۹۲ مطبع اول ، مدر د پرنتنگ پريس پرانی سزی منڈی متار

الراتی کو خوال اور بینا جران کن بات م کدائی نسبت کون کا تبنی کا تھی کا جائے انہوں نے تو الراق کا جائے انہوں نے تو الدیا ہے اور ایشینا ایک بہت بڑے امتحان میں ڈالدیا ہے اس اس تم کی فرسودہ اور ہے معنی اور لا یعنی بیبودہ با تیں ان حضرات کی کتب میں کثر ت ہے پائی جاتی ہیں۔
حضوات گوا ھی! رضا خانی بر بلوی مکتبہ فکر کی کتاب فوا کدفرید پر کا اُردور جمہ مٹی بہ فیوضات فرید یہ کا واضح ہوجائے کہ جورضا خانی بر بلوی مؤلف فرید یہ کا حالہ بھی پڑھے جائے تا کہ آپ پر بیا جات بخو بی واضح ہوجائے کہ جورضا خانی بر بلوی مؤلف فرید یہ کا دورے جرم بن چکے ہیں تو ان کے بار اہلسنت دیو بند کے قرآن وسنت پر بٹنی عقائد کو بگاڑنے پر شرعاً بہت بڑے جرم بن چکے ہیں تو ان کے فران وسنت کے سراسر خلاف کفریہ عقیدہ بھی ملاحظہ فرما کیں جیسا کہ آپ نے اس سے قبل سمجی ان کے کنریہ عقائد ملاحظہ فرما کیں جیسا کہ آپ نے اس سے قبل سمجی ان کے کنریہ عقائد ملاحظہ فرما کیں جیسا کہ آپ نے اس سے قبل سمجی ان کے کنریہ عقائد ملاحظہ فرما کیں جیسا کہ آپ نے اس سے قبل سمجی ان کے کنریہ عقائد ملاحظہ فرما کیں جیسا کہ آپ نے اس سے قبل سمجی ان کے کنریہ عقائد ملاحظہ فرما کیں جیسا کہ آپ نے اس سے قبل سمجی ان کے کنریہ عقائد ملاحظہ فرما کی جورت خان کو ان کرنے ہیں چنا نچے فوائد فرید میں عارت درج ذیل ہے:

### فوائدفريد بيركي عبارت اورشان خدا

فرمایا ہے حقیقی موحدا ورحقیقی مشرک خدا جل شانہ ہے۔

( فوائد فریدیه اُردوتر جمه سمی فیوضات ِفریدیه صفحهٔ ۸ طبع اول ڈیرہ غازی خان )

ق**ارئین کواہ**! بس میہ مقام بریلوی ند ہب میں ذات خدا کا بیسب پچھاعلیٰ حفزت مولوی احمد رضا خان بریلوی کے پیغام رضاا ورتعلیمات رضا کے فیضان ہیں کہ خالت کا سُنات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ کی تو ہین بھی کرتے رہو پھر بھی سُنّی ہی رہوگے۔

اب فداتعالی کی ذات پاک کے بارے میں رضا خانی مولوی مفتی احمہ یار گجراتی بریلوی کی بھی سنتے جائے کہ دہ فداتعالی کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں کیاار شادفر ماتے ہیں چنانچہ اپنی کتاب جاء الحق وزھق الباطل میں تحریر کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

### مئله حاضرونا ظراور بريلوي عقيده

ہر جگہ میں حاضر دنا ظر ہونا خدا کی صفت ہر گزنہیں خدائے تعالی جگہ اور مکان ہے پاک ہے۔ (جاءالحق وزھق الباطل صفحہ ۱۲۱)

جاالا از کارا فا فال کالوک منتی المدیار حال گراتی بریلوی کی بھی مزید سنتے جائے کہ وہ خدا تعالیٰ د ذات پاک کے بارے میں مسلمانوں کو کس کفریہ عقیدہ پر قائم رہنے کی تاکید فر مارہے ہیں چنانچہ اپنی کتاب جاءالحق وزھق الباطل میں ہی ارشاد فر ماتے ہیں ملاحظہ فر مائیں۔

### مئله حاضرونا ظراورتو حيدرضا خاني

خداکوہرجگہ میں (موجود) مانتا ہے دین ہے ہرجگہ میں (موجود) ہونا تورسولِ خدا ہی کی شان ہوسکتی ہے۔ نبر جگہ میں (موجود) مانتا ہے دین ہے ہرجگہ میں (موجود) ہونا تورسولِ خدا ہی کی شان ہوسکتی ہے۔

قادشین ذی وقاد! آپ نے بریلویوں کاعقیدہ ملاحظہ فرمایا کہ تو حیدر ضاخانی بریلوی کے قانون کے مطابق خدا تعالی کی ذات پاک کے بارے میں حاضر وناظر کاعقیدہ رکھنے والے پر ہے دین ہونے ؟

فتو کی لگتا ہے جس کوآپ نے بھی پڑھا ہے اور اب قرآن مجید سے اللہ تعالی کے ہر جگہ حاضر وناظر ہونے کہ بارے میں پڑھ کیجئے کہ خدا تعالی اپنے بندوں کواپٹی ذات پاک کے بارے میں ہر جگہ حاضر وناظر کاعقیدہ کرکھنے کا حکم دے رہا ہے۔

اور بریلوی موادی مخلوق خداکوکس غلط اور کفریہ عقیدے کی طرف لیجارہے ہیں۔ اور قرآن پاک کی آیت بریلویوں کے خلاف شرع عقیدے پرکیسی ضرب کاری لگار ہی ہے کہ ہرجگہ حاضرونا ظراور ہرجگہ موجود فقط اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور کوئی نہیں۔

ٱلْمُ تَرَانَ اللهُ يَعَلَمُ مَافِى السَّمواتِ وَمَافِى الْآرُ ضِ مَايَكُونُ مِنْ نُجُوىٰ لَلثَةٍ الْأَهُورَابِعُهُمُ وَلاَخَمْسَةٍ

اللهُ وَسَادِسُهُ مُ وَلاَ أَدْنَىٰ مِنْ ذَالِكَ وَلا أَكْفَرَ إِلا هُوَ مِعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُو اللهُ يُنبَّنَهُمْ بِمَا عَمِلُو ايَوْم الْقِيَامَةِ

نُ اللَّهِ بِكُلِّ شَيِّي عَلِيْمٌ. (پاره نمبر ٢٨ سورة المجادلة آيث نمبر ٤)

(زجمہ) اے سننے والے کیا تونے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں جہاں کہیں تین شخصوں کی سرگوشی ہوتو چو تھاوہ (خدا) موجود ہے اور پانچ کی تو چھناوہ اور نہ اس ہے کم ورنہ اس سے زیادہ کی مگریہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں پھر انہیں قیامت کے دن بتادے کا جو پچھ انہوں نے کیا بیٹک اللہ مب پچھ جانتا ہے۔

#### مخلوق کے بارے میں حاضرونا ظر کا جذبہ

ار شادامثال اگر ہوں کے توجیم کے انکی روح پاک ان تمام اجسام سے متعلق ہوکر تصرف فرمائے گی ۔ آوازروئے روح وحقیقت وہی ایک ذات ہر جگہ موجود ہے یہ بھی تھیم فلا ہر جی ورنہ بڑی سائل شریف میں اعفرت سید فتح محمر فو الشریف کا وقت واحد میں دس مجلسوں میں تشریف کیجانا تحریر فرمایا ہے اور یہ کہ اس پرک نے عرض کی حضرت نے وقت واحد میں دس جگہ تشریف کیجائے کا وعد و فرمالیا ہے یہ کیونکر ہو سکے گا شیخ نے فرمایا کرش کنہیا کا فرتھا اور ایک وقت میں کئی سوجگہ موجود ہوگیا فتح محمد اگر چہ چند جگہ ایک وقت میں



(موجود) ہوتو کیا تعجب ہے۔(ملفوظات احمد رضاخان پر بلوی ج اصفیہ ۱۲۸،مطبوعہ کراچی) علاوہ ازیں اعلیٰ حضرت پر بلوی کی احکام شریعت کا فتوی بھی پڑھتے جائے:-انہوں نے ایک ولی کامل شیخ فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کشن کنہیا کا فرکے ہر جگہ موجود ہونے ہونے تحریر فر مایا ہے ملاحظہ فرما کیں۔

حضرت زبدة العارفین سیدنا میرعبدالواحد بلگرامی قدس سره السامی سیع سنایل شریف میں کہ با رسالت میں پیش اور سرکا رکومقبول ہو چکی صفحه ۱۷. میں فرماتے ہیں :

مخدوم شخ ابوالفتح جون پوري دا در ماه رئيج الاول بجبت رسول عليهالصلو ة والسلام از ده جااسّده . كه بعدا زنما زپیشین حاضر شوند ہردہ استدعا قبول كر دند حاضران پرسیدندا ہے مخدوم ہردہ استدعاد مانبر فرمود بدو ہر جابعدا زنما زپیشین حاضر باید شد چگونه میرخواهد آ مدفرمود ه کشن که کا فربود چندصد جا حا منرمیز اگرابوالفتح ده جاحاضرشود چه عجب \_ (احکام شریعت صهر دوم صفحه ۱۹۳\_مطبوعه مدینه پیلنگ تمپنی کراچی) ن مندرجه بالا بریلوی عقائد آپ حضرات نے بخو بی پڑھ لیئے کہ خدا تعالیٰ کو حاضرونا ظر ، نہ وینی اورخلاف شرع تصور کرتے ہیں اورولی کامل کواور کرش کنہیا کا فر کوحتیٰ کہ شیطان ملعون کوبھی بزنی و هٹائی سے ہرجگہ حاضرو ناظر ہونے پر بے حد خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ کیونکہ شیطان کے ہند حاضرونا ظر ہونے ہے بریلوی عقیدے کواورعقیدہ رکنے والوں کوخوب تقویت ملتی ہےاور پیمسکہ بھی ہیا غورہے کہ بریلوی جب ہی کوئی بات کرتے ہیں تو انہیں شیطان ملعون کی یاد کیوں کرآ جاتی ہے اوران کے تقیدے کی پختگی کے دلائل کا سہارا صرف عنوان شیطان ہوتا ہے اور بس کیونکہ ان کے دامن رضا خانی ہی الله تعالیٰ نے یہی کچھ رکھا ہے قسمت اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا یہ سب عطاذ ات خدا ہی کی ہے وہ ذات پاک جو جا ہے عطا کرے اور جیسے تقتیم کرے اُس ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں وہ خدا سب کو پوچھنے والا ہے۔ حضوات گواهي! بس يه بين بريلوي حضرات جوايخ سواکسي اورکومسلمان تصور بي نبيل کر<u>ن</u>

ورا کا عقیدہ خدا اٹھا کی گئی ذات ہا گئی کے بارے میں آپ لے بخو کی پڑھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ حزات پر بلوی مولو یوں کی ابلیس کے ساتھ حسن وعقیدت بھی پڑھ لیجئے کہ بر بلوی حضرات کو ابلیس کے ساتھ حسن وعقیدت بھی پڑھ لیجئے کہ بر بلوی حضرات کو ابلیس کے سرجگہ حاضر و ناظرا و رموجود مانے پر بہت ہی زور ربات ہی انسان میں عمدہ بات ہے کہ بر بلوی مولوی ابلیس کو ہرجگہ حاضر و ناظرا و رموجود مانے پر رسول اللہ ایا بات ہے کہ بر بلوی مولوی ابلیس کو ہرجگہ حاضر و ناظرا و رموجود مانے پر رسول اللہ اللہ اللہ و سلم کی ذات پاک اور ملک الموت کو درمیان میں سہارا برنا کر پھر ابلیس کے بارے میں و سعت قلبی اللہ اللہ علیہ و ساتھ بی عبد السیم رام پوری بر بلوی تحریفر ماتے ہیں عبارت ملاحظہ فر مائیں:

### عزازیل کی حاضری؟

اسی بیمفل میلا د تو زمین کی تمام جگه پاک و تا پاک مجالس ند ہی وغیر ند ہی میں حاضر ہو تارسول الله ملی الله علی میں ماضر ہو تا رسول الله ملی الله علی الله عل

(انوارساطعہ در بیان مولود وفاتح صفحہ کے اناشراش کی کتب خانداندرونی دہلی وروازہ لاہور)

مارٹین کوا ہو! بریلوی مولویوں کے ذوق پرقربان جائیں کہ بیلوگ بجب ذوق کے مالک ہیں کہ خان افعال جوتمام مخلوقات کا خالق اور مالک ہے اسکوتو ہر جگہ حاضرونا ظراور موجود ہونے کا عقیدہ رکھنے ہے۔ دین ہونے کا فتوی دیدیا اور ذات خدا کی مخلوق کو ہر جگہ حاضرونا ظراور موجود حتی کہ کا فراور المبیس اور کا فتوی دیدیا اور دو ہوجود مانے کو ہوی وسعت قبلی سے تشکیم کرلیا اور کرش کہنیا کا فرکو بھی اپنے ول بیلی ایک وسعت دی کہ اسکو ہر جگہ حاضرونا ظراور موجود مان لیا۔ اور پھر ابلیس اور کا فرک ہر ہر ہمگہ حاضر بیلی ایک وسعت دی کہ اسکو ہر جگہ حاضرونا ظراور موجود مان لیا۔ اور پھر ابلیس اور کا فرک ہر ہمگہ حاضر بیلی ایک وسعت دی کہ اسکو ہر جگہ حاضر ونا ظراور موجود مان لیا۔ اور پھر ابلیس اور کا فرکے ہر جگہ حاضر بیارا ایک برجگہ موجود ہونے میں کی کوشک وشبہ شدر ہے۔

حضا ات گواهی اخداتعالی کے حاضر دنا ظرا در ہر جگدموجو د ہونے کے بارے : بر حضا اتحالی کے حاضر دنا ظرا در ہر جگدموجو د ہونے کے بارے : بر حضرات نے بریلوی عقائد بخوبی پڑھ لیئے میں اب ان کا اللہ ہی حافظ ہے بیر حضرات شرعی حد دو۔ دور جاچکے میں اور اب ان کا لوٹ کر آنا ناممکن ہو چکا ہے۔

قساد شین کو اهم! شریعتِ مصطفیٰ صلی الله علیه و کلم برایک کلمه پڑھنے والے کے دل پردہتمہ، رہی ہے کہ اے مسلمان یہ عقیدہ قائم رکھلے اور اس عقیدہ پر مفیوط ہوجا کہ جہاں کہیں تین آ دمی مشورہ برق اس جو وہ ہوتا ہے اور جہاں کہیں چارآ دمی مشورہ کریں تو پانچواں خدا موجود ہوتا ہے اور جہاں کہیں کوئی مشورہ کریں تو وہاں خدا تعالی موجود ہوتا ہے بعنی جہاں کہیں کوئی مشورہ کرے وہاں خدا بیا نچے آ دمی مشورہ کریں تو وہاں چھٹا خدا تعالی موجود ہوتا ہے بعنی جہاں کہیں کوئی مشورہ کرے وہاں خدا موجود ہوتا ہے تاریش با معجود ہوتا تھا کی خدا تعالی کی ذات پاک کے بارے شربی خطرونا ظر ہونا ظر ہونے کاعقیدہ تر آن مجید نے بتا دیا ہے کہ ہر جگہ حاضرونا ظر ہونا اور ہر جگہ موجود ہونا یہ خامہ خدا خواتی شان الو ہیت کے بیاتی ہر جگہ حاضرونا ظر اور ہر جگہ موجود ہونا یہ خامہ خدا خواتی شان الو ہیت کے بیاتی ہر جگہ حاضرونا ظر اور ہر جگہ موجود اپنی شان الو ہیت کے ماتھ ہر جگہ موجود اور ہر جگہ حاضرونا ظر اور ہر جگہ موجود اپنی شان الو ہیت کے ماتھ ہر جگہ موجود داور ہر جگہ حاضرونا ظر اور ہر جگہ موجود اپنی شان الو ہیت کے ماتھ ہر جگہ موجود داور ہر جگہ حاضرونا ظر اور ہر جگہ موجود اپنی شان الو ہیت کے ماتھ ہر جگہ موجود داور ہر جگہ حاضرونا ظر ہے۔

اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا قرآن مجید کی آیت کریمہ کامنکر ہے اور قرآن مجید کی آیت کامئر۔
انجام بہت جلدد کیے لے گا۔ اور دوسرے لفظوں میں یوں مجھنے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کامئر۔
اسلام سے خارج ہے۔ اور بریلویوں کا یہ عقیدہ جیسا کہ مولوی مفتی احمہ یارخاں مجراتی بریلوی نے بہت جارت ہے۔ اور بریلوی کے مقیدہ جیسا کہ مولوی مفتی احمہ یارخاں مجراتی بریلوی نے بہتا ہے وہ سراسر باطل ہے کیونکہ قرآن مجیدوا شج اعلان کررہائے۔
مقاوق ہرجگہ جا ضرونا ظرنہیں جیسا کہتی تعالی کا ارشاد ہے ملاحظ فرمائیں۔



#### حق تعالى كاارشا دا ورعقيده حاضرونا ظر

(١) رماكنت لديهم اذيلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وماكنت لديهم اذيختصمون.

(سوره آل عمران آیت نمبر ۲۳ یاره نمبر۳)

(زجمہ)اور تم ان کے پاس (موجود) نہ تھے جب وہ اپن قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش

الله إلى اورتم ان كے پاس ند تھے جب وہ جھگڑ اكرر ہے تھے،

(١) وماكنت لديهم اذاجمعو اامرهم وهم يمكرون. (سوره يوسف آيت نمبر١٠ اياره نمبر١٣)

(زجمہ)اورتم ان کے پاس (موجود)ند تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھااوروہ فریب کرنے گئے۔

(٣) وماكنت بجانب الغربي اذقضيناالي موسى الامروماكنت من الشهدين.

(سورة القصص آيت نمبر٢٨ ياره نمبر٢٠)

(زاجمہ)اورتم طور کی جانب مغرب میں (موجود) نہ تھے جبکہ ہم نے موی کورسالت کا حکم بھیجااوراس وفت

(٢) وماكنت ثاوياًفي اهل مدين تتلو اعليهم اينناو لكناكنامرسلين.

(سورة القصص آيت نمبر ٥٨م ياره نمبر٢٠)

(زجمہ) اور نہتم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیٹیں پڑھتے ہوئے ہاں ہم رسول بنائے واکے

-25

(٥) وماكنت بجانب الطور اذنادينا. (مورة القصص آيت نمبر ٢٨ پاره نمبر ٢٠)

(زجمه)اورندتم طور کے کنارے تھے جب کہ ہم نے آواز دی۔

مضوات كوامى! آ پن تالى كارشادات كو پر هاادر بريلوى عقا كدكو به ها تو آ پ

پریہ بات واضح ہوگئ ہے کہ پاک وہند میں رضا خانی بر ملوی طبقہ ہی ایک ایساگروہ ہے جو کہ اندز کو ہرجگہ حاضرو ناظر نہیں مانتا جو کہ خالق وہا لک کا ئنات ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ہرجگہ، وناظر مانتا ہے یہ بریلوی عقائدر کھنے والوں کی عجیب منطق ہے کہ قرآن کہہ رہاہے کہ الله تعالی بائر

ناليرونالكر عادري لولى عليه في كرايا في العددين عد العياذ بالله في العياذ بالله في العياذ بالله في

اورقر آن کہدرہا ہے کہ قلوق ہر جگہ حاضرہ ناظر نہیں ہے اور بریلی عقیدہ ہے کہ ہر جگہ رسول ایک اللہ علیہ وسلم اوراولیاء اللہ حتیٰ کہ کرش کہنیا کا فراور ابلیں لعین بھی ہر جگہ حاضرہ ناظر ہیں لیکن اللہ تعالی ہر بگہ، اللہ علیہ وسلم اوراولیاء اللہ حافظ ہے اور بریلوی ایسے ہی عقا کہ عوام الناس کو بتارہے ہیں اور اپنان نافا سدہ کو ہی جو کہ سراسرقر آن وحدیث کے بالکل خلاف اور متصادم ومتضاد ہیں اکو تو شرق خرت بچھتے ہیں۔

فاسدہ کو ہی جو کہ سراسرقر آن وحدیث کے بالکل خلاف اور متصادم ومتضاد ہیں اکو تو شرق خرت بچھتے ہیں۔

فاسدہ کو ہی جو کہ سراسرقر آن وحدیث کے بالکل خلاف اور متصادم ومتضاد ہیں اکو تو شرق خرت بچھتے ہیں۔

منعوات کی اس کی اس کے اور ایسے بی عیما نیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیمی علیہ السلام ہر جگہ حاضرہ ناظر ہونا میروکہ حاضرہ ناظر ہونا میں علیہ اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور ایسے ہی عیسا نیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیمی علیہ السلام ہر جگہ حاضرہ ناظر ہونا میں ۔

پٹانچہ عیسا نیوں کا عقیدہ ملاحظ فر ہا کیں ۔

#### حاضرونا ظراورعيسا ئيول كاعقيده

اے میرے یسوع میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ( کیتھولک عبادت کی کتاب صفحہ ۱۱) اسکی تشریح میں عیسائی پا دری مما دالدین لکھتے ہیں:

لعنی بیوع ہرجگہ حاضرو ناظرہے۔(تفتیش الاولیاء صفحہ ۱۰۸)

عیسائیوں کاعقیدہ ہے کہ جو مجلس حفرت عیسی علیہ السلام کے نام پرمنعقد کی گئی ہوو ہاں حفرت میں م السلام حاضر ہوتے ہیں (حفرت یسوع فریاتے ہیں) کیونکہ جہاں دویا تین میرے نام پرا کھٹے ہوں دہ



المن ك المجين مول\_ (الجيل متى باب ١١٨ يت نمبر٢٠)

فرانین محقوم: گلوق کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا سے بیسا ئیوں کاعقیدہ ہے مسلمانوں کا ہرگز نہیں بہتی ٹریت اسلامیہ کی رُوسے ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہر جگہ موجود صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات کا بہتی ٹریت اسلامیہ کی رُوسے ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہر جگہ موجود صرف اور مرحکہ موجود ہونا بیصرف حق تعالی ہی کی شان ہے اور کلوق میں بیصنت ہرگز نہیں پائی جاتی بینکہ ولیا کا طرحت تنی سلطان با ہور جمہۃ اللہ علیہ نے اپنے دیوان با ہومیں بھی ایسے ہی ارشا و فر مایا ہے اسکو بین کا در بر بلوی عقیدہ پر نظر کھئے کہ کون قرآن وحدیث اور اولیا ء اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے۔

ولى كامل حضرت سخى سلطان بابهورهمة الله عليه كافرمان

یقین دانم دریں عالم که لا معبود الا هو ولا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا هو

نال یقین کمال کمل ایه گل ثابت ہوئی دوہیں جہانیں احاضر ناظر اللہ بابھ نہ کوئی

( د بوان با مومتر جم پنجا بی صفحه اسطبوعه لا مورایدیش نمبر۱۱)

ولى كامل حضرت سخى سلطان باجورهمة الله عليه في مزيدة انث ويث كرفر مايا

كه لا مقعود في الدارين مارا هو الله احد موجود بس يارا

کیوں جودو ہیں جہانیں سانوں مقصد دیون ہارا اُوہو اِکو حاضر وتاظر نہ کرشور کوکارا (دیوان باہومتر جم چنجا بی صفحہ المطبوعہ لاہورایڈیش نمبرسا) وضا غانی پر بلو یول کے لئے بیا لیک لئے قبر میہ ہے کہ ولی کالل تلفرت کی سلطان یا ہور حمۃ اللہ علیہ ۔
دیوان باہو پنجا بی میں واضح فر مارہے ہیں کہ ہر جگہ حاضر و تاظراور ہر جگہ موجود صرف اللہ تعالی کی ذائد
پاک ہے۔اور اللہ تعالی کے سوامی صفت کسی کو حاصل نہیں اور مخلوق کو ہر جگہ حاضر و ناظراور ہر جگہ موجود، ۔
کا شور وغل یعنی کہ شور کو کا رامت کر ولیکن ہم پر بلوی عقائد پر جیران ہیں کہ کس جراً ت اور دلیری ہے آئے۔
وصدینے اور تعلیمات اولیا مولیس پشت ڈال رہے ہیں۔

ولى كامل كاارشادى

واحد لا یزال حق موجود غیر او خلق راچه خوابی یار

ہرتھاں حاضر ناظر قائم دائم ذات الی اس بن نہ چھ غیراں کولوں مت ہوے گراہی

( د بوان با بو پنجا بی مترجم صفحهٔ ۳ سمطبوعه لا بورایی یش نبر ۳

ولی کامل حفزت بخی سلطان با ہورحمۃ الله علیہ نے واضح طور پرارشا دفر مادیا کہ ہر جگہ حاضر و ناظراد. جگہ موجود قائم اور دائم صرف اللہ تعالی کی ذات پاک ہے اس کے علاوہ عقیدہ گمرا ہی ہے لیعنی کہ تھو آئو، ر من قر اور جر جکه موجود ماننا گمرای ہے حق تعالی جرمسلمان کوقر آن وحدیث اور تعلیمات اولیاء ربعی و نی عطافر مائے آمین فم آمین۔

یک الیا واللہ نے بمیشہ اسلامی عقائد کی تعلیم دی ہے اب ہر یلویوں کی مرضی ہے کہ اولیا واللہ کی اللہ کی اللہ کی ا ارت بھل کرتے میں یا یہ کہ اپنی من مانی کرتے میں جیسا کہ ولی کا ال تنی سلطان با ہور حمۃ الشعلیہ رم اس کی مقیدے کی تعلیم دی ہے جیسا کہ اپنے دیوان با ہو پنجا بی میں ارشاد فر ما یا ہے طاحظے فر ما نمیں:

#### ولى كامل كااسلامي عقيده

( ديوان باهموه بخابي مترجم صغيه ٢٠ ـ ايريش نمبر٣ المطبوعه لا جور )

 حصرت مج إسلطلان امد جرته السيلسكال السلطال كاركيس

حاضرونا ظرہونے کا اسلامی عقیدہ الا أے یار شوقانی کو خالف مکوخانی و الواحد و المقصود لا موجود الا عو

ائے دل حیب کر ہو کے فانی نہ یڑھ ٹالٹ ٹانی اكو اده مقعود دلال داحاضر ناظر جاني

( ديوان با : و پنجا بي مترجم صفحه ۱ \_ايديش نمبر ۱۳ \_مطبور . .

ولی کامل حضرت بخی سلطان یا ہورحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی عقیدے کا بر ملا یوں اظہار فر مایا کہ: جُد، و تا ظرا در ہر جگه موجود اور دلال دامقعود صرف الله تعالی کی ذات یاک ہے اور الله تعالی کی ذات پار جگہ جا ضرونا ظراور ہر جگہ موجود مجھولیکن پر ملوی عقا ئدر کھنے والوں پر سے بات بہت بڑی پریش کی جوز ے کہ وہ اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے عقائد اسلامیہ کے مقابل میں اپنے رسم ورواج پہنی نیوجہ جھوڑنے کو ہرگز تیارنہیں ہیں کیونکہ پیٹ کا تمام دھندا آنافاناختم ہوجائے گااور پھرعوام الناز: ہوجا کیں کے ان سے یو چیس کے کہتم ہمیں قرآن وحدیث اور تعلیمات اولیاء اللہ ہے دور کرکے کراز میں اند میرے کی طرف لیجا رہے ہوبس ہر ملوی غیرشرعی عقا کدیرآئے دن نے نئے غلاف جڑ حالے۔ میں ۔ لیکن پھر بھی علماء اہلسنت و ہو بندا تکی خوب نقاب کشائی کرکے اسلامی عقا کد کی بر طابعلیم وے، ن اورعوام الناس کودن رات کی وعظ و شیحت ہے یہ بات بتلارہے ہیں کہ اسلامی عقائداور ہیں اور نیز عقائد اور بین اورا کردنیای اور قبر وحشر مین کامیاب مونا جائے موتو بھر بریلوی عقائدکو جون اوراسلامی عقائد پر بوری طرح کاربند وجائیں اور رسم رواج اور بدعات واخر اعات کو تجرب اورقر آن وسنت کواپنالیں اوراپنااوڑ هنا مجھونا ہی قر آن وسنت بنالیں بس میں کا میابی اور بی تو ثرآ أنه

ہاورای پر کمر بند ہوجائیں۔ کیونکہ بر بلوی عقائد میں تو وسعت ہی وسعت ہے جیسا چاہیں عقیدہ اپنالیں۔
کین شریعت اسلامیہ میں یقیناً پابندی ہے اوراعلی حضرت مولوی احمد رضاخان بر بلوی کے عقائد میں پابندی
ہرگز نہیں جیسے چاہیں عقائد رکھیں لیکن اعلیٰ حضرت بر بلوی کے مذہب کو ہرگز نہ بحبولیں اور ہرگز نہ ججبوڑیں اعلیٰ
حضرت بر بلوی کا مذہب جوان کے فقاوی رضویہ میں بھی موجود ہے چنا نچہ اے بھی ملا حظہ فر مالیس تا کہ آپ
ہوائنا کہ کی وسعت اور بھی واضح ہوجائے کہ اعلیٰ حضرت بر بلوی کے مذہب میں کس قدر سہولت ہے اور کس
قدر وسعت ظرفی ہے چنا نچہ فقاوی رضویہ کا حوالہ پر حصیے بھر غور وفکر کھیے کہ بر بلوی عقائد والے کس طرف خود بھی
اور توام الناس کو بھی لیجا رہے ہیں لپندا خدا تعالی کی ذات پاک کے بارے میں بر بلوی عقیدہ پر حصیے ۔

## توحير خدااور عقيده احدرضا بريلوي

نساری صراحة تثلیث کے قائل ہیں مگر تا ویل کے ساتھ للہذا شرع مطہرنے انہیں مشرک نہ تھہرایا اوران کے اور مشرکوں کے احکام میں فرق فرمایا۔

( فأوى رضوبيه في ٨٨ \_ مطبوعه مكتبه علوبيرضوبية حكوث رود فيصل آباد )

یمی تو و ہ بر بلوی عقائد میں کہ جنگی وجہ ہے مولوی احمد رضا خان بریلوی مشہور ہوئے میں حالا نکہ نصاری کے بارے میں قرآن مجید کا واضح ارشاد ہے کہ۔

لقد كفرالذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. (مورة المائدة آيت تمبر٢) ياره تمبر٢)

( زجمہ ) بیشک کا فر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تے بن مریم ہی ہے۔

لقد كفر الذين قالوا إنَّ اللهُ لَا إِنَّ اللهُ لَا إِنَّ اللهُ لَا إِنَّ اللهُ لَا إِللهُ وَاحِدُ. (باره بمرا سورة المائدة آيت بمراع)

(رجمہ) بے شک وہ لوگ بھی کا فر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے حالانکہ بجز ایک معبود کے

اوركوكي معبودتبين -

لبذار بلوی استخارہ کر کے اپنے پیٹوا ہے پوچھلیں کہ پھر کتنے خداؤں کے مانے والامٹرک ہوتا ہے۔

بریلوی عقائدوالے اپنے پیشوا مولوی احمد رضا خان پریلوی کے فتوی کو پڑھیں اور پھر تر آن جی کے ارشاد کو بھی پڑھیں لؤ پھر فیصلہ کریں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت بریلوی آپکوکس ست بیجانے کے چکر بی بی فیصلہ آپکے ہاتھ بیس ہے۔ وہ ست ہم آپکو بتائے دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی آپکوا یک ایسی ست کو ایسا کے بیا کہ ایسی سے متعمل کرا کے بیان کر ہے جی وہ راستہ ایک ہریلوی نے اپنے مرشد اور پیشوا کے فیضان سے متعمل کرا کے اور بیٹی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اللہ بی لا سے مناسب ہے بیٹی کہ لاست مناسب مشرکین مکہ کے بڑی ہے اور بیٹی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اللہ بی لاست مناسب ہے بیٹی کہ لاست مناسب مشرکین مکہ کے بڑی کے نام بیں۔ چنا نچے مولوی محمد یار گڑھی والے بریلوی اللہ تعالی کی ذات پاک کے ہارے جی بور اپر کہا گئیں۔ کشائی فرمائے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

شان خدااور بربلوی توحید

بیول دلبردے باندر در دے ایہا ذات مغات بلیل اے فیل تھیاہ اللہ لات منات

(دیوان محری موسوم بانوار فریدی صفحه ۱۵ اطبع اول مطبوعه مدر دیر شنگ پریس پرانی سبزی منڈی روڈ ملان مرا اللہ تعریب اللہ تعریب رضا خانی پریلوی محد یا اللہ تعریب رضا خانی پریلوی محد یا اللہ تعریب رضا خانی پریلوی محد یا دائر ہوئے اللہ تعریب رضا خانی پریلوی محد یا دائر ہوئے کی خلاف شرع حرکت زائے نے مسلمانوں کو اللہ تعالی کی پاک ذائے کے بارے میں یہ سات میں خواد مرسلمان اس بات ہے کہ اللہ تعالی کو لات منات بھی کہ سکتے ہیں حالانکہ بید سرا سرکفروٹرام ہے اور ہرمسلمان اس بات ہے کہ اللہ تعالی کو لات ومنات مشرکیوں کہ کے بتوں کے نام شے اور بتوں کے ناموں کو تی تعالی جل بید کے ذائے پاک کے ساتھ نسبت کرنا شریعت اسلامیہ کی رُوے کفرا ورصر ترکی شرک ہے۔

قسار شین خی وقاو! آپاس عقیدے ہے بریلوی مولویوں کی خدا تعالی کی ذات پاک بارے میں عقیدت اور مجت کا بخو بی اندازہ کرلیں کہ یہ لوگ کس قدر خدا کے حریف بیں اور دومرائنیوا مندرجہ بالا شعر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بلبل کے لفظ پر ۔ رض ۔ جو کہ رضی اللہ عنہ کا مخفف ہے وار کطور پر لکھا ہوا ہے جو کہ علامت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جیسا کہ قرآن جمید میں ارشا وخداوندی ہے:

الفلار صنی اللہ عن المؤمنین اذیبا یعونک تحت الشجرة. (سورة اللّق آیت نمبر ۱۸ ایارہ نمبر ۱۲)

(زجمہ) بیٹک اللہ راضی ہواا یمان والول ہے جب وہ درخت کے نیچے تھا ری بیعت کرتے تھے۔ اور تق تعالى جل جلاله نے رضى الله عنه كا يا كيزه لقب كامل اكمل ايمان والے صحابہ كرام رضى الله عنهم از اردیا ہے اور رضا خانی ہریلوی نے میریا کیزہ لقب ایک شخص جس کا لقب ہے'' بلبل'' کوالاٹ کر دیا ہے ن ہے انکی محابہ کرام رضی الله عنہم سے عقیدت اور محبت کا بھی انداز ہ کرلیس کہ بیلوگ شریعت اسلامیہ کے نر پاہر مند میں بالکل اُلٹی حال چل رہے ہیں شریعت اسلامیہ جو کہ سیدھا جنت میں جانے کا راستہ ہے ر رہی طور پر چلنا ہر بر بلوی کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ جنگی تمام زندگی رسم ورواج اورا بنی من مانی زلات میں گذری مووہ کیسے شریعت اسلامیہ کے قوانین کی پابندی کر بچتے ہیں اور یہ ہریلوی لوگ سب ولاروما یا شریف بین ـ رضاخانی مؤلف مولوی غلام مبرعلی بریلوی توبس علاء ابلسنت و یوبند برخواه مخواه ب بنیادالزامات کی بھر مارکرنے کے سواا ہے بریلوی عقیدے کی کتب کے بارے پچھ بھی نہیں جانتے کہ ارے بریلوی تواینے اعلیٰ حضرت مولوی احمد مضاخان بریلوی کوبری جرأت اور وسیع الظرفی سے ، ہا خدامان رہے ہیں لیکن اس مولوی رضا خانی مؤلف کوتو اپنے گھر کی بھی خبر نہیں کہ ہمارے بریلویوں نے بے اننی حفرت بر ملوی کوعامة المسلمین کے سامنے کیا بنا کر پیش کیا ہے اور کیا مقام دینا جاہتے ہیں۔ رایک امتی کو خدا کے مقام پر بٹھا نا اور مقام الو ہتیت سونپ دینا پیکو کی عقل مندی اور فراست کی بات نہیں مدندا کے عذاب کو تبول کرنے کی ولیل ہے تو ہر بلوی مولو یوں نے مدائح اعلی حصرت مشمل برتھیدہ آنه الروح منویه ۴ ، مقام اشاعت رضوی کتب خانه بهاری بور پر یلی کی کتاب کاعکس بمع صفحه ٹائٹل ملاحظه الهيك كجمين واضح طور يرمولوى احدرضا خان بريلوى كوخدات ليم كيا ب- العياذ بالله چانچہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے بارے میں ان کے تتبعین ومقلدین نے اپنے جذبہ رضا خانی کا بایں ذ وبراه اظهاركيا بـ لهذا مدائح اعلى حضرت مشتمل برقصيده نغمة الروح كے صفحة ٢٣٣ كاشعر ملاحظة فرمائيں: یہ دُعا ہے یہ دُعا ہے یہ دُعا تيرا اور سب كا خدا احمد رضا يولة: جن رساله مين مندرجه بالاشعرموجود ہے اس رسالے كاصغيراور ٹائش كے صفيركاعكس بھي ملاحظه ہو۔



مانة من ليب وال يمي المام تراجنثا فردك المدينا تراكة م كسام بنا ترب الدانون يعزاك ب ترانس زه اتفااعد المرشون كرين الحريج عجيك تومنطفر والأس احدرمنا نجديل كينون كح مياب يراتيف حب الخاصينا معانى نازرى كمنسكرى في انهه والراحد منا سيكوب اكدم فندن يك كرم بولال حب برااحدينا دوبندی نیجری ندوی جمعی بڑھے ہی کار زا احساما کا زموی بھی ان کی کے گے يراكه المحدمنا اكتبال بالشنة تورية نين بركون بيا ماراا حميمنا اديث ما هر من اكر وكر علم المبتى سب و طبيخ الاسدى الديك الروق م استاذير تم بى المسلما برحامه عن تيد الكستى عي بدى سب كلهد ونتى المدينا اسكاك المريمين الحقيل مبعد إلا زاممها يزام كي بوكاكان كل تجر ساك بها المدرمن ال كالبرخت قدي عبين جركانات وبراامونا ترامرزر تساس عر بمنال مركز د تقاامدون يدوا بي دوا بي د وا ترادس کا خلام دنا تری ل یاک ہے ساکے کئی بم رتب زااحدمنا بومد ذبلة دبي باك كى جبس ترف كى شما احدرمنا تم مسنف ياني تعينف ك كوئى بمى اليا برااحسدونا بكاس عين زياده ب مد ترى تصنيفات كا محدرمنا ترمديث ونقر ميركيا الم الاستشريري المحديد المحديد المحديد بوب ترامر المدرمنا بالمول نقر بن بايا زا ابن عاجب سراالاسانا ونمير وسندى كريش مى كون الرواد المسدين مردسيان منازى وعال

# عقيده حاضرونا ظراورني حقيق

حق تعالی کا قرآن مجیدتو برملااس عقیدے کا ظہار کررہاہے کہ ہرجگہ موجود صرف خداتعالی کی ذان پاک ہے اور ولی کامل حضرت تخی سلطان با ہور حمۃ الله علیہ نے بھی بار بارای عقیدہ حق کی تعلیم دی ہے'۔ ہرجکہ حاضرونا ظراور ہرجگہ موجو دصرف خدا تعالی کی ذات پاک ہےاور بریلوی اس کے برعکس عقیدے!

تعلیم دے رہے ہیں لہذا مولوی احرسعید کاظمی بریلوی ملتانی بھی ارشا دفر ماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

لفظ حاضرا ہے حقیقی لغوی معنی کے اعتبار ہے اللہ تعالی کی شان کے ہرگز لائق نہیں کیونکہ اللہ تعالی شرو اور بستیوں میں رہنے اور قبیلہ ہونے ہے یاک ہے جتنے معانی لفظ حاضر کے منقول ہوئے اللہ تعالی ان مر ے منزہ ومبراہے۔ (تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر صفحہ مطبوعہ لا ہور)

جب حا ضرونا ظر کے اصلی معنی ہے اللہ تعالی کا یاک ہونا وا جب ہے تو ان لفظوں کا اطلاق بغیر تا ول کے ذات باری تعالی پر کیونکر ہوسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کے اساء حسنی میں حاضر و نا ظر کو کی نام نبی اورقر آن وحدیث میں کسی جگہ حاضرونا ظر کالفظ ذات باری تعالی کے لئے واردنہیں ہوانہ سلف صالحین نے الله تعالی کے لیے پیلفظ بولا کوئی شخص قیامت تک ٹابت نہیں کرسکتا کہ محابہ کرام یا تابعین یاائمہ مجتمدین نے بھی اللہ تعالی کے لیے حاضرو نا ظر کا لفظ استعال کیا ہوا درای لیئے متا خرین کے زیانہ میں بعض لوگوں نے

الله تعالی کوحا ضرونا ظرکہنا شروع کیا تواس دور کے علماء نے اس پرا نکار کیا بلکہ بعض علماء نے اس اطار كوكفرقر ارديديا\_ (تسكين الخواطر في مسئلة الحاضر والناظر صفحه ٢ \_مطبوعه لا مور )

اس کے بعد مولوی احر سعید کاظمی ملتانی بریلوی اپنی روش تحقیق کومزید آ مے برد صاتے ہوئے فیصلہ فر مارے

تحقیق ہےروزروشٰ کی طرح واضح ہوگیا کہ بغیرتاً ویل کے اللہ تعالی کوحا ضرونا ظرکہنا قطعاجا رُنہیں۔ (تسكين الخواطر في مسئلة الحاضر والنا ظرصفحه ٤ \_مطبوعه لا بور)

قارئین کوام! رضا خانی مولوی احرسعید کاظمی مانی بریلوی کے خلاف شرع عقیدے کے مقابلہ یں اسلامی عقیدہ بھی ملاحظہ فر مالیں کہ اسلامی عقیدہ اور ہے اور بریلوی عقیدہ اور ہے ، رضاخانی پریلوی مقائد میں اس قدروسعت ظرفی پائی جاتی ہے کہ عام لوگ عقائداسلام چھوڑ کر بر بلوی عقائد برگامزن وقع جارم ہیں کیونکہ رضاخانی بر بلوی عقائدا پنانے میں بیٹار مہولتیں موجود ہیں اوراسلامی عقائد اپانے میں بہت برامجامدہ کرتا پرتا ہے اور بیفرقہ مجامدے سے بالکل بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ البذا ر منا خانی پیر ہو یار صنا خانی بریلوی مولوی ہوسب کا طریقہ وار دات ایک ہی ہے جو چیکے چیکے اپنے تبعین کو فلاف شرع وظا كف اور مذہب اسلام سے متصادم ومتفاوذ كرواذ كاركے نے نے طريقه ايجا دكرك بتاتے رہتے ہیں تا کہ سادہ لوح انسان رحمت خداوندی ہے انکی طرح یقیناً دورے دور ہوتے چلے جائیں جیکا ثبوت ملاحظہ فرمایئے کہ بیفرقہ بریلوی معلوم نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتاہے اور مذہب ا سلام کے خلاف ان کے عزائم کس قدر کینسر کی طرح خطرناک ومعنر ہیں۔ (۱) بھلی بات: فریق خالف کوجب پلک بحث اور مباحثہ کیلئے میدان میں لا کھڑا کرتی ہے توان کے علاء حق پرستوں کے دلائل و براھین کی تاب نہ لاتے ہوئے مجلس مناظرہ کو درہم برہم کرنے اور اپنی جان چھڑانے کی بے شار راہیں اختیار کرتے ہیں اور بھی اہل حق کے مناظر کی تقریر میں شور وغل مجاتے ہیں اور بھی فکست فاش کھا کر بھی کامیابی کے ترانے گانے لگتے ہیں تاکہ عوام الناس کے ولوں سے ان کی سادت ختم نہ ہوجائے کیکن ان بیہورہ با توں ہے کیا حاصل؟ پلک خود ہی دود ھا دودھاور پانی کا پانی بخو بی سمجھ لیتی ہے۔مئلہ حاضرونا ظرمیں بھی فریق مخالف کے مناظر مناظرہ میں یوں جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حاضر و ناظر تو خدا تعالی کی صفت ہی نہیں ہوسکتی لہذااس میں کسی اور کوشریک ما ننا شرک کیے ہوا؟ بلکہ حاضرونا ظرتو مخلوق کی صفت ہےا ورخصوصاً حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اس وعویٰ کی میہ دلیل چیش کرتے ہیں کہ اول تو اللہ تعالی کے نتا نوے نام ہیں ان میں حاضرونا ظر کا کوئی نام نہیں آتا دوسر ے حاضراس کو کہتے ہیں جو پہلے نہ ہواور پھر آ جائے اور سے معنی تو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں اور نہ کو کہتے ہیں جو پہلے نہ ہواور پھر آ جائے اور سے معنی تو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں تو وہ ناظر کیے ہو؟

بلکہ حاضرو ناظر تو جناب حضرت محمد رسول اللہ علی اور دیگر ہزرگان و بین ستے جو پہلے نہ نے اللہ علی تشریف لے آئے اور اپنی حمی اور جسمانی آ تکھوں ہے و یکھا بھی کرتے ہے ، لہذا بھی و نہ مشہرے ۔ بلکہ مفتی احمد یارخاں صاحب تو لکھتے ہیں کہ ہرجگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی منت بہ مشہرے ۔ بلکہ مفتی احمد یارخاں صاحب تو لکھتے ہیں کہ ہرجگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی منت بہ کشہرے ۔ بلکہ مفتی احمد یارخاں صاحب تو لکھتے ہیں کہ ہرجگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی منت بہ کشہرے ۔ بلکہ مفتی احمد یارخاں صاحب تو لکھتے ہیں کہ ہرجگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی منت بہ کرگہ کی منت کے ہر بگہ دا کو ہر جگہ میں ما نتا ہے د بی ہے ہر بگہ کی منت کی منتان ہے ( جاء الحق و زحق الباطل صفی ایس ہے فریق مخالف کی منتان بہ دیا ہوں کی دیل عرض کر دی ہے کیونکہ ۔

علامه نو ویٌ شرح مسلم شریف جلد دوم صفحهٔ ۳۲۲، پیس ، اور علامه خازن " تغییر جلد دوم صفحهٔ :۲۶۳، پم رقمطراز مین که:

تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالی کے سب نام مرف یہی ننا نوے نہیں ہیں بلکہ ان کے طاوہ اور بھر میں ( ای کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں ) کہ امام ابو بکر ابن العربی نے اللہ تعالی کے ایک ہزار نام بھن کے میں۔ کچرصاف لکھا ہے''و ہدا قبلیل ''یہ بھی ابھی تھوڑے ہیں۔امام رازی ککھتے ہیں کہ ملاء کے زور کیے یک بزارایک (۱۰۰۱) نام الله تعالی کے مشہور ومعروف میں جو کتاب دسنت میں پائے جاتے ہیں۔
(تغییر کبیر مقدمہ ج اصفحہ: ۳)

مافقا بن کیر " نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پانچ ہزاروہ نام ہیں جوقر آن کریم مجمح حدیث اور مابق آ مانی کتابوں میں نازل کئے گئے ہیں۔ (تغییرا بن کثیر جلداصغہ: ۱۹)

جب تمام علماء اسلام کا تفاق ہے کہ اللہ تعالی کے نام انہی نٹانوے ناموں میں سمنحصر نہیں توا نگاہیہ وال کہ میں ان ناموں میں حاضرونا ظرکے نام نہیں مل سکے باطل ہے۔

ال المال ال

یں لو: ح۔ د۔ ا۔ ( یسی خدا ) لوی نام بیں ایا جھر پہ جا تر ہے ہو تیا ؟ -ہی تو اپ بیل سے کہ یا الک یارب وغیرہ کا فاری یا کسی اور زبان میں تر جمہ ہے بعنی عربی زبان میں مالک فارس زبان میں خدا اس طرح آپ یہاں بھی بچھ کیجھے کہ ان نتا نوے ناموں میں ہے کسی کا تر جمہ شاید حاضرو ناظر ہو کیا بیا حمّال ہی ہے؟

نہیں بلکہ آپ ذرابین السطور مشکوۃ شریف ج اصغیہ:۱۹۹، اصح المطالع نکال کردیکھیں کہ الشہیسلہ کامعنی ککھا ہے المحاضو اور مشہور لغت اور ڈ کشنری صراح صفحہ:۱۳۳، میں لکھا ہے شہید، حاضر د گواہ۔

ای طرح بھیرکامعنی سے کیا ہے کہ بیناد کھنے والا یعنی ناظر. دیکھوصراح صغیہ: ۱۲۰ اب فرمایے کہ اندتعالی شہید اور بھیربھی ہے یا نہیں؟ اور کیا شہید کامعنی حاضراور بھیرکامعنی بیتا یعنی ناظر درست ہے یا

نیں؟

#### مارااور فریق ٹانی کا منصف اور حاکم صرف خدا ہی ہے کیا خوب کہا گیا ہے۔ خدا دانا بینا ہے ہر نیک و بد کا

اب آپ اپنی توپ کا دہانہ شراح حدیث اور آئمہ ُ لغت کی طرف پھیر دیکھئے کہ تم نے شہیدہ '' ا حاضر کیوں کیا؟ حاضر تو ہماری خانہ ساز منطق کی روے صرف وہی ہوسکتا ہے جو پہلے نہ ہواور پھر آجائے۔ اور ہوں گے جو کیس ان کی جفائیں بے کل ہے ہم کسی کا غمز ہ پیجا اٹھا سکتے نہیں

باتی رہایہ سوال کہ جب شہید کامعنی ہے حاضر تو پہ لفظ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے۔ بولا گیا ہے لہذاو ہ بھی حاضر ہو نگے تو اسکا مفصل جواب آئندہ آپ کو ملے گاانشاء اللہ العزیز۔

جمع اب ملاور : فریق خالف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ناظر وہی ہوسکتا ہے جوجسمانی آگھوں ہے ایک اس لئے اس قاعدہ کو سامنے رکھ کرہم ان کاعلمی اور تخفیقی شکر یہ بجالا ئیں گے کہ ہمیں ذیل کی آیانہ اور احادیث کا مطلب سمجمادیں:

(۱) قرآن کریم میں حضرت موی علیہ الصلوٰۃ والسلام کاوہ واقعہ اور قصہ جسمیں انہوں ہے اپنی قوم کولل دیتے ہوئے ارشا دفر مایا تھاان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے:۔

قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون.

(پاره٩ركوع٥ ورة الاعراف آيت نمرا)

(ترجمہ) کہانز دیک ہے کہ تمہارارب ہلاک کردے تمہارے دشمن کواور تمہیں زین کا خلیفہ بنادے کجرور نظر کرے تم کیما کام کرتے ہو۔

اگرنظر کرناای کا کام ہے جوجسمانی آئیس رکھتا ہوں تو ہتلاہے کہاس آیت میں فیسنظر ( مین خدانظر کرے ) کے کیامعنی ہوئے۔ارشاد تو فرمائے دیدہ باید۔

(٢) الله تعالى ايك دوسرے مقام پرارشافر ماتا ہے:

لم جعلناكم خلَّنف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. (پااسورويوس) (زجمہ) پرتم کوہم نے نائب کیاز مین میں ان کے بعد کہ نظر کریں تم کیا کرتے ہو (اس آیت میں بھی

النظر كالقلام جود ي)\_ (r) مندطیالی صغی: ۲۸ میں ایک طویل حدیث کے شمن میں میہ جملہ بھی ہے:۔

الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون.

(زجمه) آنخضرت ملی الشعلیه دسلم نے فرمایا: \_ که الله تعالی تنہیں زمین کا خلیفه بنائے گا پھرنظر کر ہے گاتم

-NE SLRA

(٧) مج مسلم ج ٢ صغيه: ١٨٥ - اور مفكوة كي ايك طويل حديث عن آنخضرت مسلى الله عليه وسلم في فرمايا:

ن الفنظرالي اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الابقايامن اهل الكتاب. (الحديث)

(زجمہ) بیٹک اللہ تعالی نے زمین والوں پر نظر کی اور دیکھا تو تمام عرب وعجم والوں پر ناراض ہوا مگر اہل

كابيش كه آدى الله تعالى كى نارامتى سے فائ كئے۔

ایک دریث میں بوں آتا ہے کہ آتخضرت ملی الشعلیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:۔

ن الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى اعمالكم.

(مسلم ج م صغه: ١١٤ - ومكانوة ج م صغه: ١٥٥، والجامع الصغيرج اصغه: ١٤)

(زجمہ) بیٹک اللہ تعالی تمہاری صورتوں کوئبیں دیکھیا (بایں طور کہ کون خوبصورت اور کون بدھیل ہے ) لیکن

تبارے اعمال کووہ و کھتا ہے۔

ان دونوں عدیوں میں صاف طور پر ندکور ہے کہ اللہ تعالی نے نظر کی اور نظر کر ایکا اور دیکھیا ہے لیکن فالفين كہتے ہیں كەاللەتغالى نظرنبيں كرسكتا كيونكه اس كى جسمانى آئكسيس ہى نہيں اگر آپ كو مذكور ، بالا دلائل ے معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ خالفین کی قرآن وحدیث سے جہالت اور بخاوت ہے یہ الگ بات ہے کہ

الشاق ال ای طرح نظر کرتا ہے جواس کی شان کے لائق اور منا سب ہے کیونکہ لیسس محمد منی کیونکہ اسس محمد منی کیونکہ اسرحال وہ کرتا ہے ای طرح وہ ہرا کی کے ساتھ ہے مگر جس طرح اس کے شان کے شایان ہے وہدو معکم این ماتکونوا ۔ خدا کی معیت کا اٹکار کرتا سرا سر بے دی اور قرآن کریم کی تطعی بناوت ہے اور اہلست والجماعت کے مسلمہ ومتفقہ عقیدہ کی صریح خلاف ورزی ہے۔

(۵) بلکہ ترندی شریف ج۲منی ۴۲، ابن ماجہ: ۲۹۷، متدرک ج۴م صفحہ: ۵۰۵، اورمقلُو ۃ شریف منے ۳۳۷، اور الجامع الصغیرج اصفحہ: ۲۵ میں یہ جملہ صاف طور پر ندکور ہے۔

ان الله مستخلفكم فيهافناظر كيف تعملون.

(ترجمه) (آتخضرت ملى الشعليه وسلم نے فرمايا) كه بيتك الله تعالى تهبيں زمين كا خليفه منانے والاب اور پھرد كيمنے والا ہے كہتم كياكرتے ہو۔

اس مدیث پی تواللہ تعالی کیلئے صاف طور پر تاظر کالفظ موجود ہے اور سے بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ مواؤ کے سیدا حجر سعید کاظمی امروہی ٹم ملتانی کا سیدیان بھی دیکھیے کہ ' اللہ تعالی کے اساء صنی بیں حاضرو تاظر کو لئے: ' نہیں اور قرآن حدیث بیں کسی جگہ حاضرو تاظر کالفظ ذات باری کیلیے وارد نہیں ہوا نہ سلف الصالحین نے اللہ تعالی کے لیے بیدلفظ بولا ۔ کوئی شخص قیامت تک ٹابت نہیں کرسکنا کہ محابہ کرام یا تا بعین یا انکہ جمہ تنہ نے کہمی اللہ تعالی کیلیے حاضرو تاظر کالفظ استعمال کیا ہو۔ (بلفظ تسکیین الخواطر صفحہ سے)

کاظمی صاحب ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کریے فرما کی (بشرطیکہ ان کادل بھی ہو) کہ کیا ہے حدیث نیں ہے اور کیا اس میں ناظر کالفظ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات باری تعالی کیلیے اطلاق نیں کیا؟ اور کیا اس حدیث کے پہلے راوی حضرت ابوسعیدالخذری محابی نیس ہیں جواس حدیث میں ظامر کو ہاری تعالی پراطلاق کررہے ہیں؟ اور کیا ابونھر "ہا بعی نہیں ہے جو بیدوایت نقل کررہے ہیں اور کیا اور کیا ابونھر اس ماحب کوسوچ کر بتا تا ہوگا کہ انہوں نے بیے بنیا داور باطل دعوی کس طرح کردیا ہے؟

اوراس سے بردہ کر کاظمی صاحب کا میں فلط دعوی بھی ملاحظہ یجیے کہ:

''اورای طرح متاخرین کے زمانہ میں جب بعض لوگوں نے اللہ تعالی کوحا ضرونا ظر کہنا شروع کیا قال دور کےعلاء نے ان پراٹکارکیا ( کس نالم نے اٹکارکیااور کب کیا مگر مینہ پوچھیئے ) بلکہ بعض علاء نے اس اطلاق کوکٹر قراردیدیا ( وہ کب اور کس دور میں؟ شاید کاظمی صاحب نے کوئی خواب دیکھا ہوگا )۔

(تسكين الخواطر)

یہ ہے فریق مخالف کامبلغ علم اور تحقیق معیار سرحان اللہ تعالی اب مخالفین کوچاہیے کہ جب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم السکے زعم فاسد کی بنا پر حاضرو نا ظر میں تو ان سے پوچھ لیس کہ آپ نے اللہ تعالی کیلیئے نا ظر کا لفظ کیوں استعال کیا ہے؟

ایک تواس کئے کہ نا توے تاموں میں ہمیں یہ نام ل نہیں کا اور دوسرے اس لیے کہ اس کی جسمانی آنکمیں بی نہیں ہے تو وہ کیوکر ناظر ہوا۔

وماكناغاتبين. (پاره ٨ مورة اعراف ركوع ١)

(زجمه) اورجيس بيس بم عائب

اور بخاری شریف ج۲ صفحه ۱۹۰۵ ورمسلم شریف ج۲ صفحه ۳۴۲ و فیره میں به حدیث آتی ہے که هزات محابہ کرام رمنی الله عنهم کمی وقت باواز بلند ذکر کرر ہے منے گر آنخضرت علی نے بلند آواز کے باند آواز کے باند آواز کے باتھ ذکر کرنے ہے ان کومنع کیا اور فر مایا:

انكم لاتدعون اصم والاغاتباً.

(زجم) تم كى بهر اور قائب كونيل بكارر به وكم قوسى اور قريب كو يكارد به وو فيم بلندآ واز ي

چلانے کا کیا فائدہ)۔

(منقول از تبرید النواظر فی تحقیق الحاضر والناظر صفحه:۱۹۲۳ یا ۱۹۳۳ سام ۱۹۳۳ میر ۱۹۸۰ طبی به ۱۹۸۳ میر دالی کا بیها ژ

رضا فانی مؤلف نے اپنے پیشوا مولوی احمد رضا فان بریلوی کی روح کوخوش کرنے کی خالم، المحد ثین فیخ المفرین جامع المعقولات والمفقولات قدوۃ العارفین فیخ المبند حصرت مولنامحور مرحمۃ الله علیہ کے مرثیہ گنگوہی کے شعر کوفتل کرنے میں اور پھراس پرلالیعنی تبعرہ کرتے ہوئے ،ال

بیہ وہ مرثیہ محنکوبی ہے جومرثیہ حضرت شخ الہند مولنا مجبود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد نتیہ اللہ قطب الا قطاب امام ربانی حضرت مولنا رشیدا حمر محنکوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے موقع پر کہا ہے۔
رضا خانی مؤلف نے اپنے بریلوی ذوق کے مطابق مرثیہ کنگوبی کے صفی ۱۲ کا شعر کمل نقل نہیں کیا بگر اوھور انقل کر کے اپنے ذہن کو تسکین دی ہے اب مرثیہ گنگوبی کا خیانت سے نقل کر دہ شعر ملاحظ فرمائیں۔
مرثیمہ گنگوبی کے شعر میس خیانت

مرتیہ کتلوہی کے سعر میں خیانت خدا انکا مربی ہے فلائق کے

(لفظه ديوبندي منهب مغد٢٤ طع دورا

قارئین ذی وقار! مندرجہ بالاخیانت حضرت شخ الہندمولنامحمود حسن رحمۃ الله علیہ کے مریمہ الله علیہ کے مریمہ الله علیہ ہے مریمہ الله علیہ ہے مریمہ الله علیہ ہے مارہ میں کا گئی ہے اور یہی خیانت پرجی حوالہ رضا خانی مؤلف نے اپنی کتاب کے صفحہ ۲۵ کے علاوہ من اورصفحہ ۲۵۷ پرجی نقل کر دہ مریمہ کے شعر پرائی اورصفحہ ۲۵۷ پرجی نقل کر دہ مریمہ کے شعر پرائی طرف سے عالم آخرت سے بے پرواہ ہوکر بیر رفی قائم کرڈالی ''دیو بندیوں کا خدا''۔

فالنين محقوم: رضاخاني مؤلف بريلوى في علماء المست ديوبند كم شد كشعر رسكين ام ناكيا على كد انبول في فقيد اعظم قطب الاقطاب المم رباني حطرت مولنا رشيد احمد كنكوبي ز الذاليه كومر بي خلائق لكعام جورب العالمين كے جم معنى بے جوكه سرا سر غلط بے - رضا خانی بريلوي و نه کی تعلیم کودا در محکیے یہ میں وہ کہ جکورضا خانی بریلوی اپنا پیری استاذ مولوی امام خطیب مبلغ وغیرہ نے بیں اور جنگی علمی حالت تو یہ ہے کہ علمی میدان میں بالکل زیر وہیں کہ جکو لفظ مربی کے معنی تک معلوم نیں :و سے اوراس نے لفظ مر بی کواچی محدود سوجھ بوجھ کے مطابق رب العالمین کا ہم معنی مجھ لیا ہے وردیی مدارس کے درجہ اولی کے طالب علم بھی لفظ مربی کے معنی بخوبی جانتے ہیں لیکن رضا خانی مؤلف اس ن م کو ہرگز نہ چھو تھے کیونکہ قرآن مجید میں مجمی لفظ مر ٹی والدین کے لیئے استعال ہوا ہے اور سور ہ کیوسٹ ی لفظ رب با دشاہ کے لیئے استعمال ہوا ہے تو اسکاتمہارے پاس کیا جواب ہے بالکل نہیں اور قطعانہیں اكررمنا خانى مؤلف علاء المسدت ويوبند كے مرثيه كاشعر بورانقل كرتے تو وہم تك ند بوتا آپ علاء المسدت دیو بند کے مرشد کا بورا کمل شعر ملاحظ فر مائیں:

### مرثيه كالإراا وركمل شعر

خدا ان کامر بی وہ مربی تنے خلائق کے ہے میرے مولی میرے بادی تنے بینک شخ ربانی (مرثیہ کنگوہی مندیدا)

قارئین کوا ہا! ہم نے آپوم شدکا پورااور کمل شعر فیش کیا ہے کہ جسکور ضاخانی مؤلف نے اپنی سید زوری ہے شعر کاایک گلزاتو نقل کرویا اور ایک ظلزا چھوڑ دیا۔ اوراپی قابلیت کی ہتا پراسکا مطلب ورمنہوم غلط تجھ بیٹیا تو رضا خانی مؤلف کو ہما را بھی ایک مشورہ ہے کہ پرائمری اسکول کے کسی ٹیچر ہے دریافت فرمالیجیئے وہ آپکو ہلا کینے کہ اردو محاورات میں لفظ مربی کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے اوراگر دیافت کرنے ہے کوئی عارمحسوس ہوتو ہم آپکوارو ولفت کا ایڈریس ہٹلا دیتے ہیں دیکھیئے۔ المنجدع بی

اُردو صفحہ ٢٠١٧ - پر لفظ مر بی کامعنی لکھا ہوا ہے ۔ مہذب بنانا ، پرورش کرنا ، کی ہے حسن وسلوک کرنا ، اور وصفحہ ٢٠١٥ - پر مرقوم ہے کہ مر بی سرپرست کے معنی جس بھی مستعمل ہوتا ہے کاش کہ یہ بخور اللغات جی مستعمل ہوتا ہے کاش کہ یہ بخور اللغات ہے مر بی تربیت ہے اسم فائل کا صیغہ ہے اور اُردو جس والدین کی سرپرسی یا شیخ مرشد کہ باور اُردو جس والدین کی سرپرسی یا شیخ مرشد کہ باور تر بیت کہا جا تا ہے اور قرآن مجید جس بھی بیماور واستعمال ہوا ہے۔

### لفظ مر بی اوررب قرآن مجیدے ثابت ہے

چنا في حق تعالى جل جلاله كاارشاد لما حقه فريا كين:

وقل رب ارحمهما كماربيني صغيرًا. (پارونبر۵ اسورة بني اسرائيل آيت نبر٢٧)

(ترجمہ) کہ اے میرے رب توان دونوں پررتم کرجیبا کہ ان دونوں نے مجھے بچین میں پالا، (مینی)۔ والدین پر)۔

اس آ سے کریمہ کے تحت مولوی مفتی احمہ یار خال کجراتی پر یلوی نے اپنی تغییر میں تحریر کیا ہے ہیں گئی اس کے طور پر ان سے اچھا برتا و کر داور ان پرخری کرنے میں تامل نہ کر و کیونکہ تیری مجبوری کے وقت انہوں کے تحقے پرورش کیا اب اٹکی مجبوری کے وقت انکی خدمت کر۔ (تغییر نور العرفان صغیر اسے میرورش کرنا ہابت کیا ۔

تو مولوی مفتی احمہ یارخال مجراتی پر بلوی نے بھی کے مما ربیانی صغیر اسے پرورش کرنا ہابت کیا ۔

رضا خانی مولوی پر بلوی نے لفظ مر بی کواپی تا بلیت کے سب اس سے رب کا ہم معن مراب کا و فائ بحارے سے جو کہ قلت قہم کا نتیجہ ہے۔

قرآن مجید میں لفظ رب با دشاہ کے لیئے استعمال ہوا ہے چنا بچا تیت کریمہ ملاحظ فرمائیں:

يضاحبي السجن اما احد كما فيسقى ربه خمرًا. (پاره نمبر١١ مورة يوسف آيت تمبر١١)

(زجمہ) اے قیدخانے کے دونوں ساتھیوتم میں ایک تواہی رب (بادشاہ) کوشراب پلائےگا۔
اس آیت کریمہ کے تحت مولوی مفتی احمہ یار گجراتی بریلوی تحریفر ماتے ہیں کہ، اس سے معلوم ہوا کہ
بنرے کورب کہہ سکتے ہیں بیعنی مربی اور پرورش کرنے والا۔ (تفیرنورالعرفان صفح ۲۸۲ حاشی نمبر واطبع اول)
قال ارجع المی ربک فسنله ما بال النسوة اللّتی قطعن ایلدیھن. (پارہ نمبر ۱۲ اسورة ایوسف آیت نمبر ۵۰)
(زجمہ) (حضرت ایوسف علیہ السلام نے ) کہا این رب (بادشاہ) کے پاس ملیٹ جا پھراس سے ایو چھ

عزیز مصرکے لیئے قرآن مجید میں لفظ رب استعال ہوا ہے چنانچ آیت کریمہ لاحظہ فرائیں:

انه ربي احسن مثواي انه لايفلح الظلمون. (پاره نمبرااسورة يوسف آيت نمبر٢٣)

ر زجمہ) وہ عزیز مصرتو میرارب یعنی پر ورش کرنے والا ہے اس نے جھے اچھی طرح رکھا بے شک ظالموں کا بھائیس ہوتا۔

ال آیت کریمہ کے تحت مولوی مفتی احمد یارخال گجراتی بریلوی اپنی تفییر میں تحریفر ماتے ہیں کہ: ظاہر سے ہے کہ انہ کی تغمیر عزیز مصر کی طرف لوٹت ہے اور رب جمعنی مربی ہے۔ قرآن کریم نے پرورش کرنے والوں کوئی جگہ رب فر مایا ہے۔ محماد بیلی صغیر الورفر ما تا ہے۔ ارجع الی ربک. (تفییر نور العرفان صفحہ ۲۵۸ حاشیہ نمبر ۸ طبع اوّل)

مولوی مفتی احمہ یارخال مجراتی بریلوی کی تغییر نورالعرفان طبع اوّل ہے چیش کیا ہے جسمیں لفظ مربی اوررب واضح طور پرایک بادشاہ کے لئے استعمال ہوااور بڑی تفصیل نے نقل کردیا ہے اورلفظ مربی والدین کیلئے بھی استعال ہوا ہے اور قرآن مجید کی صراحت سے ثابت ہوا کہ کہ لفظ مربی اے ﷺ ، مرشد، پیر، احد اور والدین کے لئے یقیناً بولا جا سکتا ہے کہ جس پرشر عاکوئی گرفت نہیں تو ہمیں تعجب ہے رضا خانی مواوئ غلام مبرعلی بر بلوی پر کداس نے اپنی کتاب میں حضرت شیخ البندمولنامحمودحسن ویوبندی رحمة الله ملیے ک مرثیہ سے اوھورا شعرنقل کر کے شور مجادیا کہ جی مرثیہ میں مرشدد یو بندنے لفظ مربی این شخ کے لیے استعال کیا ہے۔ اور دیو بندعلاء اپنے مرشد کوخدا۔ رب وغیرہ مانتے ہیں العیاذ بااللہ جیسا کہ اس رضا فافی مؤلف نے اپنی کتاب مغیر ۲۰۱ پر بیر مرخی قائم کرؤالی' ویوبندیوں کارب رشیداحد کنگوہی' بلفظه ویوبندی ند مبطیع دوم صغید ۱۰۱ پراس نے اپنی کتاب کے صغید ۲۵۷ پر سیرخی قائم کی "مولوی کنگوہی ماحب آنام محلوق كربين (العياد باالله) (بلفظرديوبندى ذبب ١٥٥ طبع دوم) اب ہم رضا خانی مؤلف بریلوی ہے سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم نے لغات المنجدع لی اروو جو کہ لغت کی کتاب ہے اس سے اور قرآن پاک سے دلائل پیش کئے ہیں اور انکا ترجمہ وتشریح مولوی منز احمد بارخال مجراتی بریلوی کی تغییر نور العرفان برحاشیه کنزالایمان ہے تشریحات پیش کیس ہیں جمیر براجین قاطعہ اور دلائل ساطعہ سے بیہ بات ٹابت ہوگئ ہے کہ رضا خانی مولوی غلام مرعلی کا لفظ مربی بارے میں علاء اہلسنت ویوبند پر تھین الزام ہے۔جسمیں ذرہ برابر مدافت نبیں جیبا کہ ہم نے لفظ مرنی کے بارے میں بڑی وضاحت ہے گفتگو کی ہے۔ رضا خانی مؤلف کی سینہ زوری کا انداز و کھیے کہ مرثبہ کے شعر کا پہلا نکڑا تو نقل کر دیا اور دوسرا نکڑا بالکل نظرا ندا زکر دیا حالا نکه مریبہ کے شعر کا دوسرا نکڑا پڑھنے ہے ق شعرے بے غباراور بے داغ ہونے کا بھینا جوت ال جاتا ہے جب کہ مرشہ کے شعر کادومرائزا۔

تفاجسکور ضاخانی مؤلف نے چھوڑ دیاوہ بیہ ملاحظہ فر مائیں:

### مر شیہ کے شعر کا دوسر الکڑا میرے مولی میرے بادی تے بیٹک شخ ربانی

(مرثيه كنكوني صفحة ١١)

ادر مرثیہ کے شعرکا آخری لفظ اس بات پرشہادت دے رہاہے کہ شعراپ معنی میں بالکل سیج دردرت ہے جبیا کہ لفظ ﷺ ربانی شعر میں مرقوم ہیں کیونکہ ہم رضا خانی مؤلف کولفظ ربانی کامعنی بھی آگائے دیتے ہیں تا کہ پھرکوئی نہ کوئی نیاطوفان نہ کھڑا کردیں چتا نچد المنجدع بی اُردو میں صفح ۳۹۲ پر بغور ربیس دہاں لفظ ربانی کامعنی اللہ دالا اور عارف باللہ لکھا ہوا ہے جبکا دل چاہے دیکھ لےروز روش کی طرح

اب آخر پر ہم مرثیہ میں جولفظ مر بی استعال ہوا ہے اسکا جواب رضا خانی مؤلف کواسکی اپنی کتاب بنام ولا بندی ند مب طبع دوم کے صفحہ ۹ کااور ۲۲۳ سے پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

#### لفظ مر بی کا جواب رضا خانی مؤلف کی اپنی کتاب سے

ومتو جہاں آنخضرت درمفیض ومر بی است ۔ الکاتیب والرسائل برحاشیہ اخبارالاخیار ہردوتھنیف هزت شیخ عبدالحق محدث د ہلوی مطبوعہ مجتبائی صغی ۱۵۵ ۔ (بلفظ دیو بندی ند ہب ۱۷۹ – ۱۲۳ طبع ووم)

نواٹ: مندرجہ بالاعبارت میں لفظ مر بی موجود ہے کہ جورضا خانی مؤلف کی اپنی کتاب میں نقل کردو برت کے تحت میں دوجگہ صغی ۱۹ کا۔ اورصغی ۱۳۳ پرلفظ مر بی واضح موجود ہے۔ اب بیا ہے بارے میں مجمی نوی صادر فرما کمیں کہ انہوں نے مر بی کس معنی میں مراولیا ہے ۔ پس وہی ہمارا جواب ہے۔ اب رضا خانی مؤلف فرما کیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا سمجھیں جواب تحریر کریں ۔ افسوس صد افول کا مقام ہے کہ ایک طرف تو رضا خانی مؤلف اپنی کتاب کے صغی ۱۵ اور ۳۲۲ پرلفظ مر بی پرجنی

عبارت نقل کررہے ہیں اور دوسری طرف لفظ مر بی کے بارے ہیں علاء دیو بنداہلسفت پر علین الزام بھی عالمہ کھے اور ہی ہے۔ اور ہم نے بیزی علیا کہ کررہے ہیں ہوا ہے کو بہت کھے تھے والے حقیقت میں معالمہ کھے اور ہی ہے۔ اور ہم نے بیزی وشاحت سے ثابت کیا ہے کہ مرشہ گنگوں دیو بند میں لفظ مر بی رب الخلیین کے ہم معنی ہر گر نہیں ہے بلکہ شُن ہیں، استاذاور والدین وغیرہ کے لئے ہمی استعال ہوا ہے جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث داوی رحمۃ الشعلیہ نے رسول الشعلیہ وسلم کے لئے لفظ مر بی استعال کیا ہے کیونکہ تمام امت کے روحانی والد محرّم ہیں اور آگی از واج مطبرات تمام امت کی روحانی ما کیں ہیں۔ اب رضا خانی مؤلف اپنی بین زوری سے جوثق کی علاء اہلسفت دیو بند پر لگایا۔ وہ اپنے پر اور اپنے پر یلویوں پر اور حضرت شیخ عبدالحق محدث وہوی رحمۃ الشعلیہ پر بھی لگا کمیں اور اگر جرائت کریں تو یقینا کریں کہ قرآن پاک میں حق تعالی نے ایک بادشاہ کیا ہے صورہ یوسف میں لفظ رب ارشاد فر مایا ذرااد حربھی جرائت کا مظاہرہ کریں اور رضا خانی مؤلف بادشاہ کیا ہے ملاحلہ فر باکھ مؤلف مؤلف کی سے حوث تو کا کہ جمائی نے مولوی ایک جو کی کے ایک جو کریں ہورہ کو ہو سف میں لفظ رب ارشاد فر مایا ذرااد حربھی جرائت کا مظاہرہ کریں اور رضا خانی مؤلف بر یکوں کے ایک بھائی نے مولوی احمد مورہ کی ہورہ کیت باد خل فر بائی بریلوی کولفظ مر بی سے یاد کیا ہے ملاحلہ فر بائی بریلوی کولفظ مر بی سے یاد کیا ہے ملاحلہ فر بائیں۔

# لفظ مريى اور كأظمى صاحب ملتاني

غزالی دورال حضرت خلامه سیدا حمد سعید کاظمی رحمة الشنطیه میرے مربی، میرے استاذ۔

(ما خوذازروز نامه جنگ لا جور 7 جون 1987 و پروزاتوار)

اس کے علاوہ اور رضا خانی ہر ملوی کتب میں بھی لفظ مربی کے کئی حوالہ جات موجود ہیں۔ رضا خانی مو کولئے اس کے علاوہ اور رضا خانی ہر ملوی کتب میں بھی افظ مربی کی تشریحات بخوبی مجھ آگئی ہوں گی کہ لفظ مربی پر الزام تمہارا بالکل ناما اور عبث ہے ہم نے واضح دلائل سے لفظ مربی کے استعال کو ثابت کیا ہے۔

اے چھم افکلبار ذرا دیکھنے تودے ہوتا ہے جو خراب وہ تیرا ہی گر نہ ہو علاوہ ازیں مولوی مفتی احمد یا رخال نعیمی گجراتی بریلوی نے بھی کتاب ''علم القرآن ترجمہ الفرقان'' میں لفظ مربی کے بارے میں بایں الفاظ تحریر کیا ہے ملاحظ فرما ئیں جب رب کی نسبت اللہ کی طرف ہوتو اس سے مراد ہے حقیقی پالنے والا یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کورب کہاجاوے تو اس کامعنی ہوگا مربی محض پرورش کرنے والا۔

(علم القرآن ترجمه الفرقان ص ١١ المطبوعه مجرات)

ارجع الى ربك فاسئله مابال النسوة الْتي قطعن ايديهن.

(ترجمہ) اپنے مربی (بادشاہ) کی طرف لوٹ جا پھراس سے بوچھ کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے ہاتھ کائے تھے۔

قال معاذ الله الله ربى احسن مثوى.

(ترجمه) فرمایا یوسف نے اللّٰہ کی پناہ وہ ہا دشاہ میرارب ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔ ان آیتوں میں چونکہ بندوں کورب کہا گیا ہے اس لئے اس کے معنی مر بی اور پرورش کرنے والا ہے۔ (علم القرآن ترجمۃ الفرقان صفحہ ۱۸ امطبوعہ کراچی )

### أَنَا رَبُّ الْإِبلِ؟

نیز واقعہ اصحاب فیل میں یہ بھی مرقوم ہے جب اہر ہہ جیسے شیطان نے مکہ کرمہ میں رہنے والوں کے اونٹوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا تو اثناء گفتگو میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تو اہر ہمہ نے متجب ہوکر کہا ہوئے تجب کی بات ہے کہتم نے مجھ ہے اپنے اونٹوں کے بارے کلام کیا اور خانہ کعبہ جو تہارا اور تہارے آبا و واجد او کا دین اور فدجب ہے اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا عبد المطلب نے جواب دیا اندوب الابسل وللبیت رب سیمنعہ، میں اونٹوں کا مالکہ موں اس لئے میں نے



اونٹوں کا سوال کیا اور کعبہ کا خداما لک ہے وہ خودا پنے گھر کو بچائے گا۔ ابر ہمہ نے کچھ سکوت نے ابعد عبد المطلب کے اونٹوں کے واپس کرنے کا حکم دیا۔ (سیرت مصطفیٰ علیہ ص ۳۷۔۸۸ جا المثاریہ الم اللہ در ۱۹۸۳ء)

ف و ف : مندرجہ بالا واقعہ اصحاب فیل میں اما م الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ الله علی کے جدا مجد عبد المطلب نے بیدالفاظ کیے کہ اتارب الابل کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں تو رضا خانی مؤند اب بتا کیں کہ اٹارب الابل کا ترجمہ اپنے رضا خانی بریلوی قانون کے تحت کیا ہوگا کیونکہ اسمیں انظر بریلوی قانون کے تحت کیا ہوگا کیونکہ اسمیں انظر بریلوی قانون کے تحت کیا ہوگا کے خین مصابح کا ترجمہ بریلوی قانون کے تحت یوں ہوگا کہ میں اونٹوں کا خدا ہوں بیرترجمہ بریلوی منہائ کے نین مصابح کا ترجمہ بریلوی قانون کے تعین مصابح کا السلام کے تحت تو بیرترجمہ ہوگا کہ میں اونٹوں کا مالک لین کی اونٹوں کی پرورش کرنے والا ہوں لیکن جب بریلوی مولوی سید ھے داستے سے ہٹ کرترا جم کرنے کئیں اونٹوں کی پرورش کرنے والا ہوں لیکن جب بریلوی مولوی سید ھے داستے سے ہٹ کرترا جم کرنے کئیں اونٹوں کی بچا ہے اپنی بھی پڑجا ہے۔

# لفظ مربی کے استعال پرمؤلف جاء الحق کا ارشاد

رضا خانی مؤلف مولوی غلام مہرعلی صاحب لفظ مربی کے بارے میں اور بھی پڑھ لیجئے کہ آ کے مواؤ احمد یارخاں گجراتی بریلوی اپنی مایہ تازکتاب جاء المحت و زهق الباطل میں لفظ مربی کے بارے ہُر ایوں تحریر کرتے ہیں ملاحظہ فرما کیں۔

قال معاذالله انه ربى احسن مثواى انه لايفلح الظلمون.

(ترجمہ)خدا کی پناہ وہ میرامر بی ہے اس کے مجھ پراحسانات ہیں ایسی حرکت ظلم ہےا در ظالم کا میاب نہیں۔ (جاء الحق وزهق الباطل صفحہ ۱۳۹۶)

رضا خانی مؤلف اب بتاؤتوسی که حضرت یوسف علیه السلام نے عزیز مصرکوا پنامر بی فرمایا باب

عنرت یوسف علیه السلام کے بارے میں تمحا را کیا فتوی ہے کہ عزیز مصر کو حضرت یوسف علیه السلام نے مربی بمعنی خداتشلیم کیا ہے یا کہ مربی بمعنی پرورش والاتشلیم کیا ہے۔ ذراجواب توارشا وفر مائیس.

لفظم بی کے استعمال پر حصرت صاحبز اوہ مرولوی کا ارشاد بھی پڑھئے

آستانہ عالیہ مرولہ شریف کے سجادہ نظین صاحبزادہ غلام نظام الدین مروادی کا ارشاد بھی پڑھیئے: مبریان قدرت نے خواجہ صاحب کے داغ بتیمی کی تلافی کے لئے اٹکوا کیہ الیمی فطرت بخشی جوان کے بھان دکا مران مستقبل کی مرپی ومحافظ تا ہوئی۔ (ہوالمعظم سفحہ ۱۳۲۱مطبوعہ لا ہورس اشاعت و 1944ء)

رضا خانی مؤلف ہوالمعظم کے مؤلف حضرت صاحبزا دہ نلام نظام الدین مردلوی نے حضرت خواجہ

محرحسین کے لئے لفظ مربی استعال فرمایا ہے۔اب آپ ہی بتائیں کہتم اس لفظ مربی کے استعال پر حضرت

خواجه محرحسین صاحب کوخدا ما نو کے یا کہ مخلوق ، کیونکہ بقول تمہارے لفظ مر بی استعمال ہوا ہے۔

قارنین خی وقار! الما والمست و یو بند کے مرشہ گنگوی کا شعرقر آن مجید کی آیات بینات کی

روشی میں بالکل بے غبار اور بالکل بے داغ اور اپنے معنی میں شرعی قوانین کے مطابق قطعاً درست ہے۔

اورمولوی غلام مبرعلی کاواد یلاکر نابالکل عبث اور فرسودہ ہے اور مرثیہ گنگوبی کے شعر پررضا خانی

مؤلف کا اعتراض قلب فہم کا نتیجہ ہے اگر مرثیہ گنگوہی کا شعرخلا ف شرع تھا۔ تو اس کے خلاف شرع ہونے

پر منا خانی مؤلف کوئی دلیل شرمی چیش کرتے لیکن کوئی دلیل شرعی ہرگز نہ چیش کی تو خواہ مخواہ اپنی سینہ زوری

ے تریکردیا کہ جی مرثیہ کنگوہی کا شعر غلط ہاور قابل گرفت ہے لیکن یا در کھیں ہم نے اپنے اکا براہلسنت

ا بو بند کے شعر کو قرآنی ولائل ہے بے غبار اور بے داغ اور شریعت کی روے بالکل اپ معنی میں میجے اور درست

ٹابت کیا ہے شرعی دلائل اور علمی باتوں کو مجھنا ہے ہریلیوی مولو یوں کے بس کی بات ہی نبیس کیونکہ جکلو مُر دوں کے

، ل کھانے سے فرمت نہ ہووہ بیچارے مسکین ملمی دلائل کو سجھنے کے لیے کیسے دفت نکال سکتے ہیں پیلمی با توں کو

ہجینااور ملی دلائل دینا میاللہ تعالی نے اپنے نشل وکرم سے علاءاہلسنت دیو بند کے حصہ مخض کر دیا ہے۔ خواب کے واقعہ پر بہتا ن عظیم

رضا خانی مولوی غلام مبرطی نے اپنی کتاب میں برمقام پر علماء اهلسنت دیوبند کیا۔
تعالی جماعتهم کے خلاف بے بنیا دالزامات لگانے کے جہاں بیٹار مجاہدے کئے بیں ان میں ایک مجاہدہ یکئی میں ان میں ایک مجاہدہ یکئی تعالیٰ میں اللہ حکیم الامت مجدودین وطرت حضرت مولزا اشرف علی تھا توی رحمۃ اللہ علیہ پریہ علین اڑا اعالیٰ کہ دوہ اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے اور اشرف علی کا پنے لئے اقر ارحصول نبوت ورسال العیاد باللہ مولوی اشرف علی صاحب تھا توی نے اپنے مریدی زبانی جب اپنی نبوت اور رسالت کا معاملہ سکر اسکی صحت کی تقد ایش کی اور اپنی نبوت کے کلے پر رضا مندی ظاہر کی تو تمام ، اصلام میں اشرف علی کے متعلق نفرت اور تر دیدی آواز بلند ہوئی ۔

(بلفظه د يوبندى ندېب صفيه ٢٤٧ ٢٥ اطبع درو

تخانوی صاحب کے مریدنے خواب میں بھی اور جا گتے ہوئے بھی تخانوی صاحب کورسول انداور آ اللہ کہا۔ (بلفظہ دیو بند مذہب صفحہ ۳۷۸ طبع دوم)

اس ز مانے کے متاخرین دیو بندیوں کا کلمہ اشرف علی رسول اللہ کے میچے ہونے پر کمل ایمان۔ (بلفظہ دیو بندی ندہب س۳۸۳ جمعی ا

حضوات گواهی! بیسب بریلویوں کا جھوٹ اور بہتان عظیم ۔ هـذابههنان عظیم. رف فرفی مؤلف مولوی غلام مہرئلی نے حکیم الامت مجدودین وطت حضرت مولنا اشرف علی تھانوی رحمۃ الله بر برنبوت اور رسالت کا بہتان عظیم با ندھنے کے لیئے رسالہ الا مداو بابت ماہ صفر المظفر ۱۳۳۱ ہجری میں ایک شخص کا خواب مرقوم تھا اسکو سہارا بنایا اور یبال تک ظلم وستم کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہنون اور رسالت کے اقر ارکا علین الزام لگا دیا اور یبال تک ظلم وستم کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہنون اور رسالت کے اقر ارکا علین الزام لگا دیا اور یبال تک علیم دستم کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بادور رسالت کے اقر ارکا علین الزام لگا دیا اور اپنی کتاب کے صفحہ سے بنیا دالزام اور بہتان عظیم ان نے ب

# الى بالدها كيا بيما طافراً كيل

# سكين الزام اور بهتان عظيم

٣٩٢،٣٩١، رجى نقل كيا ہے۔

رضاخانی مؤلف نے تو الزام تراثی کی حد ہی کردی اوراس مولوی کومرنا قطعایا دنہ رہااورعالم آخرت کو بالکل فراموش کردیا ورندا تا بڑا سنگین الزام اور بہتان عظیم باندھتے وفت کم از کم خوف خدا کرتے اور قبر وحثر کا نقشہ اپنے سامنے رکھتے کہ ایک نہ ایک دن اس فائی دنیا سے جانا ہے اور اپنے رب کے ہاں چیش ہونا ہے گراس رضا خانی مؤلف نے کچھ بھی یا دنہ رکھااور اپنی من مانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خالق کا کتات ہے بے پرواہوکرایک ولی کامل پر بہتان عظیم باندھ دیا۔اب آپ رسالہ الامداد کی پوری عبارت ملاحظ فرمائیں۔

#### رساله الامدادمين درج شده خواب كاليوراوا قعه

سوال: اب وجهاس کی عرض کرتا ہوں کہ بیعت ہونے کا خیال جھے کو کیوں ہوا اور حضور کی طرف کیوں رہو گا بیعت کا شوق صرف مطالعہ کتب تصوف ہے اور حضور کی جانب رجوع اسلئے کہ ہمارے نانا ما حبان مولای محد ملا عب مرحوم مولانا مولوی عبداللہ صاحب مرحوم ومولانا مولوی عبداللہ صاحب مرحوم ومولانا مولوی عبدالعزین صاحب مرحوم لودھیانہ والوں سے حضور کے اعتقادات ملتے جلتے تھے اس سے بیغرض تھی کہ ہمارے نانایا اور کوئی اپنے داداو غیرہ علماء کے اعتقادات محرخراب ہی ہوں ان کو بلا وجہ ترجیح دی جاوے اصل غرض سے ہے کہ

حضور کے اور بندہ کے اعتقادات بالکل ایک میں اوراگرمولوی صاحبان لودھیانوی اورحضور کے د.م. کسی فرونات میں اختلاف بھی ہوتو اسمیں بھی جناب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ (۲) اور حضور کی تصنیف چند کتابیں زیر مطالعہ رہی ہیں جن میں ہے بہتی زیورتو حرز جان ہار أ مثنوی مولا تاروی رحمة الله علیہ کے علاوہ اور بھی چند تصانیف نظرے گذریں۔ (٣) ایک وفعہ رامپور ریاست میں جانے کا اتفاق جواتو وہاں ایک مجد میں ایک مولوی صاحب جوطالب م ان کے پاس کھبرنے کا اتفاق ہو گیااور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ مولوی صاحب حضورے بیعت ہیں اس ے اور بھی محبت ہوگئ توا تنا م نشکو میں معلوم ہوا کہ ان کے یاس تفائہ بحون ہے دورسالہ: الاحداد. اور حب المعزيز . مجمى ما بوارى آتے بيں بنده نے أن كرد كھنے كے واسلے درخواست كى تو أن مولوى صاحب، ب نے چندرسالہ جھ کود کمنے کے واسطے دیئے الحمدللہ جولطف ان سے اٹھایا بیان سے باہر ہے ایک روز کا ذَبرے. حسن العزيز ديكه ربا تفااوردو پهركاونت تفاكه نيندنے غلبه كيا اور سوجانے كااراده كيا۔ رساله حسن العزيز، به طرف رکھدیالیکن جب بندہ نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہوگئی اسنے ... حسن العزيز كوا فحاكرابي سركى جانب ركاليااورسوكيا كجهم صدك بعدخواب ديكما جول كركلمه شرايف لااك: الله مسحمد وسول الله يزحتا والكن محمد سول الله ك جكه حضور كانام ليتا والا الناخ يل ول كانداني پیدا ہوا کہ تھے سے خلطی ہوئی کلمہ شریف کے ردھنے میں اسکومجع پڑھنا جاہئے اس خیال ہے دوبارہ کلمہ شریف ب ا ہوں دل پر توبیہ ہے کہ مجیح پڑھا جاوے لیکن زبان سے جیسا ختہ بجائے رسول الشملی الشطیہ وسلم کے ام کے اثر ز علی نکل جاتا ہے حالاتکہ مجھکواس بات کاعلم ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے افتیار زبان سے بھی کلہ افتاب دو تین بار جب یمی معورت ہو کی تو حضور کواپنے سامنے دیکھیا ہوں اور بھی چند مخض حضور کے پاس تھے لیکن ا میں میری بیحالت ہوئی کہ میں کمڑا کھڑا بیجہ اس کے کہ رقت طاری ہوگئ زمین پرکر کیا۔اور نہایت زور کے رف اکی چیخ ماری اور جوے کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندرکوئی طاقت باتی نہیں رہی اتنے میں بندو نواب

بررہ ویکین بدن میں برستور بے حسی تھی اوروہ اثر ناطاقی برستورتی کین حالت خواب اور بیداری شیر اخرہ ہی خیال تعالی بنا ہیں برستورتی کی خلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال اور کی کردور کرد شدہ وجاد سے بایں خیال بندہ بیٹے کیا اور کی دور دور سے کرد شیار بول واسطے کہ کی کرون کی اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درودو شریف پڑھتا ہوں لیکن کی بھی اور کی اس کی خواب نہیں اس میں اس میں اور ایسان کی کی میں اس کی میں میں اور اور بیل اور دوسرے کی میں اور دور سے کی خیال رہا تو دوسرے کی سے افتیار ہوں مجور ہول زبان اپنے قابو میں نہیں اس روزایا ہی کھے خیال رہا تو دوسرے دونہ بیداری میں دوت رہی خوب رویا اور بھی بہت می وجو ہات ہیں جو حضور کے مماتھ باعث محبت ہیں اور بیان تک عرض کرون ۔

جواب: اس دانعه بس تملی که جس کی طرف تم رجوع کرتے ہودہ بعونہ تعالی تنبع سنت ہے۔

(رساله الامداد بابت ما وصفر المظلم استاجري صفيه ٢٥/٣٥ مطبوعه تفانه بعون اغريا)

اب آئے ذراحضرت تھانوی علیہ الرحمۃ پراپناکلمہ پڑھوانے کا جوالزام ہے اس کی حقیقت کا جائزہ
یاجائے توسینے اس کی حقیقت مسرف اتن ہے کہ کم مختص نے جو حضرت تھانوی علیہ الرحمۃ کا معتقد تھا مرید نہ السم کا ایک خواب دیکھا جس میں کلمہ پڑھتے وقت اس کی زبان سے بار بار اور بے اختیار جس پرائے کراہت بھی ہور ہی تھی مولنا ہی کا نام فکل رہا۔ اس نے حضرت مولا ناکوا پناخواب لکھ بھیجا۔ حضرت نے اس خواب کی تجبیر دیتے ہوئے یہ جواب لکھندیا کہ اس واقعہ (خواب) میں تسلی تھی کہ جس طرف تم رجوع کرتے خواب کی تجبیر دیتے ہوئے یہ جواب لکھندیا کہ اس واقعہ (خواب) میں تسلی تھی کہ جس طرف تم رجوع کرتے بوبدونہ تعالی وہ تنبیر دیتے ہوئے یہ جواب تکھندیا کہ اس واقعہ (خواب) میں تسلی تھی کہ جس طرف تم رجوع کرتے بوبدونہ تعالی وہ تنبیر دیتے ہوئے یہ جواب تکھندیا کہ اس واقعہ (خواب) میں تسلی تھی کہ جس طرف تم رجوع کرتے بوبدونہ تعالی وہ تنبی سنت ہے۔ یہ تھی مختفر حقیقت اس بے بنیا دالزام کی ۔

یہ داقعہ خواب سے تعلق رکھتا ہے اور یہ کہ مولنا نے کس سے اپناکلم نہیں پڑھوایا بلکہ ایک عقیدت مند نے مالت خواب اور نالم بے خودی و بے اختیاری میں از خودان الفاظ میں کلمہ پڑھا ہے جس کووہ خود بھی غلط میں کلمہ پڑھا ہے جس کووہ خود بھی غلط میں کلمہ پڑھا ہے جس کووہ خود بھی غلط محتا ہے مگر خواب میں وہ اس کے درست اداکر نے پر قادر نہیں ہے۔ مگر رضا خانی مؤلف نے یہی رونارویا

بكروه ا پناكلمد برطواتے تھے۔العياذ بالله ثم العياذ بالله.

اب ناظرین خودہی فیصلہ فرما کئیں کہ عالم بیداری اور ہوش وحواس کی حالت میں اگر کوئی ہڑی کلمہ اپنی زبان سے خود پڑھیں اور مرید ہے خود پڑھوا کیں توان کے خلاف کوئی بھی آواز سائی نہ در ۔
مند جہالت پر بیٹے کرفتوی دینے والوں کی زبا نیں الیم گنگ ہوجا کئیں تو گنگ ہوتا اسوجہ ہے ہوگا کہ منہ میں مرغ مسلم ہوتا ہوگا۔ مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر بے بنیا دالزام لگانے کے لیے ائے بجہ معنوت ۔ اور بڑے حضرت ۔ سب ہی حلق بھاڑ بھاڑ کر چیخے لگیں اور کفر کے فتوی لکھ لکھ کرا پی دوائی .
کردیں اور تلمیں تو ڈدیں کوئی بتائے تو سہی ہے کونسا انصاف ہے؟

وہ دنیا تھی جہاں تم بندکرتے تھے زبان میری سے محشر ہے یہاں سناپڑے گی داستاں میری

المائد مرف اس لیے پڑھوایا تھا کہ ان کواپنے مرید کی درست اعتقادی اورطلب صادق کاامتحان منظور فرایا بقول رضا خانی مؤلف کے مرید کی پیر پرتی اوراً س کی بیجانیاز مندی کی آز مائش مقصودتھی )۔

ان توجیه اور حقیقت کے معلوم ہوجانے کے بعد بیتو ظاہر ہوگیا کہ ان حضرات نے چونکہ واقعتا اپناکلمہ ای پروایا تھا اس لیے ان کو کا فر کہنے کا تو کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا البتہ بیسوال باتی رہ جاتا ہے کہ التحان کے لیے اپناکلمہ پڑھوا نا (جس کو بظاہر کفر ہی کہا جاسکتا ہے ) صحیح بھی تھایا نہیں ؟ اوراس کوشر عاکس الرن جائز ودرست مان لیا جائے۔

ال سوال کا جواب جناب مولوی غلام مہر علی اور اکلی بریلوی جماعت کے ذمہ ضروری ہے مگر شرط یہی ہے کہ وہ جواب کسی دیو بندی عالم سے سنا ہوایا کسی اہل حق کی کتاب سے استفادہ کیا ہوا نہ ہو یعنی کہ بالکل باس بریلوی جواب کی ضرورت ہے ورنہ اہل حق نے اس کا بھی جواب دیا ہے جس کوشوق ہو حضرت فرق کی علیہ الرحمة کی مشہور تصنیف: السنة الجلیلہ ، کا مطالعہ کرے۔

الحمد للذكراب ان بزرگان دین كا دامن بھی رضا خانی مؤلف كی بے بنیا دالزام تراثی كے ناپاک بیٹوں ہے پاک ہوگیا اورا نہی حضرات کے طفیل میں حضرت تھا نوى علیہ الرحمة كی حیثیت بھی اچھی طرح انع ہوگی كہ جہاں تک آپ پرا پناكلمہ پڑھوانے كے الزام كاتعلق ہے وہ بالكل سفيد جموث اور خالص فراء ہے۔ ہاں اس سلسلہ میں اگر كوئی الزام آسكا تھا تو اس مرید پر آسكا تھا جس نے آپ كاكلمہ پڑھا تھا۔ فریہ بھی ای صورت میں جب كہ بید واقعہ خواب ہے تعلق نہ ركھتا ہوتا اور اب اس صورت میں كہ بید واقعہ فرا ہكا ہے (جس میں اُس نے اپنی مجبوری و ہے اختیاری كا ذكر بھی ہار بار كیا ہے ) اس عقیدت مند پر بھی فران مرکع تم اور فتوی نہیں لگتا۔ اور اگر ہے۔ دین رضا خانی ہے پیروا ور بڑے حضرت کے امتی خواب پر بھی فران مرکع تم اور فتوی نہیں لگتا۔ اور اگر ہے۔ دین رضا خانی ہے پیروا ور بڑے حضرت کے امتی خواب پر بھی فران کردیں کہم دین مجمدی کی اس صدیت پر ایمان فران کردیں کہم دین مجمدی کی اس صدیت پر ایمان فران کے جس میں آئخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا ہے کہ تین (قتم کے ) آومیوں پر ہے شری فیل کری گھے جس میں آئخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا ہے کہ تین (قتم کے ) آومیوں پر ہے شری

ا حکام کی پابندی اشالی گئے ہے۔ ایک سونے والے سے تا وفقیکہ دوہ جاگ نہ جائے۔ ووسرانج سے تا وفقیکہ دوم جاگ نہ جائے۔ بالغ نہ ہوجائے۔اور تیسرا دیوانے سے تاوفقیکہ وہ ہوش میں نہ آجائے۔

ظاہر ہے کہ اس حدیث پر نظر رکھنے کے بعد کوئی بھی صاحب دین ودیا نت مسلمان خواب کی ہا، پُرُزِ مسلمان کو بھی کا فرومر تدینہ قرار دیے گاتو پھر حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ جیسے مختاط عالم کس طرح اس متبید مند کو کا فرومر تداور گردن زنی فریا دیتے ۔ بریلوی مولو یوں سے دین کے شرعی تھم یا کسی ہجید ورائے گڑا رکھنا ہی عبث اور لغو ہے اس لیے اس موقعہ پر تو ہم یہی کہہ کتے ہیں ۔

من شاس نه دلبرا خطا الماست

خواب کی بات پر ظلیفہ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ کا مشہور خواب یا دا میں جس کی تعبیراً ج بھی نہرنہ ا کی شکل میں موجود ہے چونکہ وہ خواب اور اس کی تعبیر دونوں ہی مشہور ہیں اس لیے ان کاذکر فیر منہ ہے ۔ ہے۔ گربیہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ اگر ملکہ زبیدہ کی بدشمتی ہے اس وقت بھی ایسے مولوی اور فضول تم کے نئر اور فتو کی باز موجود ہوتے تو یقیناً بیہ لوگ اس بے چاری کے لیے زنا کی شرعی صد (سزا) تجویز فرار را کو سنگسار (پھراؤ) کرادیے مگروہ تو کہتے کہ زبیدہ قسمت کی دھن تھی کہ ابن سیرین جسے عمرہ جر (خواب أ تعبیریتا نے والے ) اس کول کے جنہوں نے صد زنا جاری کرانے کی بجائے بی تعبیر دی کہ اللہ تعالی تہدر اللہ تعالی تبدیر کے باتھوں ' میں سے خدا کی ساری مخلوق فائدہ اٹھا ہے گی چنا نچیان کی تعبیر مجبی ہونی ایسا کا م کرائے گا جس سے خدا کی ساری مخلوق فائدہ اٹھا ہے گی چنا نچیان کی تعبیر مجبیر کے اللہ تعالی نے ملکہ زبیدہ کے باتھوں ' منہر زبیدہ' جیسی شانداریا دگار قائم کرادی جس سے خدا کی ب

اس خواب کا ذکرہم نے بوں ہی منمنا کردیا کہ ناظرین اس کا پھھ اندازہ فر ماسکیں کہ خواب را دنیا ایک بالکل الگ دنیا ہے جہاں شریعت کے احکام قطعالا گوئیس ہوتے مگر رضا خانی ندہب کے مجدد بدعات کے دین و فدہب کا تو قانون ہی کھے فرالا ہے وہاں تو کفر کا فتوی لگانے سے ہی کام چان 
> سے مان کا فروں کو دولت اسلام کیا دے گا اے کافر عانا بس مسلمانوں کو آتا ہے

فسارنین فی وقاوا آپ نے رسالہ الا مدادیں ایک فض کا کمل اور پوراوا تدخواب کا بخوبی برطابہ اسمیں کہتیں ہیں ہیں کہ کہتے میں الامت مجدودین وطت حضرت بولا اشرف علی تحانوی رحمة الشعلیہ انے اپنے لئے کلمہ پڑھوانے کا اور نبوت اور رسالت کا اقرار کا اشار و کمی کا اور نبوت اور رسالت کا اقرار کا اشار و کمی کیا ہو ہیں ہوائی اور کرم فوازی بریلوی مولو یوں کی ہے کہ جوکوئی حای تو حیدوسنت ہواور قاطع مرک و بدعت ہوتو برطوی کے وکلہ تو حید کے خلاف خدا کے حریف جی تواس لئے برلوگ علاء اہلسدت برا بر کے خلاف خدا کے حریف جی تواس لئے برلوگ علاء اہلسدت بی برندے خلاف خدا کے حریف جی تواس لئے برلوگ علاء اہلسدت برا برندے خلاف خدا کے حریف جی تواس لئے برلوگ علاء اہلسدت برا برندے خلاف خدا کے حریف جی تواس لئے میں کو کی مذکوئی مزکوئی برتان عظیم کا طوفان بر پاکرتے دیتے ہیں۔

عضرات گرامی! ایے لوگوں کو پیچائیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو مذہب اسلام کی آڑیں آئے ان نے نے الزام تراشیوں کا بازار خوب گرم رکھتے ہیں۔

ٹو السنسیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے میرے امت سے خطا اور نسیان کا گنہ اُنھالیا گیا اور کتب فقد شامی اور در مختار باب المرتدین میں بہا تک دھل پکاررہی ہے کہ ان کلمات کفرے آ دمی مرتد ہوجا تا ہے جوافتیارے ہولے جا کیں اور جو پغیر ارادہ اور بے قابو ہوکر ہولے جا کیں توان کلمات سے انسان کا فرنہیں ہوتا۔

حضوات گراهی! ذراسوچیس اور بخیس که خواب میں چین آنے والے واقعہ کے بارے اُن حضرت تفانوی رحمة الله علیہ نے بیخواب کی تعبیر فرمائی کہ جسکی طرف تم رجوع کرتے ہووہ بعونہ تعالیٰ فی سنت ہے۔

تو آپ خود فیصله فر ما کمیں که حضرت تحانوی رحمة الله علیه نے متبع سنت ہونے کا دعوی کیا ہے یا کہ بول

ریای مولو ہوں کے مرحی نبوت اور رسالت کا دعوی کیا ہے یہ کتا صریح افتر او نبیں تو اور کیا ہے کہ حضرت مانوی رحمہ اللہ علیہ تبع سنت ہونے کا کہہ رہے ہیں اور ہر بلوی مولوی اُلی گٹگا بہار ہے ہیں اور یہ بلوی مولو ہوں کہ جمیب کا روائی ہے کہ یہ لوگ خواب اور بیداری کے واقعات کو یکسال خیال کرتے ہیں اگر پر بلوی مولو ہوں کا یہی شہر ہے تو اگر کوئی شخص خواب ہیں اپنی بیوی کو تین طلاق ویدے اور آکر کی بر بلوی مولو ہوں کا یہی شہر ہوگئی گوئی خواب ہیں اپنی بیوی کو تین طلاق ویدے اور آکر کی بر بلوی مولو ہوں کا یہی شہر کوئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی آوئی خواب ہیں ذیا کر لے تو کیا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی آوئی خواب ہیں ویکھے کہ فلال تو کیا ہوگا ہوگئی ہوگئی

شرم ان کو محر تیس آتی

خواب کوخواب کہہ کرٹال دو گے یا کہ لڑکی کورات کے خواب کو مد نظرر کھتے ہوئے بغیر نکاح کے روانہ کردو گے کیونکہ نکاح تو خواب میں ہو چکا ہے تو کیا کمی مولوی پر بلیوی کو کسی پر بلیوی محض کی لڑکی کے بارے میں نکاح کا خواب آ جائے تو پھر کیا صورت ہوگی ۔ بس یہی دیو بنداہلسنت کا جواب ہے۔الغرض کہ بیداری اور خواب کا محم ایک جیسا ہر گزنبیں اور قطعانبیں یقیناً نہیں ہوتا محر رضا خانی پر بلوی قانون میں اُلٹی گنگا بہہ

سيدنا حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله عظما فرمات بين كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا، الله عجاوز عن امتى الخطاو النسيان و مااستكر هو اعليه.

(زجمہ) بیٹک اللہ تعالی نے میرے امت سے خطااور نسیان اور جس چز پران کو مجبور کیا گیا ہو اس کے مؤافذہ سے درگذر فرمایا ہے۔

(19かからないのからしまりのりとかしまりのりとかいとのからしているからしているしまり)

یعنی کدوہ یچارہ کہناتو یہ چا ہتاتھا کہ اے میر برب تو میر ا آ قام اور پی تیرابندہ ہوں مراک کہ دیا حالا ککہ میشخص نہ تو دیوا نہ ہوا دنہ اس پڑی طاری ہا اور نہ شری مست ہا اور نہ سویا ہوا ہے۔ بلکہ بیداری کی حالت میں ہے۔ مرب ساختہ اور با اختیار اس کی زبان ہے وہ کچھ نکل رہا ہے جس کور ا چا ہتائیس ارادہ کی اور بات کے نکا لئے کا ہے مرتکلتی پکھ اور ہے حضرات فقہا واحتاف نے خطا و کی تعریف اور تشریح اور تھم کے بارے میں خاصی تفصیل کی ہے چٹانچہ اهام حسن بن منصور المعروف بقاضی خار المعنو ف بقاضی خار المعنو فی المعنو ف بقاضی خار المعنو فی باز کے جار کے جار کے جار کے جار کی میں دی منصور المعنو فی المعنو فی کرانے کے جار کے جار کے جار کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی در المی کی کا کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کر

والخاطي من يجري على لسانه من غير قصد كلمة مكان كلمة.

( ترجمہ )اورخطاء کرنے والا وہ ہے جس کی زبان پر یغیر قصد کے ایک کلمہ کی جگہ دوسراکلمہ کھل جائے۔ ( نآوی قامنی خان ج مس ۸۸ طبع نولکٹورلکمنز )

بانچىلامى الديمة الشعليدة مطرازين:

أم نكم بها مخطنا او مكرها لا يكفر عند الكل.

(زجمہ) جس شخص سے خطا وکلمہ کفر مرز د ہو گیا یا کسی نے زبر دئی اس سے کلمہ کفر کہلوا یا تو سب کے نز دیک اس کی تخیز نہیں کی جائے گی۔ (شامی)

معزت ملاعلى قارى رحمة الشعليه لكحة بين:

بان الخاطى اذا اجرى على لسانه كلمة الكفرخطاء لم يكن ذالك كفرعندالكل.

(زجمہ) کہ خطاء اگر کسی کی زبان سے کلمہ کفر لکلاتو سب کے زویک بیکفرند ہوگا۔

(شرح نقدا كبرص ١٩٨ اطبع كانبور)

اوراس کی وجہ سے ہے کہ کفراورار تداد کیلئے قصداورارادہ لازی ہے اور خطاء واکراہ میں قصد وارادہ نیل ہوتا۔

#### چنانچه اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے هیں:

بحرالرائق وتنوير الابصار، وحديقة النديه، وتنبيه الولاة وسل الحسام وغير باش ب:

والذى تحررانه لايفتى بكفرمسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن الخ

(زجمہ) یعنی فقہاء کرام کے بہاں میفق ہو چکاہے کہ جس مسلمان کے کلام کو کسی اجھے محمل پرحمل کیا جاسکے واس کے گفر کا فتوی نہیں دیا جا سکتا۔ (تمہیدا بمان مسلا)

تونلاء کرام بھی فرماتے ہیں کہ کلمہ کو کے کلام میں اگر ننا نونے (۹۹) معنی کفر کے تکلیں اورا یک تأویل اسلام کی پیدا ہوتو واجب ہے کہ اُسی تا ویل کوافقیار کریں اورا ہے مسلمان ہی تھہراویں کہ حدیث میں آیا ہے کہ الاسلام یعلو او لا یعلمی اسلام غالب ہی رہتا ہے مغلوب نہیں کیا جاتا ۔ (برکات الامدادس ۲۸) نیز فرماتے ہیں :۔ ہمارے نبی مسلمی اللہ علیہ وسلم نے لاالہ الا اللہ کہنے ولے کی تحقیرے منع فرمایا ہے جب تک وجہ کفرآ فآب سے زیادہ روش نہ ہوجائے اور تھم اسلام کیلئے اصلا (بالکل) کوئی ضعیف سے معبنہ محل بھی باتی ندر ہے۔

فان الاسلام يعلوا ولايعلى .

اعلیٰ حضرت پر بلوی کی ان سرعبارات ہے معلوم ہو گیا کہ مفتی کا فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سے .. لمان کے کلام میں اُس پہلوکوا نقبار کرے جومو جب کفرنہ ہولھذا ٹابت ہوا کہ صاحب واقعہ کا بیان کہ م ے اختیار تھا مجبور تھا قابل تنلیم نہ ہونے کے ساتھ ساتھ واجب افتسلیم بھی ہے کیونکہ صاحب واقعہ کی زور ہے جو کلمات کفریہ سرز دہوئے اُن کا صدوراس ہے خطاء ہوا اور فقیہا ء کرام کی اصطلاح میں اس کونیوں کہا جائے گااور قرآن مجید کی نصوص اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات اور فتہا م کرام کے اتوا ہےروزروش کی طرح واضح ہوگیا کہ اگر کسی کی زبان ہے بلاتعدوا نقیار کلمات کفریہ مرزو ہو جا کیں جم طرح دلائل ذكر كئے جا محكے ہيں توب ہرگزموجب كفروار تدادنبيس نيز فقهاء كرام كى أن تمام عبارات ـ ماف ظاہرہے کہ اگر بلاقصد کے کلمات کفریہ سرز د ہوجا ئیں اوراعتقادیس کوئی تبدیلی نہ ہوتووہ مرف ان کل ت کفر کے تلفظ کی دجہ سے کا فرنہ ہوگا۔اس وقت جو پکھے ہم نے عرض کیا ہے اس کاماً خذ مرف قرآ مجیدا درا جا دیث میار که اور فقه حنی کی معترر دایات تمیں ۔ جوایک حنی المذہب مسلمان کے تسل اورتشلی کئے كانى سے ذائد ہے۔ چونكداكش ويكماكيا ہے كەرمناخانى جوقر آن كريم واحاد يدش يف كتم يف اوراز کے معنی کے ہیر پھیر میں بہت حالاک و چست ہوتے ہیں اگران کے سامنے ان کے مجد وصاحب پر لیز کا کلام چیش کردیا جائے توان کی ساری پھتی مستی ہے بدل جاتی ہے اور بالکل عی ان پراوی بزوز ب\_اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت پر بلوی کا بھی فیصلہ ورج کرویا جائے۔

#### اعلیٰ حضرت بریلوی کا فیصله

چنا کچھانگی حضرت پر بلوی ایک سوال کے جواب میں فر ہاتے ہیں ملاحظیرفر ہا کیں:'' شریعت ہیں احکام اضطرارا حکام اختیار سے جدا ہیں''۔ ( ملفوظات احمد رضا خان بریلوی ج اصفی ۵۳)

افٹی حضرت پر بلوی کے ان الفاظ نے تو فیصلہ کردیا کہ اگر کوئی اپنے افقیار ہے کلمات کفر ہو لے تو اس کا اور حکم ہے لین کہ وہ کا فرہوجائے گا اور اگر کس کے زبان سے اضطراری طور پر بلاا فقیار کلمات کفر سرز د ادو حکم ہے لین کہ اسکو ہر گز کا فرنہیں کہا جا سکتا صاحب واقعہ کی عدم تکنیفر کے لیئے بحد دالمفیر کا اقامی کلمتا کا فی ہے ہمارے اس بیان سے روز روش کی طرح فلا ہر ہوگیا کہ صاحب واقعہ اس مجدد المفیر کا اقامی کلمتا کا فی ہے ہمارے اس بیان سے روز روش کی طرح فلا ہر ہوگیا کہ صاحب واقعہ اس واقعہ کی وجہ سے نہ کا فر ہے نہ مرقد نہ کہ تا ہا ہی وحشت ناک اور پریشان کن کیوں نہ ہولیکن سے ہرگز ضروری تو طعہ سے جا ہت ہوا کہ بقلا ہر کوئی خواب کیما ہی وحشت ناک اور پریشان کن کیوں نہ ہولیکن سے ہرگز ضروری نیس کہ اس کی تعبیر بھی فکل آئے کہی واقعہ زیر بحث بھی اس کہ تبیر بھی فکل آئے کہی واقعہ زیر بحث بھی اس کہ خواب اور اس کی تعبیر بھی فکل آئے کہی الامت مجدود ین وطت حضرت سے جا اور اس کی تعبیر بھی تھی ہم تھیم الامت مجدود ین وطت حضرت خواب اور اس کی تعبیر بھی تھی ہم تھیم الامت مجدود ین وطت حضرت خواب اور اس کی تعبیر بھی تیں چومفرت تھا نوی رحمۃ الشعلیہ بی کی چند سطور نقل کردینا کا فی بچھتے ہیں چومفرت تھا نوی رحمۃ الشعلیہ بی کی چند سطور نقل کردینا کا فی بچھتے ہیں چومفرت تھا نوی رحمۃ الشعلیہ نے نیا کا فی بچھتے ہیں چومفرت تھا نوی رحمۃ الشعلیہ نے نیا کا فی بھتے ہیں چومفرت تھا نوی رحمۃ الشعلیہ نے نیا کا فی بھتے ہیں جومفرت تھا نوی رحمۃ الشعلیہ نے نیا کا فی بھتے ہیں جومفرت تھا نوی رحمۃ الشعلیہ نے ناک نی بھتے ہیں جومفرت تھا نوی رحمۃ الشعلیہ بین : –

# ذراإ دهر بھی توجہ بجیئے

بعض اوقات خواب میں معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور دل بھی گوائ و بتا ہے کہ حضور سلی الله علیہ وسلم ہی ہیں لیکن زیارت کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ شکل کسی اور کی ہے تو ہال اہل تعبیر یہی کہتے ہیں کہ بیاشارہ ہے اس شخص کے تمبع سنت ہونے کیطرف پس جس طرح یہاں بجائے شکل نبوی کے دوسری شکل مرنسی ہونے کی (لیعنی دکھائی دینے کے )تعبیرا تباع سنت ہے دی گئی و طرح بجائے اسم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ملفوظ ہونے کی تعبیرا گرای اتباع سے دی جائے تواس میں ، محذور شرعی لازم آھیا۔ (الامداد بابت ماہ جمادی الثانیة ۲۳۳۱ھ م ۱۹)

پھرلطف کے بات میبھی ہے ہمارے پیٹوا حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کوخواب کی اس تعبیر پرامرار بج نہیں انہوں نے اپنے وانست کے مطابق اس خواب کے اچھی تعبیر بیان فر مادی لیکن ساتھ ہی اپ ندہ امرار کا تذکرہ بھی فر مادیا چنانچہ خود تقریح فر ماتے ہیں کہ:

''باتی جھے کواس پراصرار نہیں اگریہ خواب و صومہ شیطانی ہو یا کسی مرض دیاغی ہے تاثی پیدا ہوا ہوں اس کی تعبیر نہ ہو یہ بھی ممکن ہے لیکن غلط تعبیر دینا صرف ایک وجدان کی غلطی ہوگی جس پر کوئی الزام نئر ہوسکتا۔ (الامداد بابت ماہ بتمادالثانیة ۱۳۳۷ھ سے ۲۰

کفرسرز دہوجا ئیں تو دہ شرعاً قابل گرفت نہیں ہجاجائے گا۔ جیسا کہ فتح پریلی کادکش نظارہ کاحوالہ بھی ہزید کفرسرز دہوجا ئیں تو دہ شرعاً قابل گرفت نہیں ہجاجائے گا۔ جیسا کہ فتح پریلی کادکش نظارہ کاحوالہ بھی ہزید کچئے بیمسلم مسئلہ ہے کہ خواب کی بات پرکوئی تھم شری عائد نہیں ہوتا اگر کوئی کا فرخواب میں اسلام نے آ تو اس کا اسلام معتر نہیں اور اس طرح اگر کسی مسلمان سے خواب میں کلمات کفرسرز دجوجا کیں تو وہ اٹی وہ سے کا فرنہیں ہوتا حدیث شریف میں ہے: الاسف ویط کسی المنوم. نیند میں جرم جرم نہیں آپ ہی ہوا ۔ اگر کوئی مختص خواب میں زنا کر ہے تو کیا آپ اس پر حدجاری کرائیں گے۔

( فقيريلي كادلكش نظاره ص 2 مطبوعه فيعل آباد ا

اس کے حاشیہ میں ہے'' فقد حنی کی مشہور متداول کتاب شامی میں امام ابن ہمام کی تحریرالامول کے حوالہ ہے منقول ہے:

ببطل عباراته من الاسلام والرئة والطلاق ولم توصف بخبروانشاء وصدق وكذب كالعاز

الطيور

(زجمہ) سونے دالے کا کلام (مثلا) اسلام لا ٹایامر تد ہوجا ٹایا طلاق دینا سیسب لغواور بیکار ہے نہ اس کوخر کہا جاسکتا ہے نہ انشاء اور نہ جھوٹ مثل پرندوں کی آواز کے ہے۔ دیکھ فقل مار ککھ جین صدرہ مال فیصل ہیں۔

( حاشيه فتي بريلي كادكش ظاره ص ٩ يمطبوعه فيعل آباد)

نلاوه ازیں ایک اور حوالہ بھی ملاحظہ فریا تھیں:

خواب نیندگی حالت میں دیکھا جاتا ہے اور نیندگی حالت میں جوکلمات زبان سے سرز دجوتے ہیں اثکا کوئی اعتبار نہیں ہوتا بالفرض اگر کسی سے بحالت نیند کلمات کفریہ سرز دجوں تواس پر کفر بار تداد کا فتوی نہیں لگ سکتا کیونکہ وہ شرعا مرفوع القلم ہے اور نیندگی حالت میں ایسے کلمات ما در بونے کے وجہ سے وہ مجرم نہیں ہوگا۔ (عبارات اکا برحصہ اول ص ۲۰۵)

الحمدالله كه حضرت مولانا الشرف على صاحب رحمة الله عليه في اس سنت نبوى پرهمل كرتے ہوئاں كا جونہ تعالى تميع كے جواب على ميتخرير فرما يا كہ: "اس واقعہ على تسلى تحى كہ جس كى طرف تم رجوع كرتے ہووہ بعونہ تعالى تميع سنت " أن صاحب كے واقعہ كى پريشانى كو بھى دوركر ديا اور لفظ" تتبع سنت " كله كريہ بھى بتلا ديا كہ جھے كو صنور سرور عالم فخر بنى آ دم الله في سنت كے مرف غلامى كى نسبت ہے يہاں نبوت ورسالت كا احتال بھى نہيں ۔ الحمد للله كہ جمارے خالفين كى تمام ہرز و با فيوں كا جواب انهى چندسطروں على ہو كيا ليكن چونكہ آج ہم كو الكم دلله كہ مار تا ہے ، البندا ہم واقعہ خواب بركا فى روشى ڈالنا جا ہے ہیں ۔

نساط وين! واقد خواب كم معلق مار عفالفين في اس ونت تك جو به تعذير الكاب اسب كا مامل مرف تين احر اض بين:

ا \_ معاذ الله حسرت مولا نااشرف على صاحب نے نبوت كا دعوى كيا \_

۲ ـ صاحب دا تعه کوکوئی سرزنش کی تنبیه نبیں کی حالا نکہ وہ اسکامستحق تھاا در اُس کوتو بہ واستغفار و

تجدیدایمان و نکاح کا تھم دیتا جا ہیئے تھا۔ کیونکہ وہ کلمہ کفر کے تلفظ کی وجہ سے کا فر ہو چکا تھا، پس چونکہ وں اُس خفس کے اس کفر پر راضی رہے اور کسی تھم کا انکارنہیں کیا، للبذا خود بھی کا فر ہو گئے کیونکہ رضا بالکفر کفر ہے۔ ۳۔ایسے شیطانی وسوسہ کو جالت مجمودہ کیوں تہجا گیا اور اُس کی یہ تیجیر کیوں دی گئی۔

ان میں سے پہلے اعتراض کا افترا محض اور کذب خالص ہونا تو اس قدر ظاہر ہے کہ کی تو منے کا بھی مجتاج نہیں پھر حضرت مولا تا کی تحریر میں'' متبع سقت'' کالفظ بھی اس کی پوری نتخ کنی کرر ہاہے۔

نیز بنظرانساف غورفر ما یا جائے کہ اگر بغرض یہی واقعہ غلام احمد قادیا فی علیہ ماعلیہ یا کی دوسرے مالی نبوت کے سما منے چش آتا تو کیا وہ بھی لکھتا جو حضرت مولا ٹانے تحریر فر ما یا ہے۔ مالک عرش کی قتم وہ ہرگزیہ نہ اس کواپنے دعوے نبوت کی ایک روش ترین دلیل قر ارویتا۔ اور ہزار ہاکی تعداد جس اس منسون کے اشتہا رات شا کئے کرتا کہ''جولوگ میری نبوت ورسالت کے منکر ہیں خدان سے بجمر گردن پکڑے نہ فو رسالت کا اقر ارکراتا ہے اور میراکلیہ پڑھواتا ہے''۔ اب اسکے مقابلہ جس حضرت مولا تاکا جواب بھی ماط ہو، فر ماتے ہیں:''اِس واقعہ جس تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہووہ بعونہ تعالی تیج سنت بے بنز کہ حضور سرورعا کم بیٹ نوت اللہ علیہ فرمانبر دارغلام ہے ) اس جس حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے شی سنت ہو تھی درخوی کیا ہے نہ کہ مدی نبوت کا۔

فعا خطویین! خداراانعاف کیجیئے؟ کیااتمیں کوئی لفظ بھی ایسا ہے جس سے دعوی نبوت کی بوجمی آتی ہوئے۔ سرکا ردوعالم ملی الشعلیہ وسلم کی غلامی کا اقر اربھی کوئی تشکین جرم ہے۔

میرے دل کو دیکے کرمیری وفا کو دیکے کر ہے۔

فتہائے کرام اور محدثین عظام رحمہم اللہ تغالی کے اقوال سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کی زبان ہے ہو کلمہ بلاقصد نکل جائے اس کو خطام ہوا تا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ صاحب واقعہ کی زبان سے جو کلمات کفریہ مرز دہوئے اُنکا صدوراُس سے خطاع ہوا اور فقہا می اصطلاح میں اُس کو خطا کہا جائے گا۔ اب صرف یہ عفوہ

را باقی رو گیا ہے کہ جس شخص سے کلمات کفریہ خطا کے طور پر سرز د ہوں اُسکا کیا تھم ہے۔ اِس کا جواب اللے آن عزیز سے سنیئے ، قال اللہ تعالیٰ: -

زُبنا لا تؤ اخذ ناان نسينا او اخطأنا. (پاره نمبر٣٠ سوره بقره آيت نمبر٢٨٧)

(زجمہ) اے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہوجائے اور پچھ خطا سر زدہوجائے تو ہم سے مواخذہ نہ زمائد۔

#### دوسراجواب المخضرت علية كى مديث شريف سيكي:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتى الخطأو النسيان. (رواه الدار تطنى والتحتى وغيرهما) (رجمه) ميرى أمت عي خطاا ورنسيان أنها لئي ميرى أمت عي خطاا ورنسيان أنها لئي ميرى أمن يركى فتم كاموا خذه ندموكا) -

الغرض كها گركوئی خواب ظاهراً برا موتوبیه ضروری نهیس كه فی الحقیقت بهی و ه ایبا بی برا مواوراس کی تعبیر بمی رُی موراً س کی شهادت میں واقعات ذیل ملاحظه موں:

مظّلُوة شريف باب مناقب الله البيت من حفرت أم الفضل رضى الله تعالى عنها كى بيحد يثمروى ب: عن ام الفضل بنت الحارث انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يار سول الله انى رأيت حلما منكرا الليلة قال وماهو قالت انه شديدقال وماهو قالت رأيت كان قطعة من

جدك قطعت ووضعت في حجري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت خيراً تلك

اطمة انشاء الله غلاما يكون في حجرك فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(زجمہ) حضرت اُم الفضل بنت حارث ہے مروی ہے کہ وہ آنخضرت قابطہ کی خدمت اقدی میں حاضر او کیں اور عرض کیا کہ بیارسول اللہ آج رات میں نے بہت یُراخواب دیکھا، آنخضرت قابطہ نے ارشا دفر مایا اواکیاخواب ہے؟ عرض کی کہ حضرت وہ تو بہت ہی کہ اے۔ارشا دفر مایا (بتلاؤ تو) وہ کیا ہے؟ حضرت اُم الفضل نے عرض کی کہ میں نے بیخواب دیکھا کہ گویا آپ کے جسدا طبر کا ایک گڑا کا ٹ کرمیری گودیمی اور میں اور میں اور اس کی تعبیریہ ہے) کہ دیا ہے۔ آنخضرت ملک نے ارشاد فر مایا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے (اس کی تعبیریہ ہے) کہ انشاء اللہ میری گفتہ جگر فاطمة الزہرا کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں تھیلے گا ، چنا نچے حضرت امام میں پیدا ہوئے اور میری گود میں تھیلے جیسا کہ آنخضرت مالے نے ارشاد فر مایا تھا۔

دیکھئے! بظاہر کس قدر نُر اخواب تفاحتیٰ کہ حضرت اُم الفضل نے عرض کی کہ حضرت میں ایک پُرانو بہ ویکھا ہے اور جناب رسالتمآ ب ملی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ استنسار پرعرض کی کہ '' حضرت وہ بہت ہی۔ ہے'' ۔لیکن آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی تجبیر کس قدرا چھی مثلا کی ۔

مسلم شریف و نیز دیگر کتب حدیث میں ہے کہ حضرت رسول الشمسلی الشاعلیہ وسلم نے ارشاد فر ایا

احب القيدواكره الغل القيدثبات في الدين او كماقال.

(ترجمہ) لینی میں خواب میں پیروں کی بیڑیوں کواچھا بھتا ہوں اور گرون کے طوق کو بُرا پیریں بیار دین کے معاملہ میں ٹابت قدی کی (دلیل ) ہیں۔

غور فرما یا جائے کہ پیروں میں بیڑی کا ہوتا بظاہر کس قدر نری بات ہے لیکن آنحضرت اللہ نے اُن اِ تعبیر کتنی فنیس ہتلا کی۔

تعبير الرؤيا مي حضرت الم اعظم الوصنيف رحمة الله عليه كاايك خواب باي الفاظ مذكور بكه:

انه اتى قبردسول الله صلى عليه وسلم فنبشه فاخبراستاذه وكان ابو حنيفة صبيا بالكنباذ. استاذه ان صدقت رؤياك ياولد فانك تقتفى الردسول الله صلى الله علييه وسلم ونبش برشويعته فكان كما عبر الاستاذ رح. (تبيرالردًا كثوري ٣٤)

(ترجمه) (خواب میں) حضرت امام ابوطنیفدر حملة الله علیه آنخضرت علی کے مزارا قدی پر پنج ادر ہور پنج کر حضور میں کے مرقد پاک کوا کھاڑا (اعباد نیا الله و مسانس السمسلمین مند) ہیں اس پریشان کو



وحشت انگیز خواب کی اطلاع انہوں نے اپنے اُستاذ کودی اور اس زمانہ میں امام صاحب محتب میں تعلیم

اللہ تے تھے، پس ان کے استاذ کے فر مایا اگر تمہارا یہ خواب واقعی ہے تو (اس کی تعبیر ہیہ ہے) کہ تم رسول اللہ

اللہ کی احادیث کی پیروی کرو کے اور شریعت محمد میمالی صاحبہا الصلاق والسلام کی پوری تحقیق وکر بدکرو کے

اللہ بالکل ایسا ہی ہوا اُن کے استاذ کی یہ تعبیر حرف بحرف مجی ہوئی۔

د کھتے پہ خواب بھی بظاہر بہت ہی زیادہ پریشان کن تھا۔لیکن حضرت امام اعظم کے اُستاذ نے اُس کی تجیر کس قدرتسنی بخش ہتلائی۔تاریخ کی بعض کتابوں میں ندکور ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے خواب دیکھا کہ کیٹر التعداد مخلوق جمع ہیں اور سب لوگ باری باری اُس سے مجامعت کرتے ہیں۔ جب آنکھ کلی تو سخت پریشان تھی ۔ گھبراہٹ کی کوئی انہانتھی۔ آخر کاراپٹی ایک کنیز کوأس زمانے کے امام فن تعبیر کے اں بھیجااوراً س کوفہمایش کی کہ اُن کے پاس بھٹے کرمیرے اِس خواب کی تعبیر دریا فت کر الیکن بیانہ کہنا کہ زبیرہ نے بیخواب دیکھا ہے بلکہ بیظا ہر کرنا کہ خود میں نے ایبا خواب دیکھا ہے حسب الکم وہ کنیزاُن بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نہ کورہ بالاخواب بلا کم و کاست نقل کر کے تعبیر دریا فت کرنی جا ہی ۔ أنهوں نے فر مایا تو غلط کہتی ہے ، تو نے ہر گزیہ خواب نہیں دیکھا۔ بالآخر جب اُنہوں نے حقیقت حال دریافت کرنے پرزیادہ اصرار کیا تو جرا قہرا کہنا پڑا کہ خلیفہ وقت کی بیوی زبیدہ کا خواب ہے۔ اُنہوں نے فرمایا بینک زبیدہ کا بیخواب ہوسکتا ہے اور اس کی تعبیر سے تلائی کداللہ تعالیٰ اُس سے کوئی ایسا کام لیگا جس سے کثیرالتعداد مخلوق فیضیاب ہوگی۔کہا جاتا ہے کہ نہر زبیدہ (جو کہ عرب کے ایک بہت بڑے ھنے کو سیراب ای خواب کی تجیرے۔ اب و یکھنے کہ خواب بظاہر کس قدر وحشت انگیز تھا اور اُس کی تعبیر کس درجہ کی بشارت ہے۔ان ا مادیث کریمہ اور ان واقعات ہے صاف ظاہر ہوگیا کہ بظاہر کوئی خواب کیسا ہی وحشت انگیز اور پریشان

کن کیوں نہو، لیکن ہر گز ضروری نہیں کہ اُس کی تعبیر بھی ایسی ہو بلکہ ممکن ہے کہ اس کی تعبیر کو کی اچھی گل کے ، ، پس واقعہ زیر بحث بھی اس قبیلہ ہے ہوتو کو ئی محل استعجاب واستبعاد نہیں۔

#### ملت رضا خانيه سے سوال

بنده پاک و مند کے تمام رضا خانی بریلوی مولو یوں سے سوال کرتا ہے اور اُ مید ہے کہ وہ حضرات بندا سوال کا جواب منرور دیں ہے کہتم نے تو تحکیم الامت مجدودین وملت حضرت مولا نااشرف علی تعانوی زر الله عليه كے ايك عقيدت مند كا واقعه خواب جوكه رساله الاحرار بابت مغر المنظفر ٢٣٣١ جرى مني ٢٠٠٠: مطبوعه تفانه بمون انڈیا میں مرقوم تغا کہ ایک مخص کو بحالت خواب میں کلمہ پڑھنے پر اس کی تعبیر ﷺ رضا خانی پر بلویوں کا اس واقعہ خواب کوخوا و گؤا واپی سینہ زوری ہے بنیا و بتا کر حضرت تھا لوی رحمۃ ایذ مہ ۔ بے بنیاد علین الزام اور بہتان عظیم یوں باندھا کہ حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فوار و مجمنے والے عقیدت مند نے حضرت تھانوی رحمة الله عليه كورسول الله اور نبي الله الله كيا ہے اور حفرن تعانوی رحمة الله عليه اپنة تام كاكلمه پرمواتے تے اور اپنے ليئے اقر ارحصول نبوت اور رسالت بوف وغیرہ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ تو بندہ نا چیز تمام یاک و ہند کے رضا خانی پریلوی مولو یوں کواس علین از ، اور بہتان عظیم اور بے بنیا دالزام کے جواب میں دندان شکن جواب جوان کوسبق سکمانے کے لیئے بندہ! ا کرر ہا ہے وہ بیہ ہے کہ رضا تنانی پر بلوی حضرات اور بالخضوص رضا خانی مؤلف صاحب کی خدمت پی كزارش ہے كہ جن جن اولياء اللہ نے اور جن جن حضرات نے بھی اپنے اپنے نام كا اپنے مريدين -بحالت بیداری میں کلمه پڑھوایا اور پھر جن جن حضرات نے بحالت بیداری میں اپنے مشائخ پر درود ثر ابنہ كے گلدستے چین كئے ہیں بالخفوص آستانه عاليه رمنيه بريلي شريف كے تجره طريقت بيل تقوك كرواب

ے درووشریف مرقوم ہیں وہ بھی آپ حضرات ضرور الماحظے فریا کیں گے۔ان تمام حفرات کے بارے ہیں انہارا کیا فتویٰ ہے کیونکہ بقول اعلیٰ حضرت پر بلوی کے عالم بیداری اور عالم خواب کا الگ الگ حکم ہوتا ہے۔ بینوا صفحت لا وتو جووا کشیواً ۔ تو بندہ رضا خانی او لف کو کھیم اللامت مجد و دین و مات حضرت مولا تا اللہ علی تعالی کا مقالی کا مقالی کا مقالی کے بارے ہیں واقعہ خواب کے جواب میں مشائح اوراولیا واللہ کا کتب کے ممل مع ٹائنل کے چیش کرر ہا ہے قار کین حضرات پڑھیں اور پھر فیصلہ فریا کیں اور تمہارا دل بھی کو ابی دے الکہ ما اللہ مقت دیو بنداللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اورا حمان سے حق پر ہیں اور ہمیشہ حق پر ہیں وہ بین میں میں میں ایس کو میں اور ہمیشہ حق پر ہیں اور ہمیں ہیں میں میں گور

# بالخفوص رضا خانی مؤلف کی توجہ کے لیئے

 رضا خانی مؤلف بریلوی بیہ بات بخو بی یا در تھیں کہ قیامت کے دن ہمارااصلی کلمہاسلام

### لااله الا الله محمد رسول الله

اوردرودشریف ایرا ہیمی تمہارے بہتان عظیم اور سنگین الزام کے خلاف جھڑتا ہوا آئے گا کہتم نے دنیا میں چندروزرہ کرعلماء اہلسنت دیوبند پر کیسے کیسے ملائے میں چندروزرہ کرعلماء اہلسنت دیوبند پر کیسے کیسے ملائے میں خلام وستم کے تیربرسماتے رہے۔

WITH LE ت سال مل والم بطال من ما را كالى المن عن الله نهالانباتراج الادليا حرت بابا وتكالن في أن معود الاوصى يى دىمرالدى مالتان ديراح و كال عمر مصطفى معر در طرد كالم وكلم ميك

السي معدال ارد يركفتكو فروع موى كالرورلفل كى المار مي مشول موال اسكايراس كرادازدك والردويرى التراج داب دي كے ليے تفال عاد وك كر دسے وال کا استاب کی اسے ہے ۔ توام تعلی الاسلام نے زان مارک معراا کردہ ہے کردہ ناز ترک کے اپنے برگ ات اجلاب دے ۔ کرنک و تعلوں کی ماز سے انسل سے ارداس میں بہت بوا قواب ہے۔ الى وقع كم من مساك في والكريك مرتب مي تفل كى تماز مي مشغول تقا - يخ مسين الدي اوام الله بركات في اوازدى - يس في ورا الماز ترك كي. الدليك كما - أب في إلى او ح أد عب يهما فرزي أ- تراب في إلى اروك لواج بى غومنى كى فالدا ماكد إقا اك كاراز من كاز ترك كردى الد أب كرجراب ديا . أب نے زا ابت احماكام كيا ہے . كيونكر ير نفلوں كى تار سے اعلا ہے۔ لیے برکے دین کام می معتقد ہونا ہست احیا کام ہے ، ا اس موتو کے مناسب آسے برفر الما کہ ایک دوند کا ذکرہے کہ یں ادر بہت سے الممقاشع میں الدین رحمتہ اللہ علیے کی مرمد ممامر سے اورادل ال مے اسدین ذکر میں اتھا ۔ اس اٹنا دس ایک عن ابرسے آیا ۔ او بعث ہونے لىنت سىۋام ساحد كى درون سىردكادا أب فى دا الىدى ما د و مع الما ادرائ فوم ل کرمی آب کی فدمت می مر بر مرت کا واسط آیا بون فيع ماحب اس دقت ائ فائن مالت من تع . آب نے فر ما اگر جو کھے من مع كمتابرى -ده كر الدى كالاتب ريد كرون كا مان غورن كى -جواب رُنادين- عاد مالات كوتماريون- أب في ذا ما - كرة محرك مرع يراحتا ب الى ف كما جَالِكُواكِ اللَّهُ عَلَى ارْسُولِ الله وكي فرايان كر جَالِكُ إِلَّا اللَّهُ عِقْبِی رَمُولُ اللهِ الله الله على في الله الله الله الله الله الله الله فلعت وقعت وى وادرموت كوار من معرف كا ويراى تحقى كو فر الاكران من कि की कार कार कर कर के का का का का का कि कि की के بن كون بول- يم تو الك او في ما علام مخرد مول الرمس الرعليدو آلا وسير كابول لامل می دی ہے۔ میکن میں معرف حال کی کمانیت کی دم سے رکار تری وال

ے كہارا يا تا بر كر لور بر برے كے لئے أيا ہے ۔ الد مح محم برلين كال تقا- إكن مونا جامع . کرایے برگ فدمت می مادق اور رائع سے ن معاس ارے می گفتگو از وع مولی کرجب انسان تر برکرے توجوا سے اُن لوگوں معمل حول زبين د كسنا جا مين عن معده بيند د كما تما . كرتبس عراس كن ومي مشول ن روائے کو کرانان کے اے ری محت سے روک او کول ری جز میں ۔ الی واسط كرسمت كالمر مزود جرجا باكرتى مع الداسيما سنة كرخود بمى حس المهس وبری ہے۔ اس سے کن رہ کش کرتا رہے اور اسے اینادیمن خیال کرتا رہے اكس كم لعداب في و ما يا كنوام عيدالدن ميلواني اكب مرد بزرك وحفرت وامرسین آدن کے ربیدوں سے مقے ادراس دناگر کے برفرقہ محے جس ابنول نے تو برکی - تراراور مسین محمر آئے ۔ اور آپ سے کہا ۔ کرآو، بعر دی میں لولمی ۔ خوام برالدين بسيوان نے دواں مانے سے انکار کا اور کہ اکر کر شرم معلی ادرای كين كرجور ووكرس في ايا ازار سرالسام فيوط المراح المي كربه فيت مي حورول إ عين العنظ في الاسلام النبي فوائد كو بان كدي عقد كو لمعام المرا كا منوا مرادر الله ودلش كما نے م مشغول بركئے ۔ اس اثنا و م شخ نظام كدين إلا أور اذراك عُدار الدام كا مؤام تلب الأسلام فان ك درايروا مذك ادرسلام كا بوات كدوا بيخ نظام الدي الوالموركوب التداري الكاركزري - الغرمن جب طمام عن فادع بوئے - والو المؤرد في موال كا . كوس وت ممائے واى دت أب كما الماديد في بن ف المراء وأب في وراب ك روا - الى كا ومرع فواونطب الاسلام ففرا الحريم الاوت مل عدي مي محس الرع المام كاجواب ديع كركرورولس وك جوكف اكحا تعين ومون الكافون كهاتي بن كران من حمادت كرف كو طاقت بدا بومائ برخ كدان كي رسيمي ي برتی ہے۔اللیے رو درصنعت والدت بی من شول برے ہیں۔لیس و تھن ندا ک نوا می متول بواکس برواجب بنیں کرملام کا جواب ولیے - اورا نے وائے تحف کے جان ہے کوہ سلام نکے۔ اور مو کر کمانا کھا نے بی مشول ہوجا دے جب کھانے

الكائ الله المنافِل المنافِق عليه والمعتقدين واللها

وار المواد

المفوظ المنيم في النطف م الدين وكيا ، قدس تر العزز رسوني ١٥٠٠)

المرص علار مجزى المؤن واجرس بلي وراطع

تزجم

روفر محسد مرود

على الطيفي اوقف المعاب للهور

بعب دمیری تعظیم کی . بندے نے مرین کی کہ اگر کو اُن شخص نماز نفل پڑم رہا ہر ادر پیرکے اُنے پر وہ نماز نفل ترک کردے ۔ اور پیرکی تعظیم میں لگ جائے ترکی اکس کی تعفیر ہوگئ سے اُنے فرایا ہیں .

بندے نے وضوافت کو ٹاکیدادد پرک تق یم مرید کے احتاد کی بخارے بار یہ دار ہے استاد کی بخارے الدین فرید الدین قرص الدّمرہ الدین نیں ذرالدین الدّمرہ الدین نازین کر الدین الدّمرہ الدین نازین کر در سے مقعہ البنوں نے نازی پی ذرد سے جاب میں لبیک کہا جدافاں معزت نما مرے زالے کہ ایک دفو دمول الدّموالسلیٰ داواز دی وہ نماز پڑھ دہے ہے۔ دالسلام کمانا کھا دہے ہے آپ نے ایک محابی کو اواز دی وہ نماز پڑھ دہے ہے۔ انہوں نے آئے میں گار دی کر مرال الدّموالسلیۃ والسلام نے زالی تم مبدی کو نہیں گئے ؟ انہوں نے آئے کہ ایک میں نماز پڑھ دیے گار مرال الدّموالسلیۃ والسلام نے زالی تم مبدی کو نہیں گئے ؟ انہوں نے آئے کہ ایک میں نماز پڑھ دیا تھا ۔ آپ نے فرایا کہ میں نما الد فواکلاد کمانی بلائے تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ دیا گئے گار الدی مول الدّ طیر السلام کے ذبان کی دران کی درا



بالدكمتي تعي اور فراي تفي درسال كرماقة وندخ و بخماد كي اوراس ك بہت کو مُلا ڈالوں فی تاکہ ہر مخص مغیر کی اللے کے اس کی عبادت رہے۔ حفرت معين الدين من منجري تيتى فرايا ، كرون الدون كالمول منزل معدادران علامرت وحق جانات وكالمانك المنزيالي فرائب كرمارنا مكنة من أرعرش الدو تجدال مي مراية الحن مي ديكھ. نزيان كاليب، اكتفى خواجمىن الدين تيك إلى اور وص كيا كر محيد إنامريد بالين - فرايا كرلاله إلا الله جشى رسول ملك الشرك يواكونى معبور بميس حيثى الندكا ومولى محض نابوطالب كم فرالي ، ورش ملى في أدمرك الدير و محومت بعزت عمان إدرنى الكون اين لاد ماركان القرس بكرفرات في كري بواكاه كام کے مروری جیاس میں اصاعر من کیا کئی کی العالت کاس کا ان اسکان کی توان اس أعارين العندن أوادوى داشرتمان فرماليه كان كان كر ويسك. صرت عمان فرايا الله مُلْ مُلاكت وجور دونوجمان كسب ودجما كى ادرىرى يى كآله كى بارىد كنة بى منولى، كەخرت ايرخىرد ے حصرت لفام ادین ندی ریخی اج تاایک ہزار اور یہ یں خریدا جھرے تطاك الدين كم سائعةً يا والمول فرويا كرخروتي ستخريا وزيد الله بيانى نے زيا ہے. رَاوِي-



اس داور طرفیت ای مشکلات چدرای جادتیا ارس از بی کررتین تبقید جراتیب و تیمید کاریم میسامه می و دارا مقار سورت رکنید می فراید د ان فوص بی بی باشد -

د مرجنی سان قبل د دور مای بسید منور تنید الدین ما در در آنم الآله و الدین سان قبل می در در آنم الآله و الدین شده در آنم الآله و الدین شده و در آنم الآله و الدین تا میان قبل که از ل مست برساک آمیش می که زول فرموده بود برنبی از اجیا مسابقه و بسبب تشاب آن در قبیش د مولی میدنید آن نبی ناید بغیاد مد سابقه حاییت افزاید که اکثر و انلب از صورت به فرموری ناید و شواد است و متعسر -

إن شكلات كاحل و مادس بردوازه من عوار فراف فن دعود وجم به كراً فن دانبت و مادس بردوازه من عوار فراجگان نايد بسانل دست براتبه زيرك البابده فم استابرة الادسي بين از ابل سعادت كه بذب تمتم مت برسوك فنيب او شاق مت اشابده راست آد.

كوك إس اله حكل الوادي وأوشات المودودات ادركود مليت اداف كي إسادريا إلى ان كيم تين يقيقت جركنيه وتقبقت عير مليها لقتلوة والشوم وك اذل المتعتب ببليك القائر فوقر آنيه اكافيعل كرتى ب برزان وتيقت مري فالب وابكم الله من من ب ادرايساي استياد دريان كل فهرى الكاكر ماك كادواين عرميت الريبهر كرافة الشافة فتن المك المتكافة كرة في آب إلى كراب ويدار في استباه كادرميان إلى كى ركر قب بمائك برنازل ب! وتعين على كرانيارسالتري يكى نى بس فرشته في زال فراياج الوبيب قي ملك كس بى كرقب ماكريل علىدهده بتواج ) يورمسبب إسى مشابت ان دواؤ تقيس الجلل عى وقيق كلى كرمك وفريب شابد عى وولى فينيت دبدنىس بى كاكرى بى قىنىدىسابقىنىت الىكىك كرزواظب الوالدي إده مدازيه أين كال كامورت لليذ - 今のからずっくひかと

طالب مادق کو درم برکداوی را باده و خیال بفی د جود جو بهم کوکریه نفی د اخبات را آزای کافت کے کو ادر سے ادرباد اسی بخراط رابته کلی جمور نو ویکان پر ماه مت کرے ادائی کی تفسیل بخراط کشکول کمی میں وحظ فربادی بعدازاں مراجه تروع کرے کی کم مشاہدة رؤ بنیت مجاہده و شفت سے ماصل ج تک بال جن ابل سعادت کے میں میں کہ ان کے نفیس فوش فیسی میں جسذب رکشتش ایزدی سوک پر مقدم ہے اول مشاہده پر وجابد و درست

ئەسىنى خروكى بى جىدت كى يىن دىباق ئىلان كى ئىلاندى كە ئىلاندى كى يىلاكى يەخنىب بىد مالەنكى دادىل يىن ئىلىن كى ئىلاندى كى ئىلاندى كى يىلىكى يىن ئىلىن كى دادىل كى دادىل يىن ئىلىن كى دادىل كى دادىل

dray)

يارب چه عبد بود كه عبر وصال بود درگات رن اتيد نسيم وسكال بود مرد دوست تازه نوير الود مرد دوست تازه نوير الود

گیتی نیاں ربو درما عمداً وصال گفتی مگر درما بیسنهٔ جاں خیال نود

مرحلين فتم أزمر العمر



والتصوف والطربقة

مصلح الساللين ولوفؤ والواصلين

مُؤلِّفَى صاحزاده محد عمر من كان الله لخد سعاده نش بريل شريف

اور بحے دیکھنے لکے -جب ان کومعلوم موا ازمعانی مانگی ۔ ایک بارآب نے مجھ سے فرمایہ کرشراجیت تو رسول سکھا دیتے اور ہیں۔ اگر بیرسے اوب بھی زسکہایا۔ تو تھر کیا کیا نے اور سے بہے۔ کولیت كى مان ادب سے ع - بے ادب وردم كشت الطف رب-اوراليقت كالباكس بھي اوب سے ع- اوب تاجيست اربطف الي-زمانہ حاصرہ میں ونگیت کے زور نے تمام لوگوں کی صورتیں سے اردی ہیں ۔ اکر دیکھا ہے۔ کہ نازی میں ہیں۔ موم صلوۃ کے یاپند میں یں۔ سکن جبرہ ہے۔ کہ فرنگیانہ۔ نہ داڑھی ہے نہ مونجے۔ یا داڑھی منا برخیں بڑی بڑی ۔ یاسرر فرنگیا نصورت کے بال زائے موسئے ۔جب کوئی صورت بھی انبی آیے سامنے آجاتی ۔ بینا ب ہوجائے۔ اورا ہے اس مقول کے مطابق کر اسلمان آدمی جب كى فلات امرشرىيىن كو و يى تراسيا بكائے -جىسا معبوكا بعشريا كرى ري آب اليے برجائے ویانچ کئ ایک وا تعرکیضم فور دیکھے۔ ایک دو والقه لكمتنا بول-جمعد کے دن آپ کا معمول مطابق سُنت سیدآخرالز مان علبالصلوة والملام نفا ۔ كرآئي عسل فرمائے ، لباس تبديل كريتے مطنے والوں كے یے یہ دن انظار کا ہوتا تھا۔ اور بہت سے لاگ جمع ہر حاتے ۔ توآگیو موتعضے تغربین لانے کا لمنا -ایک جمعہ کرآب جب بالا فازے تغريف لاعے۔ تو زائرين سے مكان ير نظا بات سب عا دت دائے فوت سے و کھے تھے۔ اور برا بر بائن فرت نظر دوڑاتے کے ۔ گرفون عادت بائیں طرف سے ملنا شروع کیا۔ سیلے شخص

کو با ترد د فرما یا - کرمسی کو چلے جا وا۔ د وسرے کو دہیے کر ہی یہ ی زما! تیسرے کے پاس آگر دوزانو آب بیٹھ گئے۔ اورا کے ہیرے نہائت فور سے و سکھا - اور او جھاکیا نام ہے - اس سے عرض کی بہاؤر آب سے زمایا بہاؤل کیاہے۔ بہاؤالدین نام ہو گا۔سا تھی تبایا ا فقر برمائے محے - اوراس کی مُن دی ہونی دار می بر حار کھا۔ ا بہاُولدین یہ کیا۔ نام بہا والدین اورجرایہ - مسلمان کے مسلمان اور ہے ایان کے ہے ایان - ہو قاتا عدب آباکہ آب سے افتار ہور اس کی دو نزل مُوهین مگر کر زور زور سے کمینیے گئے۔ اور فرمانے نے تمهارا كامر نؤيه ہے - لاالدالاالتدائكريزرمول التدا ورآ مسته طمانے جي زان لعد دریافت کیا۔ کیس کے ہمراہ آئے۔اُس سے کہا ماں ماحب کے ہمراہ -آیے کہاکو نے - قاس سے ایک آدی چوری دوسرے کی طوت اشار ہ کیا۔آب اُس کو چھوڑ کرمیاں صاحب کی اِن متوج مركع - ميال صاحب ايك خوب صورت مجيس ساله وارتعين اذجوان تھے۔آب سے نام پوچھا۔نوکہاصین۔آب سے فرماا کی صین ہے ؟ اس سے کہاجی إں - آینے مفود ی سے يكو كراكان دائیں ائیں بھرایا ۔ ور فرما یا دیکھو۔ بیصین کی شکل ہے۔ بیصن ات میں دو تین طما نجے آ یہ سے رسیدکر دیئے۔زان لعد فرلما ک كهو-لاالدالاالتُداتكريز رسول التُد -لااله الاالتُدلندن كعبة التُد- وه بي ہمیت سے لرز ریا نفا۔ اور محلس بھی دم بخو دفقی ۔ اور برار پڑھا! تھا۔ پیرآب سے دریا نت کیا۔ کہ باب دادا ہی دیکھے نے بی

الع كما - كرجى إل- آب ورايا - كرائجى صورت بعي يبي تقى ؟ أست کہاجی نہیں۔ وزایا۔ کی بھر تھے کیا ہوگیا۔ ہیں سے سا ہے۔ کرزگ تھے۔ اُنکی قبر پر اب بھی لوگ حاجات للب کے لئے جاتے ہیں۔ كياييے ہى ہے۔اس سے كہاجى ہاں ايے ہى۔ ترآب نے فرما ما كيم تحص كما بوكما - بيردو جارطاني اور الكافية - زال بعدف مالم كركتة مرتبول كے مالك ہو۔اس سے كہاك جودہ كے۔آب بے عيرد وطماني لكائے -كالله نے اتا دے ركھا ہے- اور جيره حالت عرفر ما با - كد كم و لا الرالا الله على رسول لندا- زال بعد يو صاكب كرية مو-اس سے کہا ڈیلدار ہوں۔ آسے فرمایا۔ کہ بہاں کوں آئے۔ التعون كيا-كركتاآيا مُواب - أس سے كي كام فقا-آب يے نہائت زم طبعت سے فرما یا۔ کہ لوگوں کے فنصلے کھوری کردیا کر و جننا موسکے گھر ہی منا یا کرو۔ صورت وسیرت مسلمانوں کی بریا کرو۔ انگریزوں کے اضرح کھرائیں ۔ ان کی خدمت کر کے ان کا لدو۔ اُور فؤداُن کے یکھے نہ دوڑاکر و۔اب تنہاری پیشی صاحب کے پاس کس وفت ہے۔ وہ چو نگرآ کی کسبیت سے نا دانف نھا اُس اسے کے معاوم ند ہُوًا۔ باکر حبران۔ اس نے سمجھاکہ شائد میر کھے ازب ہو۔ بھرفز مایاکہ دو بسر کا کھا نا بہاں ہی کھانا۔ زال لبدآ ب أسكام عمر كرواوير كى منترل مين اسے كے ۔ ومزشناسول سے کہاکہ اربیا، وبہت کھائی لیکن جمین حس کام کے لئے آیا تھا۔ دہ ہوگیا۔ اس تقد سے میں بت عبل وجال ۔ فلا ف تزریت برغفت

dr.





لین مالات دکرامات د ملفوظات صنرت فبدغریب نواز بیریستید علام کرد علی منیاه صاب جلالبوری قد سیس سره الورزی

مؤلفين المرشوق



منائع بوگا در فائدہ سے فروم رے کا بلرز یا دہ ترفطیرں می بڑھا ہے گا۔

ایک دن ارتاد فربایا کرنے شی ملی الرحمۃ کاسمی مقاکر ملاوی ہے ہوگئی بارا در مین نے ایک باک اور آپ فراتے کراگر میرے نام کا کلر فرصو قرم بد ہوجا و کعین بجائے میں محکمت و میں مندوس کے سینسٹرنی دستون الله میں کہر۔ اگرالیا انسی کر سکتے ترکبیں اور جا تو جواس کو تسیم کرلیتا اور اس مقیدہ کو مجولیتا و دستعد کو بننی جا تا اور جوشن اس جا ہے ہی انسارہ جا تا وہ محروم والی میلاجا آ۔

کی نے عاضری ہی سے عرف کی کرفلاں تربی ایک عالم نے اور ان کیا ہے۔ کیا کرسے میار در کھا گیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا خرجے کرحی تعالیٰ اُن سے دامنی ہے یائیں۔ اُنے ارتفاد فرایا کراگر حق تعالیٰ اُن سے دامنی ہے یائیں۔ اُنے ارتفاد فرایا کراگر حق تعالیٰ اُن سے دامنی ہے تائیں ترہے دیو ہے دہی اخد مزیر کو ایسی دے دی سے دامی اخد مزیر کو ایسی دے دی سے دور موزی ان شہاد دے سے ایک کرمنے کردے ۔ دہ معرفی اس شہاد دے سے ایک کرمنے کردے ۔

ارفناد کو اکر دیگیتانی مکون می نداوست پیس کوتی مگر تر بوزهام الموریه پیدا کوتا ہے اس کا کودا اُ دی کھاتے ہی اور عیکے کوئیٹیوں کے کام اُنے ہیں۔ فرمایا انترام کیا رزاق ہے کر ہر جاند کہ کار زق اس کے ہیں منجا دیتا ہے۔ کہ سے رغ در قاف مون کا تعدد





مرويع كور معرن وے كور دين انسى كاور به کا ده زکورین جو گورکو جانبی ا ور ای سیدی آب نے فرمایا کر حضرت خواجر مشمس العارفین رحمته التعلیم زانے تھے کہ ہم نونے برایت میں سے اور ایک گلی می موز میں کسی کی شادی کی ترب مي كارمي كفيس ط "كرنى نول دنگال جرهان إر" عالى على مي الك عالم بيي موجد مق كن الله كد ال عورة ل كواس ميوده لل سے کیا فائدہ الابست تخابوئے میں نے کما پر کھے ہے بود کی نتیں ہے وەدورور الاست المرهدرى بى بوھياكى بەدرودكى نىكى بولاكى كىلى كورى م اد معزت مرور کا ناس علیم السال مالسالی بی -ای لیے که در حقیقت کوری دە بى كانگ خونجى برخ دىمنى بوالدىجە دوم دى كولىي اينىگى مل مع بودوم ول ومعنا لوروس ن بالع مه دی شی ب بان که الدی ایم جازی نیں سے ۔ ذکال سے اُدور زلامے سے بندی می میولا بنال مرا بان مشورے كرفلال كربست وائے ميروي لعني اس كے القربت ولت الني سے الديمال بوائے سے م دورود خرايت ہے جي كے معنى وحمت کے ایں۔ تیار اسے مرادی تعالی ہے کی اس فقرہ کے معنی یہ ہوئے کہ: ساے اللہ بیغم سلی الله علیه وسم مرحمت الل فرا" الاردمام نے ہے تاویل سنی توریک روگیا الدیکے لگاکہ ہم نے علم بے عامرولی ما

(r.m)



اللامات ما فاوتدي



برزایا ۔ کتی عجب مابعت علی کر بال جرعبی انباع کشخ سے انخوان میں کرنے تھے . کتے تھے .

بدازان ، ماحب زاده محدوین ماحب فروض کیا کرمیرے مد بزرگوار رمال کے وقت یہ درود شرایت بر سے تھے . الله عرصلی علی محدد

على شيمنا محسدسليمان . --

كل تفي رنفي

نوا جرشم العارفين نے زمایا - ميرے اگن و حضرت مولانا محرعلی کھدنی مجی دعدلی آسل کے بعد دعدلی شیخت پڑھتے تھے - ایک دن میں نے دومن کیا کرعدلی شیخت کا کیا مور د ہے ، کیوں کر مدیث شریعیت میں آیا ہے۔

مرفخاط ادر مجا ہوا اُدی میری ادلاد میں سے ہے

فہد آگی ادر اس کا فدے درود میں گریا تام متقی بھی تنال ہیں۔ اُسنادگائی فے زمایا اگرچہ ضرورت تر نہیں لیکن بجر بھی تعیم کے بعد تنسیص بہتر ہے۔ میدازاں ، بندہ نے ومن کیا کہ فنانی النیخ کیا ہے۔ فرمایا۔ اپنے شنخ کی

م بدازان، بنده نے عوض کیا کہ فنانی النیج کیا ہے۔ فرایا - اینے سے کی دایا ۔ اینے سے کی دایا ۔ اینے سے کی دان میں اس طرح دورب ماناکہ دہ اینے کئی بھی حرکت دسکون کو اینا نہ

عجم بكر و مرير كا مورت عي ايك ميسي برمائد - 0

دی در اف ات رخارمیاں پہلے کفرات اسلام دو ہیں کے رخارت راد تجدیات جلالی ، رخارت راد تجدیات جالی ، رخارت راد تجدیات جالی ، زخارت راد تجدیات جالی ، زندار کو رخار کو رسلام سے نامبت ہے لعنی مجبوب عقیقی کی دلف رخار دیکھتے ہی کفرد اسلام کی تیزختم ہوجاتی ہے اور ہر مگر اس کا علوہ نظر آنا ہے ۔

بعدازاں ، یہ مصرمہ بڑھا ہے۔ مو نہہ مقوں بڑھا لا ، وے ، ہی مگوچ کالی راست ، یہے بینی رُسُول فدا آپ اپنے چہرے مبارک سے بشری بودہ اسھانیں ناکوغیرت کی آرکی دنیا سے رفصت ہو اور ہر مگر آپ کا فرد چگا نظرائے ۔ بعدازاں جاتی کا یہ شور لڑھا۔

برون أورماز بر در يماني كردية ترسيع زندگاني

یعنی آئی لمرین جرے بارک کو کفن سے نکالیں کیونکر آئی کا چرو اور تام

علوق کی زندگی ہے۔

بعد ازاں، فرایا ۔ عوفا۔ ہر است اپنی فکر کے مطابق معنی کا ادراک
کرتے ہیں۔ ایک دفعہ تونہ شرایت میں صرت ما حب کے مطاب کے ترب ہی
جدفا نہ بدوکشی عور میں گار ہی تھیں ادر کھا ہی تم کے الفاظ کہتی تھیں "گردی
فوں و نگاں چڑھا دے یار " ایک عالم نے کہا ان عور توں کویا وہ گوئی سے شرم بھی
نہیں اگی ۔ نواجہ شمی العارفین نے فرایا ۔ میں اس کے پسی میٹھا ہوا تھا بیس نے
کہا یہ بہود و نہیں بکد ایک فتم کا درود دہے کہس نے گا، مین ، دہ کس طرح ؟
میں نے کہا کورتی سے مواد رکسول فدا ۔ و نگال سے مراد دہ تھیے ۔ عالم نے شعب ہو کر کہا
ذات باری تعالی ۔ یعنی اے فدا اپنے رکسول یہ درود دہیے ۔ عالم نے شعب ہو کر کہا
یہ بیمور م ہے بونم نے بھی ہے۔

#### بخنب لاتعاك

ما می سنت ای بدعت جناب عابی المیس میاں صاحب بن عابی ابریاں می حساکن داجکوٹ ملک ملیا دار نے افراقیہ سے ایک سوگیا رہ استدا دارالاف میں بھیجے اس کا جمعطاب میں ن موالوں کے نہایت شخصی و تدنیق کے سانخ ہج اب بھی اور بہت عظیم فوائد تو بین اور بہت عظیم فوائد تو دور اول سے اس کی آب ہیں اور بہت عظیم فوائد تو بین جواس کے سواد و مسری جگا تھا نایاب ہیں جا بجا دُود دُ ہا بہت کے معمی فوائد لاجواب ہیں۔

مسملي باسم ارتني



مقسقه

حضرت امام ابل منت قامع برعت اعرمات محدد مائة حاصره موئيد ملت طامرة الطخضرت مولان مولان مولد مائة ما صور المناسلة المرام المناسلة المناسلة المرام المناسلة المن

مرسب بيلشنگ مميني بت در دود كراجي ر

كردين راه أسكى كاكمة فلأح باؤسلا فوسلا فوائد مصطف پيارے ك نام پر قربا نو إلى إلى منيومنيوتها يديار ين بي صلى الشرتعالي عليه ولم فراتي بي وكيوتجلى اليتين صفيهم ارشاد وي ديم المم اعمد ابن ماجه وابودا دُرطيالسي وابوليلي عبد الشر بن عباس منى الله تعالى عنها مع رادى مفورسيدللرسلين صف الله تعالى عليه في نراتي - انه لمريكن بني الاله دعوة قل تخيرها في الدنيا واني قل احتات رعوتى شفاعة لامتى وإناسيد ولدادم يوم القيمة ولا فخى داناادل من تنشق عنه الارض ولا فغود سيك لواء الحل ولا فخ ادع فهن دونه عتد لوائي ولا فخر رتم ما ق حديث الشفاعة الى ان قال ، فاذااراد المازيهدع بين خلقتنادى مناداين احمل وامتد ففن الأخرون الاداون نخن اخرالامرواول عاسب فتقرج لناالامرعن ط يقنافنضغ أعجلين من افرالهم فيقول لامركارت من الامة ان تكون البياركلها الحديث لین برنی کے واسط ایک رعافتی کردہ دنیایس کرچکا اور میں نے اپنی وعاد دزتیامت كيان جياركمي وه تفاعت بيرى است كولسط اورس تياستان اولاد آدم كاسرواربون اوركيم فخرمقصود أسي اورادل يسرقداطهرس انفول كااور كيم فخرمتصود إس ادرمير عبى أتصي للم الحميد كا ادر كيما فتارضين آدم ادر ان كابد منة بي سبمير عزيرنشان بونگادر كيد تفاخرنهي . جبالله تعالی فلت بنیملدرناوا ہے گالیک منادی پکارے کا کہاں ہی اعرادران کی أمت توہیں افرین اورہیں اول ہیں ہم سیاسوں سے زمانے ہی بیچے اور حلبى يباعم التين مارے ك راسة دي كى مطبيكا از دونوے دختذه بغ تابده اعضاب التين كيس كي قرب تفاكد إمت توسادي كي سادي انبيا موافي اه اینی رسول کی طاعت برونکی کرودد تبول ساد بنیاس محتقل سے کرد توتبول بس ۱۱ س

fr. 9

اثارات سيي

4 1 2 1 000

المفوظات صرب واجملا فريد رحمة عليه كالمل وسندموس

جمع وترتیب مولانا رکن الدین حمر المیعلیه عقیق و ترجه کتیان و احد شسسال

اللامك فاولدين الابور \_\_\_\_ الملامك فاولدين الابور \_\_\_\_

تغصیل میہ ہے کہ مجھے اکھزیت میں اندعلیہ وکم اور جمیع صحابہ کرام کی زیادت ہوئی جھڑت خواجہ صن بحری ہے۔ کرھنت مولان کخز الدین دہوئی تک قام مشارخ عفام موجود نے مسلت ایک جوش تھا جوگلاب مجی طلا مجا تھا مجھے اس توش ایک جوش تھا جوگلاب کے پانی سے لبریز تھا ۔ اس جی طرگلاب مجی طلا مجا تھا مجھے اس توش میں ضل دیا گیا۔ اس کے بعد صفرت مولانا فخز جہان دہلوی نے اپنے ہاتھ سے میرے مرم وستار بازھی اور برشاک ذیب تن کرائی۔ جب میں بدار مؤاتو عطر گلاب کی فوشو برستور آری تھی ۔ یس کر حذرت تبله عالم قدری مرہ نے ذرایا ۔ مبارک باد! میرامنشا بھی میں تھا ، الحمد مقد کہ میرے یہ خابے دست مبادک سے تھے دستار مجادگ باد! میرامنشا بھی میں تھا ، الحمد مقد کہ میرے یہ خابے دست مبادک سے تھے دستار مجادگی مطافر مائی ہے ۔

میسری شها دست معاطات عفرت قبله قامنی صاحب کے میرد کرد کھے گئے ، حالانکہ دیئر میں میں اور فرزندان کی موجود کئے جی کر حفرت اقدی کاروضہ بھی حفرت قامنی لیا جائے نے تبریرالیا . جو گئی شادت میں ہے کہ حفرت قامنی صاحب این ہے ہو مرشد کے الی بیت ہو گئی منہا دت میں ہے کہ حفرت قامنی صاحب این ہے ہو مرشد کے الی بیت ہو گئی منہا دت میں خار ہوتے گئے جفرت مین کے گھر کے لوگوں کا حفرت قامنی صاحب ہے ہو دہ خلف میں میں اور آب افراد خان کی طرح مرد قت اندر آئے جاتے دہے تھے ۔ یہ قرب خلف میں سے می کو حاصل دی گا

عفرت تواجه محد سلیمان کی متها دت کو مفرت تواجه محد سلیمان تونسوئی فرات میں محد رت تواجه محد سلیمان نے رہی فرایا کے انبی فلوت ، جلیس دوز وسنب ، جوم اور محرم داز بھے ۔ عفرت نواجه محد سلیمان نے رہی فرایا ہے کہ اگر آئی فلات میں امند علیہ دسم کے بعد محسی کو نبوت سلیمی تو قاضی محد ما قال کے بعد محسی کو نبوت سامی تو قاضی محد ما قال کے خلفا اس میں محد رت واجه خدا بحث مقرب موان اللی محد معاوی سلیمان محمود صاحب خابلوی رہی محضرت مولون محد اللہ محد محد ما حد برا الحد بوری دھی محد ما تعد بوری دھی محد ما تعد بوری دھی محد ما تعد برا الحد بوری دھی محد ما تعد بوری دھی محد مات میں دھی میں است کی بوت محد مات میں محد مات میں مود کھی تعد بوری دھی محد مات میں محد میں است کی بوت محد مات میں محد مات میں محد مات میں محد میں محد میں محد مات میں محد میں است کی محد میں محد م

اس به خفرت قبلهٔ عام قدس سروف فرمایا که سیسے مبارک ہو۔مبری خواست مجی ان متی الحدللة كرانون في النيخ إلقرت تهيس سجاد كعطاك ب تيرى إت ي كرحفرت تبكر عالم فدس مرو ف مقام كام بارد قبلة قاضى صاحب رمنى التُرتعالي عنى تركتين مي دے ديئے تھے - يونمنى بات يہ كا آب حفرت قبل عالم ك البيت كى طرع من كيونكوم تورات بين ا دواع مطبرات معفرت قبلاً عالم جائد حفرت سے بردہ نہیں کرنے تھے۔ اور آپ بجول ک طرح گھریں آیاجا اکرتے تھے ادریہ نہایت قرب ک علامت ہے جوادر کسی کوعاصل مذہول تھی ۔ اس کے بعد فرایا كريهمعا لدورات يرموتوت سيس سي طرح كر بوت - اگر نوت موروق ول تون بغربیت بر بیشت ایک بی خاندان میں ہوتے ۔ لیکن معالم اس کے برعکس ہے نی ہیں جگہ برمبعوث ہوتے سے کہ کسک دہم دلگان میں بنیں آیا تھا کہ اس مگر ہو گے اور جوت وولایت یم کول فرق نیس - وی ایک چیز ہے جے عا ہے ہی عطاكرتي يونوست، بينانى ب جنانج نقل ب كحفرت فواجر فورالصمر شہدے اپنے والد بزرگوار حضرت قبلاً عالم قدس سرہ کو دصال سے دو دن بیلیم علی كياكر صفور مهرانى فرادي مجع عي خواجكان كى نعمت سے مصدمے و مضرت قبل عالم قدس سرو ف فرایا بینے الجی یادآیا ہے ۔ جب میری زندگی کے دودن یا ق ره کے یں۔ اس سے بدم کہاں تھے۔ اب کام میرے القریب کل گیا ہ ىكى ايك حيار اقى ب- اگراس بىل كرد توامىد بى كى كى حصر لى جائے گا- ده عدب ہے کہ ہارے فقرار ک خدمت اپنے ادیرلازم کراوا ور دوزوشبان ك محبت مي بركدد-

اس کے الحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبوت کی عی بعد فرایا کے مخد ماقل قدس مؤکے کے معلی مقال قدس مؤکے کے مقال خاصی محد ماقل قدس مؤکے مقال ذرایا کرنے مقد خرایا مقل ذرایا کرنے مقد کراگر مضرت خاتم النبین کے بعد خلعت نبوت کی کرعطام وق

ترقافی صاحب کوعطا ہونی - اور حفرت مولانا قدس سرہ حفرت فواجہ فرمخداردوا رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت فرایا کرتے تھے کہ ہادے اجباب اور نقرار میں ان کی مثل کوئی شخص نہیں - اس کے بعد حضرت خواجہ نے احقر اقم الحروث کی طرث متوجہ ہوکہ فرایا کہ دکھیو کہ بیرکا پیرا ہے مربی کے مربی کے حق میں کس قدر محسن سرائی کرتا ہے اس سے ان کا عالی مقام ظاہر ہونا ہے -

### صرت شخ قبد عالم كے ال صرفات صفى صابحا قرب منز

اس کے بعد فرمایا کر حفرت خواجہ محدسلیان تونسوی رضی النہ تعالئے عنہ فرماتے

ہیں کہ حضرت قاضی محمد خاقعل قدمس مرو محضرت قبلہ عالم رضی النہ تعالی عنہ کے انہیں

معلوت اور شبانہ روز ہم مبلیں ، ہمرم ، محرم را زاور یکا نہ تھے ۔ ان کے لیے اور

محضرت خاجہ نور محمد ناردوال کے لیے ہمیشہ اجازت عام تمی ۔ ہروقت بلا تر دوراً یا

عایا کرتے تھے ۔ اور حضرت شن حبال میں ہوتے تھے سے دونول حضرات عافم

ہوتے تھے اور خدمت اقدس میں بی جو جاتے تھے لیکن حضرت حافظ جمال اللہ

قدس سرو کے لیے اجازت طلب کرنا خروری تھا ۔ حب جمرہ مناص کے باہر

آب بہنچے تو اندرجانے کی اجازت طلب کرنا خروری تھا ۔ حب جمرہ مناص کے باہر

قدس سرو کے لیے اجازت طلب کرنا خروری تھا ۔ حب جمرہ مناص کے باہر

قدس سرو کے لیے اجازت طلب کرنا خروری تھا ۔ حب جمرہ مناص کے باہر

قدیر سرو کے ایس جیلے جاتے تھے ۔ اور ایسے متعلق (صفرت خواجہ محدسلیمان تولنوی

خود) یہ فرمات تے تھے ۔ ہم غریوں کو کو گنہیں پر چھناکہ کون ہے ۔

صرت قبرعالم کے خلفاریں سے بعد مرت قبرعالم کے خلفاریں سے بیان وارہ رسروہدا کا طہو صرت اجر محرسیان ولوی ہوا رسروہدا کا طہو صرت اجر محرسیان ولوی ہوا

قدى سروئے دست دو پایت كاس قدر نلبور بواكه باق خلفار مي سے كى كے الاست نبيس بوا - كيونكه آپ كے رشدوا مشاد كا برحال ہے كداگر بجا دے حفرت حا



رام چندرجی ورکرشن جی اس کے بعد کی نیرض کیا کہ سری کرش ہی اورام جدر می حب نقیادر درویش نے یانیں - آپ نے فرایا کہ تنام او آزادر رشی لاگ اپنے اپنے وقت کے بغیرادر ٹی تھے اوران میں سے ہرا کی کے فرایا کہ تنام او آزادر رشی لاگ اپنے اپنے وقت کے بغیرادر ٹی تھے اوران میں سے ہرا کی کے

بقیرے - یہ دونوں مقداری دوملی مطابی مقالت کے مقال میں کمی میرے اور چوتھے مقام کے لیے وم ک تعدا داس سے می مختلف ہو سکتی ہے - اس طرح عالم بالا کے ہرمقام کے مقلق وم ک مدت منت سرکت م

مين قرآن مجيد كان دوايات عاس دنياك مت كان حفيت داراً كوه في معلوم نبير كرطم أبت كيا - دوسرى إت يب كر فلد فلد في الدكوذات إلى تعالى عرع قدم كمات عرج قران تعلیات کے خلاف سے ۔جب وہ اوگ دنیا کی مت افعارہ ارب سال بتا تے ہیں وال کالب يهين كرافاله ارب مال كربد دنياخم برمائ كادرقيامت أمائ كى - بكران كامطلب بكريد دنياخم بوما عدك اوراس كى باغدوسرى دنيابدا بوما عدك - اس المال محدد كر وه تائ ياللال كام عوسوم كتير واللوم كالجازوارداك بي وزاده كا حن تعالى كرع قدم ان بي كفرى - البذابندودهم كى برجيزكس عرع قرآن سے ابت كى ماكى ے - اس می ک نیس کر ہر ذہب کے امول دومانیت می کور کو ماہت ال ما ت عصين يأبن كرناكه الدى علم دومانيت كأبات كابواب يانفيردد مرع فالمب مي وو عمی نیس جاکوز جہاں دومرے نماہب ایک مناص قرم اور ایک مناص و تے کے لیے تعاسلام كود شال به كرسارى ديا كري بهادرقيام قيامت كرب اس يه بو بالمعيت في تعالم نفاطان تعلمات يس كمي بهاس كا دومر عدذاب بي من ملاب چا كِمْ إِلَى جِرُون وَحِود كرم وف مسكل فكاور بعاكر ليحة - است تحريب اوليار كام ك فافهالته كرحن بلذري مقالات ومنازل كررساني ول بهر- دوسرے ماب كرارا بين ا اس کار در کہی نہیں ہے کے اور جہان کے بقابالٹر کا تعلق جبری اولیارامت ور یا کا ماسد - دوسر عداب يرجهان فنان الشركااك زيري ورج منزل مقسود تعااوربنا إلتر

یا رئی ب جے جنا نے جارور زبان سنگرت ہیں اب بی موجود ہیں اور ان میں سے بہنی اوگول میں بریمنوں کی فدر و منزلت مد سے ذیادہ موجود ہیں۔ ہند ولوگول میں بریمنوں کی فدر و منزلت صد سے ذیادہ ہونے گئی۔ بریمنوں نے میشہور کردیا کوخلی کی جی رسان ان کا وساطت کے بغیر نامکن ہے۔ ان فاسد عقا ڈکومٹا نے کے جہاتما بروم عور شرو کے ۔ انہول نے مکم دے دیا کہ جنمی کریم زور کو گئی تو مری کرشن جی مبوث ہوئے جنہوں نے گاؤیری کوشم کردیا۔ یہاں کے کہ وہ کا کے کہال مری کرشن جی مبوث ہوئے جنہوں نے گاؤیری کوشم کردیا۔ یہاں کے کہ وہ کا نے کہ کہال

بقیے سے ان کو کچہ ماصل نرتی ۔ اولیا کے است محدر فنا فی الٹر کے بلند ترین مقابات پر پہنچے فائے گا یجہ ان کی رسائی ہوئی اوراس کے بعد زوں کی منزل لے کرتے ہوئے وہ باتی بالٹر ہوئے اور دیا اور ہوایت ور شد خلی کی طرف متوج ہوئے ۔ ویکر ذاہب کی موصافیت میں تما بلی مطالعہ کے لیا خل ہو ۔ متر می کی کتب مشاہد جی جس میں یہ مقابات ومما ذل تعفیل سے بیان کے گئے ہیں ۔ کت بسکا ناشر کھتہ المعارف ۔ کنی مخبی و وڈ لاہور ہے ۔

بقیم ۱- مدنین نے اس کی کی مقلام سے ماد تجل کی کی پینک ل ہے ۔ چنا کی جا اور دانی ا انتاب کی تبل کی کی کے اللہ تعالی ہے ۔ البذا آئے ندکی سے برسمانی مارضی ایستے میں کہ اللہ تعالی مرتجل کنی شاں ہے ۔ مارفین کا مشاہدہ کر تق تعالی تجیبات اس کٹرت سے میں کہ بندگان ضا پر نزول تجیبات کے دوران ایک تجل کا مجھی کوارٹیس برتا بکر برتمنس پر برتان اور مرکو نفرنی نی تجلیاست کادروو برتا ہے۔

۱- کائ پری بی بریمنول کی شرارت سے شروع ہوئی۔ بند و خرب پی شروع میں بر وستور بھا کہ جب
مندروں میں کا نے کی کمرت سے قربانی ہوتی ہی تو بریمنوں کے ہاس کرت سے گوشت ہی ہوجا ہا تھا
جنا نی انہوں نے مکم و سے دیا کہ کا نے ذرع کرنے اور قربانی ویے کی بجائے زند کا ئیں جیسی کی جائی ۔
اس تجویز سے وہ بیٹیا رجا اور وں کے ایک بن کر الدار ہو گئے۔ ابتا ہی دولت بٹھا نے کی خاطر انہوں نے
کا ذکھی قدمی عموج کوری اور زند، جافر جمع کرتے رہے۔ رفتہ وفرید ہم بندو فرمیب کا مرو ہوگئی
اور کا نے کئی نوم دونے تم ہوگئی جگر اس کی پسسٹن کے فرمت بہنے گئی۔

بربیم کرکمانک تعدید ادر کائے کی قربان کے ملاق اپ کرت کائی بن کرتے ہے۔ ای لاگوں یک اگرچ مادات ادرعبا دات کے فردع میں اختات ہے سیکی اصل سبب ایک ج مین جرع ال المرتق کے ادر توجید۔

مرمب درات ال کے بعد فرایک درات صاحب کی بوت کی ایک طرع ہے مدیت شریب کر رات میں ایک معرف ایک مریب کر رات میں ایک معرف است میں ایک مستور قرق میں است میں ایک مستور میں مستور میں کہتے ہیں کہ ایک دوایت کے مطابق موں درائی میں مستور ہے ہوں کے ۔ ہود کے اکہتر نصار لے کے بہترادر مساؤں کے تہتر فرق میں کا کہتر فرق میں کا درائی کا است میں کا درائی کا بہترادر مساؤں ایک مقابلی میں ایک دوایت کے مقابلی مقابل

# مقبوس الوقي أم حدوا بسمان ساسات

## مفنوت بوقت انتراق فرزشنبه ١١ ماه وسال مذكور

فرائی منود اور الفاصلات اور الماست المعلاد المرائی الماستان الماس

اس کے بعد فرا ایک ما مرصد اور موس کا علاج کے بنی بھتے وہ داج نیبال کے بنے ۔
جب ہواں ہوئے قرارادی بین و فرٹرت میں گنارے تھے جس طرح داج زادگان ادر
فاہ فادگان کا دستورہ ایک دل وہ شکار کا ادادے ہے اہر گئے۔ رائے میں چند
وگرں کو دیکھا کو ایک ایما ایجا ہے ہیں وہ شکار کا اس کو کیا ہواہے وگوں نے
کہ اس کو جاری ہے امنوں نے بوجیا جیاری کیا ہوتہ ہے ۔ وگوں نے کہ جاری ملکیف اور
ادرا لم کا ام ہے ۔ امنوں نے بوجیا کیا اس سے جبلارے کا کو فرا موریت ہوگوں نے کہ
ادرا لم کا ام ہے ۔ امنوں نے بوجیا کیا اس سے جبلارے کا کو فرا موریت وگوں نے کہ
ادرا لم کا ای مرحق دہ ہوگا ہے ہوگا ہے یہ سی کو دل میں کھنے گئے کو یکو فی ملاح نیس ہے
ادرا لم کا ای جرحق دہ ہوگا ہے ہوگا ہے الد فا موش ہو کہ گھر میں جیٹے گئے چند دون کے
سیر ہو شکار کو نکے قرید دو کھا کہ چند دول کے جاری سے بوجیا کو یہ کیا ہونہ

ب وگوں نے تبایا کریادی جار ہوئیا تھا .اب فرن ہوگیا ہے اسوں نے رہاکیا موت کاکرنی سرية رب كروت كاكونى ملائ لا خركر الماسية اكرموست ادى في ما عد اور زرماز بربائے ، ورجے موجے ایک دن گھرے بابرنکل کے ، ادر فیلی بر بنا تروی دیا . جب مور كلى عنى در ختوں كيا كارتے كلے ، اور حتموں سے بانى بياكرتے كانو ايك دن يماز كي يونى برايك در دكيش د بوتا مرايندوت كا نبي بولا اى در وليش فدك كر بوت كا مدج جون كمت بعج محفى جون كمت ما مل كريد عدم ركر بني مريا بميذاند رباب ادر عام دردالم ادرامرام عبى تعاص كرايات يوفى خرى كددانا برم ماحب فی موے اددای دردلیش سے بھیا کرجوں کمن کس اح صاصل مرتبے دردلیش نے جراب ریاک ای کے حول کے بے میرے یاس ایک طریقے تم میاں عفر ماؤمر گاؤں كا خانج دما تنا برور ف اى وروليش كامعبت افتيادكر فالادروليش في ملوك كا تربيت خروع کردی کے عرصے بعد دما قا مرحد کوجوں کست مامل موگ جسے مراد ہے فائے نفی ادرالمس حقیتی دبین منافی الله ) اورمعرفت ارای کے بعددہ نبوت سے مرز ت برے اوں بی قرم كے دا برہے يا كام كے وہ دولائ على جب دما ما برصاب والدك إى أشادر العندمب كى دوت دى واس فقول كول اسكىبدرك ج ق دروق ال کے ذہب میں داخل مونے گے.

 الت الله من من التراك الله التراك الله التراك الله التراك الله التراك الله التراك الله التراك الترا

The Control of the Co

المنظمة المناز المنظمة القادرية التالية القادرية المنظمة المناز كالمنظمة المناز المنظمة المناز المنظمة المناز المنظمة المناز المنظمة المناز كالمنظمة المنظمة المنظمة

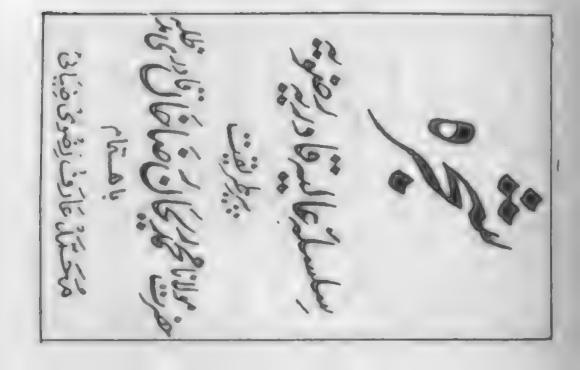

érr-

いるからいいいれんいいといういちん

وعدين وعلى الديول العابيدالامام

اللهمة مدل و سكورة بالله المال عنه و الله المال عنه و الله المرحل المرح

ده رب الرب موالم محدومال برازار بك بعداد مرفتيم ب

المريفان الميكركالية كرومال والزائرون المريدة

المن اردسل مي من المرح كودمال برا ترار يال مدير موده مي ميه.

川は水の水山のはいるで

ردي الله تشال عناهما و عر

التولى المنابع إلى المنابع الم المعتم مل وسلو وزارك عليه وعليهم المعتمد والدورة والداعلية والديدة الأل النابع إن الفراح المالكان رفر الفراق 利ははおが出るだけるなど الله الله الاكتفاع على かられることはい

مع ما من المرادم لاد تكرم و منال برا مزاريات بنداد ترانيات الم على ٢٩٠١ وي الما يز (١٥٥ مراد مرادي المرادي المرادي المرادي المرادية عم سر تعمان الموم وعلى وكومال برا مداريك بداد ترايت ي 分のでは、山水の水のでは على المثر ل الشائع إن سعيد ن المتروى رفيني الله الكالى عنيه و عمد مورون البارك دور ومال بوامزاريك بنداد ترليت ي التولى المتنبع إلى الفضل عبد الواحد التوي المعتم صرال سلم دنار عليه وعليه وكالكول الشيخ أن تكرب الشيل رضي الله تعالى عنه عم الدول النائية معروب بالكرى وفي الكائدان عرزى الحريمت ومال ولرزارمارك بدار راي م الوكل المتبح يحيد ب البين ادى وضايفه سالى عدة مر رتب لمحري المعام من معال برامزاريك فند مي ب القيدة سري ن السّقيل كفي الله تعالى عنه عد 当分ができるがいできるか しまっていれたいいだられたいとうない あるからかというできるか المرم المرام المرام ومال يرامزاريك بندا وترايون يس ب

وعلى المؤول المؤيد إلى ما لم فضير بضي الماء الكال المؤيد الله والماء المؤيد الله المؤيد الله المؤيد الله المؤيد الله المؤيد الله المؤيد المؤي

الكاونين الامام إلا مُحديد عين القاور للاي

المُسترين الجينلاق متل الله الكالمال جينو

الكريم وعليه وعلى مناغيه العظام و

اصوله النجام وفروعه النيكام ومرسد

المنظم مل وسلم وبارك عليه ورعليهم

いというというないというというと

عبد الرزاق دفي الله تقال عنه د الم

والمنتنوين النيوالي يوم القبام وكارك

دس عو اسداد م

اللهم من وكسلاد وكارك عليه وكارك عليه وعليهم

frre

يم تيميان امرم المعالمة من من و مزاديل مي ترايي مي مراهي من م

النافيم مثل وسيكاري رسي المائة وعائيهم والمنتساني سيه المنتهم مثل وسيم وكارك عليه وعائيهم والمنتهم والمنتهم والمنتهم والمنتهم وعائيهم والمنتهم وال

اللهمة مدل وسلا و الدين وهي الله العالمة الما لا عندة المعلمة مدل وسلا و الدين المعلمة والما المعلمة والما المعلمة والمعلمة والم



اللَّهُمُّ مَلِلُ وَسُلِلُ وَالْمُلُونَ اللَّهُ مَا لِلْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَى وَمَعْلِي وَمَالِهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَالُوا وَعَلَيْهُ وَعِلَى وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَالْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعِلَاهُ عَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعِلَاهُ وَعَلِي وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ عَلَيْهُ وَعِلْ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَمُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ عَلَيْهُ وَعَلَاهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَاهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ

いるかられたとうないというでいるから 河のはないというできるから الشيخ مرالانا محمد ركان وضا الفادري مل الله عليه دُعُلُ النَّيْجُ الْمُفْسِرِ الْأَعْظِمُ مُولِلُ قَا إِيَّا هِمْ رِضًا はないないないといいいろれるいいいできるこ القادري رفي المه الكالاغته ال

المناقبين الزارانداران المناقبة المناقبة المناقبة またのはいですいるかと 一年のないではないしんからいりんというながられているから

ع جادی الاهلی تلکیلاً مرکود مهالی بوار مزاربارک بریل مزایف میں ہے۔ مرارم مرا افرام مزیلا مرکود مهال برا مزار مبارک بریل فریف میں ہے۔ المدم منوا لنطفر الاسترام كروم ل يوائز المريف برطي مواكل المالية المعتمال وسل وبالدعلية وعليهم جيبعاد مُؤلَانًا ومُعَلِّدًا مُعْفِظ رَمْا الْعَادِرِي نَمْ اللهُ عَال عَنْهُ からにからいいというというないのから وعلى الشايخ وثيث و الانتها والمقتى الاعتطام الهلي いいいかんとういといういっているから 出る方はおはないというからいかいます بالريا العَدْمُ لوي و له رُفِي اللهُ الكالاعية كم



مودع ق ن و مع و صمدو سن و به و به است المواسط و ساع و من و مع و الموسم المواسط و ساع و الموسم المواسط و الموسم المواسم و الموسم المواسط و الموسم المواسم و الموسم ا

いかがらいかんしょう

مردف و مر مردف مي توديرى

جندي من كن صير إصفاك داسط

ایک می دری داخد نے دیا کے واسط اوالی اور یوسید سعن داری واسط فاوری گرفاوری رکھ فاورلوں میں انتخا قدر عبد الفاور قدرت می کے واسط اخسی الله کا دری الاصفیائے و اسط اخسی الله کا دری الاصفیائے و اسط فرای میں مجاور دری می اخزا کے واسط وری جانب دری تی میا خزا کے واسط دری جانب دری تی میا خزا کے واسط دری جانب دری تی میا خزا کے واسط

مفرت مين أن اور مدنا ميت أم ياسيري احداد ديرا

مناسبت المراسين مين بالملاوارين مدمت المراريم

dring

عرى تري من ٢٠٠١م منز النعفرك بلي ترايين على الدين برياكات

وی و دنبای شخصی بات نه می با است می بات است می بات است می با است

82365 E.

برنداز مورا المناديق المناد برناز مرا الكريم المنادية المناد بورا المناد براكريم المنادية ال

النفر واندارهم الأجمى والمدرة الامتدان مغدي

- المري ما ومن موريد ومن من من من من المراد

توكف وهورت الوني العظم وإرار ربت الفريق



مین الحده ول بی این سیخندت می جائے۔

بیب کوئی حاجت بیش کرتے میرائی اشنائے

اعداد معینہ پر فرحتا جائے میں اور در مرے کے لیے کن اور میں اور فرمرے کا اور در مرے کے لیے کن اور میں اور فرمرے کا اور در در مرے کوئٹو کنو یا میں جائے ہیں اور فرمرے کا اور در در مرے کوئٹو کنٹو یا و وزا در فرمید لیا اور در در مرے کوئٹو کنٹو یا و وزا در فرمید لیا میں موجود بیٹے اور در در مرے کوئٹو کنٹو یا و در در مرے کوئٹو کنٹو یا در در مرے کوئٹو کنٹو کنٹو کنٹو کا وی موجود کیا ہے۔

من المنه من المنه المنه

•

اول و اغ در دورتر لیت من تن یا

érrie

رده به از بیخکان کی بایدی به ایت اندوری به به در وی ایس به در در یا مت که الترام بهی و ایس به به در یک به در در ی می در یک در در ی می در یک در یک به در یک الترام بهی و ایس به به در یک به در یک به در یک می در یک می در یک به در یک می در یک

وری مرسی ال منت وجه عت پرتام مرسی بریال و این ادر این بریمی بریال و این ادر این بریمی بری

ان سے سلے اوا کر لیے جائیں کہ جدرت ترفیف یہ ک جاتے انکے روز سے تبول ہیں بھے ۔ وی بچور اساب کرکے اوا کریں - برال کی تواہ سال کا وی بچور اساب کرکے اوا کریں - برال کی تواہ سال کا مال تمام برجاب کریں اگریدی اوا بھی بہتر دمہ جتنی مال تمام برجاب کریں اگریدی اوا بھی بہتر دمہ جتنی ان و در اوے دیں اور اگر کھیزیا وہ کا کی کا جائے ہوں ان و ساسے سطاعت پرج بھی ذہی بالا ہے السرمور وہال وہ مساسے سطاعت پرج بھی ذہی بالا ہے السرمور وہال وہ مساسے سطاعت پرج بھی ذہی بالا ہے السرمور وہال نے اس کی ذہیب ان کرکھے وہا تو تعدن تھتے خاتی النہ نے اس کی ذہیب اور محکم کو رہا تو تعدن تھتے خاتی النہ

سخسی فراآ ب دانسیاد بانستانی ا رس به بین مازی نشام فری بی سب کاایا حاب ادرده سی بقدرطاقت دنته دخته نهای ادرجی بها کابی نه کری کردستاه و تستوم نهی ادرجی بها هایی نه کری کردستاه و تستانی بهای وه فروج جعد هازی جب متعدد جروایی مثلا ۱ با می فرها بی بیا با احتیا هازی جب متعدد جروایی مثلا ۱ با می فرها بی بیا با احتیا مهازی جب تعدد جروایی مثلا ۱ با می فرها بی بیا با احتیا مهازی جب ای طرح طبرونی و برای نی میان اور است کی ا میابی خطافه فرشی اور د فریشی برای اور الست کی ا میابی خطافه فرشی اور د فریشی برای اور الست کی ا میابی خطافه فرشی اور د فریشی برای اور الست کی ا میابی خطافه فرشی اور د فریشی برای اور الست کی ا میابی خطافه فرشی اور د فریشی برای اور الست کی ا میابی خطافه فرشی اور د فریشی برای اور الست کی ا میابی خطافه فرشی اور د فریشی برای اور الست کی ا میابی خطافه فرشی اور د فریشی برای اور الست کی ا میابی خطافه فرشی اور د فریشی برای اور الست کی ا میابی خطافه فرشی اور د فریشی برای اور الست کی ا میابی خطافه فرشی اور د می خطابی خوبی و دو مراد و خطال ا fre

م بي رواب بي كالناسفال عيدولم في الدل

كوزوايا ب كرجاب مبعدى بحكرم عانصول بحك

aprop.

مام به با با با به بیسی و بی گروه ها برا با بی بیراکید می این با بی بیراکید می بیدا که بیراکید می بیدا که بیراکید می بیدا که بیراکید می بیدا که بیراکید می بیراکید م

ان امنه قصد الوکیان و قست من و ما فتون المنتری الفتوی افت المنه المنتری افت المنه و قست من و ما فتون المنه الفتوی افت المنه و قست من و ما فتون المنه و المن المنه و المن المنه و المن المنه و المن المنه و المنه و المن المنه و المنه

from

مع کرو و کری تھا۔ ایسا جیناجی کرتیری کوت کے اور الی میں تھری وزاری کرار ہے۔ بجرجیدے واق اور الی میں تھری وزاری کرار ہے۔ بجرجیدے واق میں اور الی میں تھری وزاری کرار ہے۔ بجرجیدے واق میں میں درای کرار ہے۔ بجرجیدے واق میں میں اور الی تھے وہی اور الی تھے اور الی میں اور الی تھے رہے کا میں اور الی تھے اور الی میں اور الی تھے اور الی

freq.

منے میردہ بعن ما بال چھے بہن کریا نیجوں سا مرکا وحت باری کے گئے کے در بیٹل ہوست اور کا ، بیز کدول کیا باری کیوں سے مایاں ہونے کی حالت کی تھی کار وہ ظالم زاد ، بیموجی زاد ، ما مون فاد جھا کی کے ملے ہزا بھی کار مہنے کا برا بیموجی زاد ، ما مون فاد جھا کی کے ملے ہزا بھی کار مہنے کا برا بیموجی زاد ، ما مون فاد جھا کی کے ملے ہزا بھی کار مہنے کا برا بیموجی زاد ، ما مون فاد جھا کی کے ملے برنا بھی کار مہنے کا برا بیموجی زاد ، ما مون فاد جھا کی کے ملے برنا بھی کار مہنے کا بیر بیموجی زاد ، ما مون فاد جھا کی کے ملے برنا بھی کار مہنے کا بھی کے میں اور میں کے دورا کے برا کی کے ملے برا کی گیا ہے مولیت کار کی بین میں اعتمال کی بردا نے کھی ہے اور کی کے اند کے ملے بی بی بین اعتمال کی بردا نے کو سے برا کی کیے اند کا میں اور میں اعتمال کی جو دیو سے گئے ہو کہ کے بردی کی کے اند کی الفیا ذیا داخلہ تھا گئے۔

المحينان والدام كى نيدوتا رئيسا فرز تجھ سے كي كا المحينان والدام كى نيدوتا رئيسا فرز تجھ سے كي كا جائنا ہے جاگ ہے افالک كے مايہ سے جائنا ہے جاگ ہے افالک كے مايہ سے المحاس موالہ ہے والماق کی بردالہ وقیالہ ہا ہے ماش ونقاق و فرز ماد و دن محمین پدوہ کوفون جائیں ہزائی ہے ہے۔ من ملک الله ترجد الم الله عديت به الرائ الله المرائد الله ترجد المرائد الله ترجد الله ترجم الله

عندال طلب عن محال و ووقع مؤوش ما ما ال المعمود و مؤوش ما ما ال المعمود ووقع مؤوش ما ما ال المعمود مؤوش ما ما ال المعمود مؤوس ما ما ال المعمود مؤوس ما معمود مؤوس معمود مؤوس ما معمود مؤوس معمود مؤوس ما معمود مؤوس معمود مؤوس

موره ومريا إخرمورة وتنن ، روية يختند ازمورة والقريا

ومندارس الرسكيوت الغروية مل ، دوزيها

ادکان واداب مادی رمای می مازیاجا عت اداکرا می ماه برای و ترسیم مازیاجا عت اداکرا ادلیا می کامی کاارتاد می در در بوسک و سیالی در در بوسک است امران از می می در در بوسک است امران از می در در بوسک است امران افزات امران کاری از می بهت بهتر امران کاری از می بهت بهتر ادر این می افزات امران کاری این بهتر می در در ترجیدا زنامی تا ام مورویا می در ترکید در ترکید در ترکید تا ام مورویا می در ترکید در ترکید در ترکید تا ام مورویا می در ترکید تا امام تا ا

علیہ رخم نے درایا کر حناجا ہو میں نے عرض کیا ہوتھا ن وقت درایا کرمہاری توقی میں اگر زیادہ کر وقو تھا دے لیے بہترے میں منعوض کیا کر دو تہاں وقت فرایا تعہیں افتیادے میں منعوض کیا کر دو تہاں وقت فرایا تعہیں افتیادے میں منعوض کیا کر دو تہاں وقت فرایا تعہیں افتیادے میں منعوض کیا کر دو تہاں کے دو تہاں سے ماحی المولاد ہو تھا نے اقتیاد و بایک آلای کر دو تہاں سے ماحی المولاد ہو تھی۔ دو تا دو تروی میں اور سے میں کے اور تمکی مقامی المولاد ہو تھی۔

مودان موت مي رميس ري

من مذكور مي سيان صوت اي ميت ويري سي التركيدة لوك من مذكور مي سيان صوت اي ميت ويري مي التركيدة لوك جي سي ايداره بريجا رصوت اي ميت ويري التركيدة لوك وبا كهراس بري ورود يتي كراس التركيدة لم سيح القرق الي المنظرة الم سيح القرق الي المنظرة الم سيح القرق الي المنظرة الم سيح التركي التركي المنظرة الم سيح التركي التركي المنظرة الم سيح المنزل المنظرة de mil

معوت می آواندن سے دورمکان تین اوروسال معنی موتوج برکر مینے و موتوج برکر مینے و میں موتوج برکر مینے و میں موتوج برکر مینے و موتوج برکر مینے و میں موتوج برکر مینے و مالی میں موتوج برکر مینے و مالی میں موتوج برکر مینے و مالی میں موتوج برکر مینے میں اورموان میں موتوج برک میں موتوج ب

the way

الفي سيسطيون الميك الولي المعالمة بو المائي بود ما يمن ماك مرافع المعالمة بو المي بود ما يمن مي مرافع المعالمة بو المي بود ما يمن مي مرافع المعالمة بو وولت بيداد من ميان ونا كالماهم بو وولت بيداد من ميان ونا كالماهم بو المي المي جود ما يمن بوت المعالمة بالمعالمة بو المي المي بود ما يمن بهنية في كالمات المعالمة بو وولت بيداد من ميان و الميان الماسانة بو المي المي بين المي الميان الم

den mo



## نہیں شرطملمانی؟

یر ملوی مولو یوں نے رسول اللہ ملی اللہ نلیہ وسلم کے ساتھ عشق ومجت کا بجیب وغریب معیار مقرر کے ساتھ عشق ومجت کا بجیب وغریب معیار مقرر کے ہے کہ جس معیار کا فیوت شریعت محمد سینلی صاحبها الصلوق والسلام میں ہرگز نہیں مانا تو ہر ملوی عشرات نے تورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ومجت کرنے کے لئے پیانہ وسیع کر رکھا ہے ، چنا نچہ عبارت ملاحظہ فر ما کیں:

کھے عشق محمد میں نبیبی شرط سلمانی ہے کور کی مندو بھی طلب گار محمد علی ا

بنت انظاب صفح ۳۳ اطبع اوّل مطبوعه دُيره غازي خار

مولوی محمد بیار گڑھی والے پر بیلوی لکھتے ہیں حضرت علی رضی الندعنہ میدان محشر میں جام کوثر ہلائیں۔'' عبارت ملاحظہ فر مائیں:

علی شیر حق بیر مشکل کشا دے سوا جام کوژ پلا کوئی تبیں سکدا

(و بوان محمري منفية ٢٢ النتي اول المان

مندرجہ بالاشعر مذہب اسلام کے روہے مراسر غلط اور خلاف شرع ہے کیونکہ حق تعالی نے اپنے ارے کورے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوجام کوٹر پلانے والاقر اردیا ہے۔ روز بڑا کو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کواپنے وست اقدس سے جام کوٹر پلائیں ہے جس کا جُوت قرآن اسدیث میں موجود ہے۔ جس کا دل چاہ و کھے لے اور کم از کم قرآن مجید کے آخری پارے میں سورۃ الکوثر فرد کے الغرض کہ مولوی محمد یارگڑھی والے کا عقیدہ قرآن وحد یث کے صریح خلاف ہے۔

اس کے بعدا کیہ اور پر یلوی مولوی کی بھی سنتے جائے کہ وہ اپنے ذوق پر یلوی کے مطابق کس کو ساق ورکا مقام عطافر مارہے ہیں چنا نچہ مولوی ایوب علی رضوی پر یلوی اپنے ذوق پر یلوی سے اعلیٰ حضرت مولوی احمد میں چنانچہ جذبہ ملاحظہ فر ماکیں:

جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے جام کو ثر کا پلا احمد رضا

( ۱ انج اعلیٰ حضرت مشتل برقصیده نغمة الر . ح مغیه ۴۸ مقام اشاعت رضوی کتب خانه بهاری بریلی انڈیا )

derrip

وبردس نا م إرال وملر (برائم ایز)

ين بحل كركم كالحديث كوريك مي كري المرياتية والمسدين دونون عالم بي ب تيرا اسرا إن مد فرات احدونا احدونا احترين جرتيامت لأقين الين فامن مين جيسيا احدرمنا حب زباني سوكومائين ساس عب م كوال كا با اسورمنا شابزادك ددنون توش عورم بن معطف مارون احمدونا مجريه ان دونول كاساية الد ان بنظام مسطعي المسمدون المجرب ال ووفل كام فين وكرم ان بيفنل معطفي المحدوضا ميرك والده أحمسام بمى تؤكستس ديي سب دائما المينا ميري سب معان بهيتج شادم ل مّ رسري سان مذا العدون المرى بي بي كف وفقة ولمارب شاد ونودم مول مدا العدون الا بواجاب من بي مرك سب بونعنل فدا احدونا ميرك دل كاسب مرادى ديجة واسطب وف كالعدينا مرشيطان عرف دقت زع ميرك ايس كوش المعدما برونفروس وساعدت برمامشكل شامدمنا يرد برك كام بنجابي كالمنده برزا السيدنا الم فري كام برنام مرا يمنظرو في كا العدف ال نظرين برسي بني سے مرى كي تظريروف العصال مي دواؤن ير عصفاليان بوعلا مجروط امرونا كرم والا ادرين على أل يروا برل تو موا تدرمنا لترائ مناجلت المركداب المعال المختاجة المن الدولاد معلى المدون المني 100 أبارك ناظرين والرآب كوصنور زواام المسنوب محددين وطمت اعلى صنوت فأنسا بندوتان وديكرمشا برمل قرابسنت كالصيفات ماليك مطالع كاكستسيان الخرج ظب دين ي اشاعت كالشمان ب ترملد از ملد عرب رويل فرست كتب هدواروائن يح - جلدكت ملنكايت الله سداوب على رضوى متم رصنوى تب خاذ رجم و ١٣٨٠ ماديمارى إدريل

قادنین خی وقاد! الله تعالی کے فضل وکرم سے حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابنی اس کے ساتی کو ثر ہوں کے اور بریلوی مولو یوں نے اپنے جذبات کی روشنی بیں اپنے اعلیٰ حضرت موانی احمد رضا خان بریلوی کوساتی کو ثر بنالیا ہے۔ شریعت اسلامیے کی روسے ساتی کو ثر حضرت محمد رسول اندائی الله علیه وسلم کی ذات اقدس ہیں۔

اور رضاخانی پر بلوی مولو یوں نے اس کے خلاف عقیدہ بٹالیا ہے بس پندا پی اپنی تعیب انہ ہو۔

اور جب میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتع ں کو جام کوثر پلاتے ہو تھے تواہونہ
رضا خانی پر بلویوں کو چاہیے کہ سوائے حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعلیٰ حضرت پر بلوی کے ہاتھ۔

ہے ہی جام کوثر کھیں جن کے بارے میں و نیاہی میں کہتے تھے جام کوثر کا پلا احمد رضا اور یہ پر بلوی ہو مہ کھیں تو بدست اعلیٰ حضرت پر بلوی تھیں لیمنی کہتے تھے جام کوثر کا پلا احمد رضا اور یہ پر بلوی ہو ہو کھیں تو بدست اعلیٰ حضرت پر بلوی تھیں لیمنی کہتے تھے جام کوثر کا پلا احمد رضا اور یہ پر بلوی تھیں لیمنی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے روز جزا کو جام کوٹر ہیں اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے روز جزا کو جام کوٹر پلانے کے مذب کے ۔ اور اُمت احمد رضا کا بھی پہنے چال گیا کہ یہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام کوثر پلانے کے مذب عیں انہوں نے مولوی احمد رضا پر بلوی کوساتی کوثر مان لیا ہے جس کا شوحت مدائع اعلیٰ حضرت کے صفر اس میں انہوں نے مولوی احمد رضا پر بلوی کوساتی کوثر مان لیا ہے جس کا شوحت مدائع اعلیٰ حضرت کے صفر اور میں انہوں نے مولوی احمد رضا پر بلوی کوساتی کوثر مان لیا ہے جس کا شوحت مدائع اعلیٰ حضرت کے صفر انہوں میں وہود ہے اور اس کا عس اور مع ٹائنل کے آپ نے گذشتہ صفحہ پر بخو پی ملاحظہ فر مایا۔

## محبت ہوتو الی ہو؟

بریلوی مولویوں کاعقیدہ جو کہ کتاب منت اقطاب میں بایں الفاظ مرقوم ہے کہ رسول الڈسلی الذہ وسلم کی ذات اقدی حقیقت میں حضرت پیر محمین الدین کی شکل میں بیٹر ب یعنی کہ مدینہ منورہ ہے پالا م وسلم کی ذات اقدی حقیقت میں حضرت پیر محمد معین الدین کی شکل میں بیٹر بین اور حقیقت میں حضرت محمد سر شریف تشریف لائے ہوئے ہیں ظاہر میں تو حضرت پیر محمد معین الدین ہیں اور حقیقت میں حضرت محمد سرا اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدیں ہی ہیں ، العیاد باللہ۔ چنانچے عقیدہ ملاحظ فر مائیں : وہ مدنی مجمد معین بن کے آیا ہے فضب کا جواں حسیس بن کے آیا

مری لاکھ جانیں جوں قربان اس پر ہے جویٹر ب سے چاچ شین بن کے آیا

هیت نبی کی کملی اس جواں ہے ہے وہ مسل علی ماہ جیس بن کے آیا

وہ ملک نزاکت ہے بن مین کے لکلا ہے جہاں میں نہ ایباکبیں بن کے آیا

قب مفضب کا اداؤں میں جادو ہے وہ حسن ازل کا ایس بن کے آیا

قلب فخر ونازک یہ مظہر فریدی ہے وہ ہر بار در مین بن کے آیا

قلب فخر ونازک یہ مظہر فریدی ہے وہ ہر بار در مین بن کے آیا

ای ہے ہے صادق حینوں کی رونق ہے جو تھے خوارقلب جزین بن کے آیا

ای ہے ہے صادق حینوں کی رونق ہے جو تھے خوارقلب جزین بن کے آیا

(ہنت اقطاب منی ۱۲۸ طبع اول ڈیڑہ عازی خان)

ق**ار نین کو ا ہ**! مندرجہ بلااشعار بن برطااس بات کاا ظہار کیا گیا ہے کہ وہ مدنی محم<sup>می</sup>ین بن کے آیا بن کہ ووجمدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکا رمدنی کریم جوحضرت چیرمجم<sup>می</sup>ین الدین کی شکل میں بیژب یعنی

که یند منوره سے چاچ ال تشریف فر ما میں حقیقت میں بیر کارید نی کریم ملی الله علیه وسلم کی ذات اقدی

ن العباذ بالله اور بيحقيقت جم پرحضرت پيرمجرمعين الدين كي شكل مين نمودار جو كي بيجيسا كرفت

العبي عن

حقیقت نی کی کملی اس جواں سے وہ مل علی ماہ جبیں بن کے آیا

ای شعریں بڑے کھلے الفاظ میں بریلوی مولویوں نے اپنے پیرومرشدکو حضرت محمدرسول اللہ سلی خطید کا کہت اورا طاعت خطید کا کا اللہ کا اللہ علیہ کیا ہے، المعیاف ہاللہ ۔اس ہے آپ بریلوی مولویوں کی محبت اورا طاعت برل کا الذاذہ فرما لیس کہ مکیا حضرت محمد دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادشادہ نے کہ اپنے ویرشدکواللہ تعام کا بھی ادشادہ کے بندوذ راسمجھوا ورعقل سے کام لورسول کورسول مجموا ورسحانی

کومحائی سمجھواور دلی کوولی سمجھواورا ہے ہیر کو پیر سمجھو۔ خدااور رسول ہر گزنہ سمجھو کیونکہ شریعت مطہرہ کی انج ش اپنے پیر و مرشد وغیرہ کورسول سمجھنا یا رسول کا مقام اور مرجبہ عطا کر تابیہ سراسرا ہے تامہ کوسیاہ ہے۔ از کر تا ہے۔ اور بیہ بات اظہر کن الفتس ہے کہ رسول کا انتقاب ذات خدا تعالی فر ماتے ہیں اور درسول کا مخطب ذات خدا ہوتا ہے۔ اور پیرومرشد کا انتقاب تم لوگ کرتے ہوجہ کا معلم انسان ہوتا ہے اور خدا کا انتقاب کرنے میں کوئی فرق نہیں ۔ بس خوف خدا کر وشریعت اسلامیہ کی روشی میں صنہ کھر رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے پیل تو یہی فیصلہ ہے:

> لایمسکسن السناء کسا کسان حقم بعد از خدا بزرگ توئی قصم مختصر

لینی کہ خداتعالی کی ذات پاک کے بعد تمام کلوق سے اعلیٰ افضل اشرف امام الانمیاء حب بر حضرت تکرومول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور بس .اور بریلوی مولویوں کے مقید۔ مقالم لیے میں تن تعالیٰ کا ارشاد بھی پڑھ کچتے :

الله يصطفى من العلفكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير. (پاره بمبرى اسورة الحج آيت بمرد، الله يصطفى من العلفكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير. (پاره بمبرك الله سفنه والا ديك واله.

انبیاء بیہم السلام اورصحابہ کرام رضی التعنیم کی برابری کا سنگین الزام رضاخانی مؤلف مولوی غلام مبریل نے حکیم الامت مجدودین ولمت حضرت مولوا اشرف علی تعانوی قد الشعلیہ پرانبیاء کرام علیم السلام اورصحابہ کرام رضی الشعنیم کی برابری کا پینجین الزام عائد کرنے کے لئے انگی کتاب اشرف المعولات صفحہ ۵۔ اور مزید البجید صفحہ ۱۸۔ کی طویل عبارت کوخیانت سے نقل کرنے کاظیم جہاد کیا اب آپ رضا خانی مولوی کی خیانت سے نقل کروہ عبارت ملاحظ فرمائیں:

## رضاخانی مؤلف کی خیانت

قانوی کا ایک مرید تفانوی کولکھتاہے میں آپ ( تفانوی صاحب) کو نبیوں اور صحابہ کے برابر جھتا ہوں۔ (بلفظہ دیوبندی نمرہب صفحہ سے سطیع دوم)

ال خیانت پری هبارت پر اس رضاخانی مؤلف نے صغیہ کا پر بید ظلاف شرع سرتی قائم کرڈالی

"دیو بندیوں کا نی" بلفظہ دیو بندی ند بہ سفیہ کے ۱۳ اور ۱۳۸۸ پر بیسرٹی قائم کی دیو بندیوں کے چیٹوا تھا نوی
ماحب نیوں کے برابر ہیں بلفظہ دیو بندی ند بہ سمنیہ ۱۳۸۸ طبع دوم پھراس نے اس قدر ستم ظرینی سے کام لیا
کواٹرف العولات کی همبارت صغہ پچاس ۵۰ پر پھی اور اس نے اپ کاب کے ۲۳ پر صغیفر نمون کیا ہے
ادر فنی سوم اور طبع چہارم تک کہی حوالہ ایسے ہی چیپ رہا ہے آپ حضرات کو بھیم الامت مجدد دین و ملت
مخرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمۃ الشعلیہ کی کتاب اشرف المعولات اور مزیدالمجید کی اصل طویل
بارت پیش کریں کے جے پڑھ کرآ پکویٹین کامل ہوجائے گا کہ رضاخانی مؤلف نے کتاب لکھتے وقت اس
بارت پیش کریں گے جے پڑھ کرآ پکویٹین کامل ہوجائے گا کہ رضاخانی مؤلف نے کتاب لکھتے وقت اس
بات پہتم اٹھائی ہے کہ علاء اہلے مصابح اور کا الی کا ہرگز مظاہرہ نہیں کروں گا تو ای رضاخانی قانون پرعمل
ستی اور کا ای کا جب ہی کھی ستی اور کا الی کا ہرگز مظاہرہ نہیں کروں گا تو ای رضاخانی قانون پرعمل
کرتے ہوئے رضاخانی مولوی نے حضرت تھا نوی رحمۃ الشعلیے کی کتاب اشدوف المصحولات اور مسؤیلات اور مسؤیلات اور مسؤیلات اور مسؤیلات اور مسؤیلات

المعبد كى بي غبار اوريقينا بداغ عبارت كفل كرنے ميں خيانت كابدترين مظاہر وكيا ب حضرات حکیم الامت مجدودین وملت حضرت مولا نااشرف علی تفانوی رحمة الله علیه کے ملفوظات کی ہے: اوراصل طویل عبارت ملاحظه فرمائیں تو پھر فیصلہ کریں کہ بریلوی مولوی کوخوف خداہے یا کہ فرنی خدا کامادہ بی بالکل ختم ہو چکا ہے اگرخوف خدا ہوتا تو طویل عبارت میں سے خیانت جیسے قابل أفرت م كا قطعاار تكاب نه كرتے اور حضرت تفانوي رحمة الله عليه كي كمّاب اشرف المعولات صفحه ٥٠ كر مزا عبارت جو كه ستره كالسطور اور جيم الفاظ يرمشمل تقى اورمزيدالجيدى طويل عبارت جوكه بند. ١ سطورا درآ ٹھ الفاظ پرمشمل تغانو اس رضا خانی بریلوی مؤلف نے اس طویل عبارت کے درمیان ہے <sup>می</sup> نہ ا کے چھوٹا سائکڑ الیکرنقل کردیا اور پھر ہرخاص و عام کی نگاہ میں سچا بننے کے لیئے کتاب کامنخی نمبراورسطرنب م تحریر کردیااوراس رضاخانی مؤلف نے اس بات پر پورا اُنزنے کی بھر پورکوشش کی ہے کہ جون ا تٹااورا ہے انداز ہے بولو کہ لوگ اُ ہے سی بھے لگیس اس قانون کے مطابق رضا خانی مؤلف نے ابا ا کابر کی یا دکو پھرایک بارتاز و کرتے ہوئے حضرت تعانوی رحمۃ الله علیہ کی طویل عبارت ہے منا ا تاكر انقل كيا ہے كه: -

'' میں آ پکونبوں اور صحابے برابر بجھتا ہوں'۔ (بلفظہ دیو بندی ندہب سنجہ ۲۷۔ طبع دوم)

قسا رشین خی وقار! مندرجہ بالاصرف اتنا سائل النظر نے کے بعد قار کین کرام کو طاہ ابلات دیا ہوں کی افران سند کے بارے میں خلاف شرع تا کر دینے کی انتقک کوشش کی گئی اور رضا خانی مؤلف نے غبار اور بے داغ عبارت کو پورائش کرنے کو تعلیمات رضا کے خلاف سمجھا ورنہ حضرت تفاثوی رقمۃ اندہ بار کے ملفوظات کی طویل عبارت شرعا ہر گز قابل گرفت نہ تھی کہ جنکو خواہ تخواہ تا بل گرفت یا کہ بار کی طاف مولف نے اپنی کا ب کیا گیا جیسا کہ آپ ابھی پڑھیں کے کہ یہ خیات پر بھی نقل کی ہے جنا نچہ حضرت تھانوی رحمۃ الشائد کے علادہ صفحہ ۱۳۵۸۔ اور ۲۵۸۔ پر بھی نقل کی ہے جنا نچہ حضرت تھانوی رحمۃ الشائد کے علادہ صفحہ مسلم کے اور ۲۵۸۔ اور ۲۵۸۔ پر بھی نقل کی ہے جنا نچہ حضرت تھانوی رحمۃ الشائد کے علادہ صفحہ مسلم کے علادہ صفحہ کا تھانوی رحمۃ الشائد کے علادہ صفحہ کے علادہ صفحہ کا دور ۲۵۸۔ دور ۲۵۸۔ پر بھی نقل کی ہے جنا نچہ حضرت تھانوی رحمۃ الشائد کے علادہ صفحہ کے علادہ صفحہ کیا دور ۲۵۸۔ دور ۲۵۸۔ دور ۲۵۸۔ دور ۲۵۸۔ پر بھی نقل کی ہے جنا نچہ حضرت تھانوی رحمۃ الشائد کے علادہ صفحہ کیا دور ۲۵۸۔ دور ۲۵۸۔

سزنات کی اصل اور طویل عبارت ملاحظه فر ما نمیں۔

## حضرت تقانوی رحمة الله علیه کی کتاب اشرف المعمولات اور مزید المجید کی اصل طویل عبارت

حضرت کے یہاں ایک لیٹر بکس رکھا ہے جن لوگوں کو پھے کہنا سننا ہوتا ہے خط جس لکھے کراس لیٹر بکس جیل ڈالدیتے ہیں۔ حضرت والا مہولت سے جواب لکھے کر بذر بعیہ خادم کے ان کے پاس پہنچاویتے ہیں۔ ایک ساحب نے پہنچہ بیبودہ اور بے جوڑ با تیں لکھ کر بکس جس ڈالدیں حضرت والا نے دیکھکر اس پر چہ پر پہلکھدیا کہ ظہر کے بعداس پر چہ کو میر سے ہاتھے جس ویتا۔ بعد ظہر کے ان صاحب نے پر چہ چیش کیا۔ اس جس پہلکھا ق کہ جس ملام سے محروم رہا۔ اور یہ بھی لکھا تھا کہ جس آ ب کو نبیوں اور صحابہ کے برا بر بھھتا ہوں۔

اب حضرت والانے ان سے دریا فت کرتا شروع کیا۔ کہ آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ جس سلام سے محروم

باار معافی سے محروم رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے آیا آپ نے سلام کیا تعامیں نے جواب نہیں دیا۔ یا آپ نے معافی کیلئے ہاتھ بڑھا ے جس نے دکھیل دیا۔ یا آپ خود نہ کیا۔ یا جس نے آپ کومما نعت کردی تھی۔

ن برووصا حب بیٹے رہے چردوبارہ استفسار پر ہولے۔ کہ جی جھے خطا ہوگئ۔ اس پرفر مایا کہ خطا ہوگئ

می نہیں پو چھتا ہوں میری غرض تو یہ ہے کہ آپ کا اس لکھنے سے کیا مطلب تھا۔ ان صاحب نے کہا کہ یہ

می نہیں پو چھتا ہوں میری غرض تو یہ ہے کہ آپ کا اس لکھنے سے کیا مطلب تھا۔ ان صاحب نے کہا کہ یہ

خلب تمااملاح ہوجاوے۔ اس پرفر مایا کہ آپ نے اس واسطے خطا کی تھی کہ میری اصلاح ہوجادے یہ

والی بات ہوئی۔ کہ جسے کوئی چوری کرے اور حاکم کے دریا فت کرنے پر یوں کہے کہ چوری اس واسطے کہ

والی بات ہوئی۔ کہ جسے کوئی چوری کرے اور حاکم کے دریا فت کرنے پر یوں کہے کہ چوری اس واسطے کہ

زادرہ واسے جواب میں کہے کہ جی کپڑا وصل جادیگا۔ یعنی بغیر گوکے لگائے ہوئے کپڑا یا ک ہوگا نہیں

عادرہ واسے جواب میں کہے کہ جی کپڑا وصل جادیگا۔ یعنی بغیر گوکے لگائے ہوئے کپڑا یا کہ ہوگا نہیں

(اشرف المعمولات منخه • ۵ تا ۵ مطبوعه تقانه بجنون انڈیا ومزید المجید ۱۸ – ۱۹ مطبوعه دبلی انڈیا)

علاء اہلست و ہو بندی بے غبارعبارات کواعلی حضرت بریلوی اور تبعین احمد رضانے بید ند طور پر پیش کیاورنہ علاء اہلست و یو بند کی عبارات بالکل بے داغ اورشرعی اصطلاحات کے بالکل مین مطابق بیں کہ جن پرشر نا کو ئی گرفت نہیں بلکہ نلاء اہلسنت دیو بند کی عبارات کوخواہ مخواہ قطع و ہریدے ش کیا گیا ہے۔ اور حصرت تھا نوی رحمۃ اللہ نلیہ کے ملفوظ کی طویل عبارت میں ہی جواب مرقوم تھا کہ ال<sup>و</sup> مخص نے عرض کیا کہ جھے سے خطا ہوگئی ہے اور حضرت قنانوی رہمة الشعلیہ نے اس مخص کا پرچہدد کھے کرفر مایا کہ ایک صاحب نے کھے بیہودہ اور بے جوڑ ہاتیں لکھ کر لیٹر بکس میں پرچہ ڈ الدیا جب حضرت خو داس فخض کی تحریر کو بیہودہ فر مار ہے ہیں اورخو د ناراض ہور ہے ہیں تو پھر کس خوشی میں حضرت رحمت اللہ علیہ پر تنظین الزام ایک جار ہاہے بس سیسب کھے انتلی حضرت پر ملوی کی پیروی کا تمرہ ہے جو بات لکھوتو بالکل خلط تصومعا شرہ میں مفت کی مشہوری ہوجائے اور رضا خانی مؤلف کو بیہ بات یا دنہ آئی کہ بریلوی اپنے اعلیٰ حضرت مولوی اہم رضا خان پریلوی کوانبیا وکرام علیم السلام کی طرح معصوم عن الخطا وا در بریلوی تحریر دن میں اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کوواضح طور پر برملا خدا کہا گیاہے اور مقام نبوت اور رسالت بھی ساتھ ہی عطا کر دیا گیا اوریہ بحی کہدیا گیا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہرتنم کی لغزش ہے محفوظ میں حالانکہ محفوظ ہے مرا دمسرف اور صرف می ب کرام رضی الله عنهم ہیں اور کوئی نہیں الغرض کہ ہریلوی مولو یوں نے اپنے اعلیٰ حضرت ہریلوی کی مدح سرا فی اس حد تک فر ما دی کہا ہے انتلیٰ حضرت بریلوی کوخدا اور رسول وغیرہ سب پھھے کہدیالیکن اس کے باوجوں عقیدہ حق رکھنے کا دعوی ہے اور پھر بے بنیا دالزام حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ پرانگا دیا کیونکہ حضرت تھا نوی رحمة الشعليه ال مخفل كے پرچه كى عبارت كو بيبوده فر مارہے ہيں نه كه اس كى تحرير كى تحسين كررہے ہيں تو پھراعتراض اورالزام کیوں؟ اور پھروہ فخض بھی برابر کبدر ہا ہے کہ جھے سے خطا ہوگئی ہے تو ایک خطاال محفس نے کی ہے جس پر حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ بخت نا راض ہوئے اور پھر ڈ انٹ ڈیٹ کی اور دوسر ن خطارضا خانی مولوی غلام مبرعلی بریلوی مقیم چئتیاں نے کی ہے جس نے اب تک اپنی خلطی کا اقر ارنہیں کیا۔

قارئین کرام! ہم رضا خانی مؤلف اور تمام بریلوی حضرات کو تکیم الامت مجدد دین وطت حضرت مولانا اشرف علی تضافوی ورحمة الله علیہ پر بے بنیاد و تشکین الزام کے جواب میں جو حالت بیداری میں بریا کی مولوی حضرات پر جودرووشریف کے تخفے پیش کے گئے ہیں ہم وہ من وعن یعنی کدا ذل تا آخر آستانہ البہ بی مولوی حضرات پر جودرووشریف کے تخفے پیش کے گئے ہیں ہم وہ من وعن یعنی کدا ذل تا آخر آستانہ البہ بریلی شریف کے شیخ کر مصرت میں اس کو ملاحظہ فرما لیجئے کہ حضرت فی نوی رحمت علی اس کو ملاحظہ فرما لیجئے کہ حضرت فی نوی رحمت علیہ پر جوتم نے بہتان عظیم اور شکین الزام لگایا ہے کہ تصافوی کا ایک مرید تصافوی کو لکھتا ہے کہ میں آپ حضرات اپنی مرید تصافوی کا ایک مرید تصافوی کو لکھتا ہے کہ مشائع کا شجرہ طریقت کہ جس میں درود شریف کے بچوا در کیئے گئے ہیں ان کو بغور پر جھیئے تا کہ تہمیں بھین آپ حضرات بریلی شریف ملاحظہ فرما کیجیئے تا کہ تہمیں بھین اورائی کی مطرات بریلی شریف ملاحظہ فرما کیجیئے تا کہ تہمیں ایشین مورائی کے مطرات بریلی شریف انڈیا کے شجرہ طریقت کا تھی استانہ عالیہ بریلی شریف انڈیا کے شجرہ طریقت کا تھی استانہ عالیہ بریلی شریف انڈیا کے شجرہ طریقت کا تکسی اول تا تا خوش کی کردہے ہیں ملاحظہ فرما کیں:۔۔



وشرالله الأحداد الرحدة والموالا كان الرحدة والمواتة المواتة المواتة والمواتة والموا

The state of the s

にあるか

المام رمنيان الماكريسية كودسال والزار وميت شهر تعدي بي

اعدى رجيب الرجيم المام كورسال محامزارماك بغداد تريف يسب

一个いっちょうしんできているしまってのまでんできにいいい

كرفيتي الملكم تشاكل عنده و شه المنافية مرك كليا المنول المنافية مرك كليا المنول المنافية و شه و شه المنافية من كالمنافية المنول و من و كالمنافية و كا

الكولى التياخ متورون والكوني زخرى الملائكا المائة المائة

الذي تعالى عنده و ما له و تعارفي الدائمة الحالى عنده و الدي التنول التنول التنول و تعارفي الدين الدي تعالى عنده و الدين الدي التنول التنول التنول و تعارف و كالوث عليه و كالوث تعالى عنده و الدين التنول الت

عيدا اورزان دوس الله تعالى عندة مدى وكليمهم وعلى أنظمهم حكى وكليمهم وعلى أنظمهم وعلى أنظمهم وعلى المناه المائية وكالمواه علي وكليمهم وعلى المناه المرابية المنزر المائة ومال جاء فرابية ك الماؤم المناه المرابية كالمواه مرابية ك الماؤم لوناني المنزر المائة ومائه ومال جواء فرابية ك المناه أمراك المناه مناه المناه المناه

الموالي مسكر الما الكالي عند التقاليين وغيبالكويتين الموالية مسكر الما الما التعالي عند والتقاليين وغيبالكويتين الموالية الكراد الموالية الكراد الموالية الكراد الموالية الكراد الموالية الكراد الموالية الكراد الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الكراد الموالية الم

المؤلف الفار وكلو و كاراف عليه و عليه و عليه و المؤلف الفارخ ما و كاراف عليه و عليه و عليه و عليه و المؤلف الفارخ ما المؤلف و ال

中していからないでいからのしていまりかんかいからい

المؤلفي التستير وشيئ الله تعالى عنه و عاليهم و عالى التها المؤلفي التعالى التها و عاليهم و عالى المؤلفي التها و عاليهم و عاليهم و عالى المؤلفي التها و عاليهم و عالم و عالى المؤلفي التها و عالى المؤلفي التها و عالى المؤلفي و عالى المؤلفي و عالى المؤلفي و عالى المؤلفي المؤلفي المؤلفي المؤلفي المؤلفي و عالى المؤلفي المؤلفي و عالى المؤلفي و عالى المؤلفي المؤلفي و عالى المؤلفي المؤلفي و عالى المؤلفي و عالى المؤلفي المؤلفي المؤلفي المؤلفي و عالى المؤلفي و عالى المؤلفي و عالى المؤلفي المؤلف

de 11

اللهم مل وسلم كال عليه وكليم بينها النهم مل وسلم والمنا النهم مل وسلم والمنا النهم مل وسلم والمنا النهم مل والمنازع المنازع المنازع النهم مل والمنازع المنازع النهم مل والمنازع المنازع النهم مل والمنازع المنازع النهم مل والمنازع المنازع المنازع النهم مل والمنازع المنازع المنازع النهم والمنازع النهم والمنازع المنازع النهم مل والمنازع المنازع المنازع

مَعْ قِيدِ الْمُلِكَةِ الطَّاهِمُ وَصَوْرِ الشَّيْرِ أَحْمَا رَضَا عَالَ المُعَلَيْمِ مَ جَدِينَا الْمَاكَةِ الطَّاهِمُ وَعَلَيْمِ مَ جَدِينَا الْمَاكَةِ الطَّاهِمُ وَعَلَيْمِ مَ جَدِينَا الْمَاكَةِ المُلَاكِةِ الطَّاهِمُ الْمُعْتَا الْمَاكَةِ الْمُلْكِمِ الْمُعْتَا الْمَاكَةِ الْمُلْكِمِ الْمُعْتَا الْمَاكِمِ الْمُعْتَا الْمَاكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُعْتَا الْمَاكِمِ الْمُلْكِمِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا الل

المكامراكا وأخرارات عرفيت والشريف والتا

المناعل المارية والراف عليه والما

النه في السّي الذي مالي نصري النه النه النه المنه النه السّي الذي السّي الذي المرك الشهرة المرك المرك النه المرك النه المرك النه المرك ال

المَوْلَى السَّيْدِ الْكُرُومُ عَوْنَ الشَّقَادِينَ وَعَدَيْ الْكُونِينِ الْكُرُومُ عَوْنَ الشَّقَادِينَ وَعَدِيمُ الْكُرُومُ عَوْنَ الشَّقَادِينَ وَعَدِيمُ الْكُرُومُ عَدَيْدِهِ الْكُرُومُ وَكُورُهُ عَلَيْهِمُ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلِي عَنْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلِي الْمُعَلِّيْ وَالسَّلُومُ السَّالِهُ وَالسَّلُومُ السَّلُومُ السَّلُومُ السَالِي السَّلُومُ السَالُومُ السَالُومُ السَّلُومُ السَالُومُ السَالُومُ السَّلُومُ السَالُومُ السَالُومُ السَالُومُ السَّلُومُ السَالُومُ السَالُمُ

النهمة صلى دسله الفاه أي الفقيل المسرل للروالية والتيم النهمة صلى دسله أي الفقيل المسرل للروالية والتيم النه النه النه النه النه النه النه والما المته والما التيم والما والما والما والما والما والما والمنه والمنه

اللهم صلى وسلم وزيارك تلكيه وغليهم وغلا اللهم المؤلي التي التي وغليهم وغلا اللهم صلى وعلم وزيارك تلكيه وغليهم وغلا اللهم صلى وعلم وزيارك تلكيه وغليهم وغلا اللهم وغلا اللهم صلى وعلم وزيارك تلكيه وغليهم وغلا اللهم وخيا اللهم وغلا اللهم والمؤلي المؤلي اللهم والمؤلي المؤلي المؤ



مورع ذان وعلو قد سدوسی و بها وسعلی موسی حن احمد بها کے واسط میں در اور اور سے بھی پر نا بر سے محزا کر ا میں در ال جال الاول کے واسط وسے محمد کے روزی کر احمد کے لیے شرف مولی جال الاول کے واسط وسے محمد کے روزی کر احمد کے لیے شرف مولی جال الاول کے دوزی کر احمد کے لیے شرف مولی جال الاول کے دوزی کر احمد کے لیے شرف مولی جال الاول کے دوزی کر احمد کے لیے خوالی فضل التد سے حقید کدو اسط الحقین مرتبر مرف کا اور بھی کا دو بھی کا اور بھی کے اور کے المحد کے لیے

مدنا مبت امراك سيدى احدادر بهاد بنامبت امريال كسيدى

المرالد والدي ورات الرائم

المريك مفرت يدوى اورى مناسبت المراك مفرت ميدى الد

كروالط الن علونا ميت الم يك عنوا يدهى عداده وفرونال بنا

A LOD

اعظا احدوقها ک احدوال کے اللہ استان کا احدوقها ک احدوال کے استان کا احدوال کے استان کا احداد احد کر استان کا احداد احد کر احداد احد

ت نوس تريين ١٩٠٠ م مؤه وم ميز لمنظ كوري تريين محد سو اكون واكريك

دین و دُرِنا کی میمی کات ف ی کات ک
واسط
حشق و دعشق مشق آنها ک واسط
دل کواچهای کوسته و این کاس و سنه و پیشواک و اسط
دل کواچهای کوسته و این کور کور کرد کرد
اینچه پیا می کوری در اسلال که واسط
دو چها ک واسط
دو چها ک و اسط
دو چها ک او اسط
دو چها ک او اسط
دو چها ک او اسط
دو چها ک دو اسط
دو چها ک او اسط ک او اسط ک او اسط
دو چها ک او اسط ک او اس

\$ 14

میں انحمہول میں ان مے عفات نہ کی جائے۔
جب کوئی حاجت بہتیں کے ہوائی ائے اسے انداد
میند پر پڑھا جائے ۔ مینے اور دومرے کے لیے کوئی
وقت بعیر مجازع خاوج ۔ مینے اور دومرے کے لیے کوئی
وقت بعیر مجازع خاوج ۔
وقت بعیر مجازع خاوج ۔
وقت بعیر مجازع خاوج ۔
اور دومرے کو روزانہ کو تم پارٹی حاص حاجت دہتی نہیں ہو ہیں اور سے اول واض
اور دومرے کو روزانہ کو تم پارٹی حاص کا جت دہتی نہیں گری ۔ اول واض
اور دومرے کو روزانہ کو تم پارٹی ہے۔

وه الناه و المحتل من المحتل ا

در المرتبع د في المنك المردى مردى ميد رود ل さいたっていいいいいいらん - テレンドを كويا تعنوركا آوى سب كرظا مرى صورت ائسان لى كرانسان مجدد ماعت كا الرام على واجب عيد نيازي سلان یرے بلر دوایک وقت کی بی تعدا کمودے ہے تازی الازرن ك ب ادراس ك ترك يرغف فرالمب العياد سے کس کی فرک مازے فواہ تجارت دغیرہ کسی حاجت こんでかいいんいかいこういかかいとこいろ واليى فركن والمعلى ب ادركن دسيد درن من فوك كرميب فاذقيفا كردي بخت ناهري يرسام مرساى بركت أيس المكنا. رزق واس كم إخرين بي بي ف ひょうがんかがんしいいってひんこうい - 4/200012000

ضرورى باليات

رافضى المليني الودودى المدوى اليحرى المؤسمليه وقاواني عن دير دا التي يد زاده ديريس مي - ادى كريان ال عالف جايس الله كنيات يرتيس الدي كياس ديروم إلى سيد ع محدادي ادر سبكواينادى ادر حرين تريشين إلى - كمنون ك يفئ خاب خلاوال ويدى داى مورد الي مرت وجاعت يرقام دون مرول ي معضين ان كا كون تورية وميس كرميطان كومعاذا متدول しているいいとうしいではいいしいこういろ يا آيد كانديشر وركزنوا على وي ديان ريان راده مريد براي ال لا والله الله المريد الله からいっとうとかんかんかんしゃいかいか

(ALA)

دودومرے کوروزانہ کو تنویار پڑھالیا کریں۔ اوّل واخ

ين ين يار دردد بمريف

مهن الحصول بين ان معقلت نه كى جائے۔

جب كوئ حاجت بيني تك ميراك ات ات است اعداد

معيند بریزها جائے ۔ بينا اور دومرے كے لے كوئ

اجت مين نہيں جس وقت چائيں پڑھيں اور ميرے ہو ہے۔

وقت بعیر کا زهم اور رند آئے تينوں اس تركيب ميراد على اور جب اور در اور جب اور

WAY TO

میں انحمول ہیں ان مے تعلی نہ کی جائے۔

جب کوئی حاجت ہتے ہی آئے ہراک انت است انعلو

میند پر ٹردھا جائے۔ ہیا اور دومرے کے لیے کوئی

وقت بین نہیں جس دقت چاہی پڑھیں اور ٹیبرے ہو ہے

اور دومرے کورزانہ ہو مگویا رٹھ ایک ترکیب سے پڑھے

اور دومرے کورزانہ ہو مگویا رٹھ ایا کریں۔ اوّل وا آغر

اور دومرے کورزانہ ہو مگویا رٹھ ایا کریں۔ اوّل وا آغر

اور دومرے کورزوانہ ہو مگویا رٹھ ایا کریں۔ اوّل وا آغر

وای خرج ایل منت وجاعت پرتائم ریش بر پرتای و این است وجاعت پرتائم ریش بر پرتای و این برتای و برتای و برتای و این برتای و برتای

المراس كى دونيات بالدارك فرايا كويمن كفراؤن الله عنى عود

العليين اورجافرات وافرارت الراس المال

ده: صاحب استطاعت يري مي وش انظر ك المتروق

جراكس المتريز وال مي الا تيك م مناح نين كردا.

انے کے بیٹے اداکر لیے جائی کردرٹ تربیت یں ہے اداکر لیے جائی کردرٹ تربیت ی ہے ۔

وی بو قراحات کر کے اداکریں میرنال کا زکوہ مال کا رکوہ مال کا رکاہ میں ہوئے ہے اور کریں میال کا رکوہ مال کا رکوہ کا رک

رَبِ إِنْ مُسَنِي العُبِرُ وَأَنْتُ أَرْحَدُ الرَّامِينَ وَحِكْمُ ا

التعلاد و و المعلى المناه الم



رمنون مورس مي بالاانداب كوموك وت يره الماكن ان كى جم يريا تھ بھيراكرت -مورة واقعداورمورة فيسين اورموزة ملك يادكون. جن مك كرفظ إدر يمون و أن اللم م ويقد راص روف رسو اکران میوے کے جو توریس روسکے ال كيرون ع كول اف المحول بريره كروم كرب ب يرمض ك بعد يم كون أت شك جاري الحريب ورج

ے مخوظ دیں کے اور خدانصیب فرمائے دولت بیار لتت محفوظ وي مك وتمن وفع جول مك مرادي ديمارقين أخارم كاراية وارمضورك يدلالبرامل التد ماصل يول كي وزن مالل وي ايدة - ناقر كي معيب ب المفردي اتكرائي ورواتكر いっとうなるとうでいいいいいからなったっている していかんしんからい ادت يردم كرك مكان كم صارك يرت رو ر شب کوسوت وقت می پرصار پرهاکری اور

مت ير مكاراية الرى غريدا كي

ي من قل مُوالله مِن ا

ساره بارئ درود شريف اول وآخر كياره كيان بار-ترثب ورود مو فير شريف ٥٠٠ باراورا ما في كري وريس المري الحالف الفراق الله يصيد المالية والمال ادل واخرك وكروار درود ترس باكرازا

\$2 m

اسال علیہ دیم مے اف ارائٹ سینٹ ہونے کی فو کا امید کے میں ان کی ان میں ان کی ان میں ان کی ان میں ان کی میں ان کی ان میں ان کی کا میں کے کہ جات کی جات کی جات کے میں کے میں کے کہ جات کی جات کے میں کی جات کے میں کی کے میں کے میں

\$ LID

وَانْ راسَرُ مَا لُ ورط إلى سن بالم وين الله

ا عريدًا وت كوادرك الزوت كوادرك ا

سلامت في من علاوما تناع شريب كرا رسيكا،

・・ りょうしょんしかい

من کرال چون اور تو تزال - تو اگر اخلاص سے اوالئ من تو کرال چون اور تو تزال - تو اگر اخلاص سے اوالئ من دل تیاں امید بریاں اگریت کی کریم کا است تو قو شور مور وقت استال وصال مجوب پاکرشا و و قرطان اور اس عزیزا این بر عمد اور کھ چو آل مت تصاب استال اور کے اس باچیز کمیتیار بندے کے ایم و ساکر کوشی کھیے کے اس باچیز کمیتیار بندے کے ایم میں میں و ماکر کوشی کھیے کے اس عزیزا قو منے میر مادو مذی میں جبوں تا دیم والیسیں اس عزیزا قو منے میر کی لیے جو کو مذہب بہندہ المی تند اس عزیزا قو منے میر کی لیے میں جبوں تا دیم والیسیں اس عزیزا قو منے میر کی لیے میں جبوں تا دیم والیسیں اس عزیزا قو منے میر کی استان کی جو میر بہندہ المی تند اس عزیزا قو منے میر کی اس جبوں میں جبار سے کا ۔ اور میر بہندہ المی تند اس عزیزا قو منے میر کی استان کی جبار سے کا استان کی استان کا در استان کی در استان کا در استان کا در استان کی در استان کا در استان

ا مع در از من حاک می کرموت کی بست کوهین ا المینان و آرام کی میندمونادسیکا و فرشته تجدی سے کمیکا ایم کرکٹو کی کا است جاک کے انسال کے سایہ تلے اسے عزیز اوٹیا یرمت رکھ اوٹی راار وشیدا اسے عزیز اوٹیا یرمت رکھ اوٹی ما سے عندت کی ام ہے میں میں وفع اوٹو اوٹر دوران عورتی میردہ کوؤش جائیں ہڑا میں میں میں ووٹوں ہے عورتیں میردہ کوؤش جائیں ہڑا میں مے میدو وٹش ہے عورتیں میردہ کوؤش جائیں ہڑا میں مے میدو وٹش ہے مراقبارة وجدايك وونا أيكسرى ربنا لازم، برفنان كالريتان

فاط وسونى كالك كوكا در كما شكاف كا فرين - تورضا سياق يوجا.

دين دنيا كي مركام إفلاس كرماته اسى كم ليكرار ترديت

مَنْ اللَّهُ الدَّرَا وَ حَدَثَ اللَّهُ الدَّا وَ مِ مَنْ طَلَبُ اللَّهُ الدَّرَا وَ مِ مَنْ طَلَبُ اللَّهُ الللللللِ

مال المراح من من والمراح والتا الموالية المنال الموالية المنال الموالية المنال الموالية المنال الموال الموالية المنال الموالية المنال الموال الموالية المنال الموال المنال المنا

درایارتهاری وی - بان اگرزیاده کردود تعارے نے ہجر ا باکرزیاده کردو تھارے نے ہجرہے جس نے عوش کا کردو تھارے نے ہجرہے اس اگرزیاده کردو تھارے نے ہجرہے اس نے عوش کا کردو تھارے نے ہجرہے اس نے عوش کا کردو تھارے کی استعمال کا معاد دو تک و دونوی اور تا موت تا موت

ين رفي ان ين ال الديور - برايم كا حدول ك

می الاتصال او تم کو اکسید الله می الدین اکریدر و در تر یون کو تعدا کل و ترکات بے شاما حادث می الدین و ترکات می می الدین و المون و ترکات می می جاتی ہے و مروز کا میں میں الدین الله میں و ترکال میں اللہ تعدادہ و ترکال میں میں اللہ تعدادہ و ترکال میں میں اللہ تعدادہ و ترکال میں میں اللہ تعداد و ترکیل کے دریا و ترکیل ک

الماز كيمينامات رس خادى ديداركس مصطفى كالماته االى مول جاد ن رع كالمعين كو かんかいんしゃんとん えずしめしからこうりのはい

ى د ينوا كرياد المراكالمالية صاحب كوثرت جودوعطاكا ساكفهو 一つしてがいいいしゃけい ال سيم الديمندل إلى جال والمالية

ملوت اوازوں مے دور بھائے تے اوروصال ہوں بادب بكال خشوع ادرصورت كن كالعدد ركر مادري الاقريس وان مزارئين إلا موجه يوكر ملى ممن فالوش داوين وشك المحدب ك الديركام من مدد على ادراس آدسيين ١٠ ت تعير كرفر صلي بهان تك كرم جلث ادم كوان كم حنور ما أ ادرية حال دل من جائ كريم روز مريك العنلاة والتلام م الدادين من كالساب ノンではいればしていているか المن ك ما من درم ١٠ ل ل انتهار مورو かっちいいっていっている

der 1

االی مرد دری روی به ای نامی به ای ای می میزی به ای نامی به دری روی به ای نامی به نامی به ای نامی به نامی به نامی به ای نامی به نا



#### مقام اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی

رضا خانی مؤلف نے اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کی تعلیمات کی روشنی میں علاء اہلسنت دیو بندگر عبارات سے تعطیع و بریداور دجل وتلمیس کا فریضہ بخوبی سرانجام دیا ہے تواب رضا خانی مؤلف اپ ٹر حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں بھی پڑھ لیس کہ بریلوی حضرات اپنے اعلیٰ حفرت بریلوی کے بارے میں انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح معصوم عن الحظاء کا عقیدہ رکھتے ہیں جو کہ سراسر فدف شریعت ہے بریلوی عقیدہ ملاحظ فرمائیں:

### اعلیٰ حضرت بریلوی ہرلغزش سے محفوظ ہیں

اعلیٰ حضرت قدس سرۂ العزیز کی میہ کرامت بھی بہت بڑی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواڑ طرح اپنی حفاظت میں لے لیا کہ آپ کا قول فعل اور تح ریلغزش سے محفوظ رہے۔

(الشاه احمد رضا بريلوي صفحه ٩ ١ مطبوعه مكتبه فريديه ما بيوال ، وخاب

اعلیٰ حضرت بر بلوی کی زبان وقلم کا بیرحال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیااورائ حضرت قدس سرؤ کی زبان مبارک اور قلم شریف نقطہ برایر خطا کرے خدا تعالیٰ نے اس کو ناممکن بند، خالک فلصل اللہ بُوتیه من بشاء۔

(الشاہ احمد رضا بریلوی صفحہ ۱۱۰۰ ۱۱، مطبوعہ کمتبہ فرید سے جناح روڈ ساہیوال، پنجاب،
واحکام شریعت صفحہ المطبوعہ دینہ پہلی شک کمپنی کراچی وامام احمد رضا نمبر صفحہ ۲۳۸ مطبوعہ انڈیا)
علاوہ ازیں، اعلیٰ حضرت بریلوی سرکار کے بارے جس فقاویٰ رضوبہ جلد دوم کے شروع جس مختمری سوائح مرقوم ہے اس کے حوالے ہے بھی اعلیٰ حضرت بریلوی کا مقام و مرتبہ ملاحظہ فرمائیں۔ چارسال کی مختمری عمریس آپ نے قرآن مید ناظرہ ختم کرلیا اور اس سے آپ کی ذبنی فراست کا پہتہ چاتا ہے فیرش کی لفظ بھی زبان مبارک پرند آیا اور اللہ تعالی نے ہرلفزش ہے آپ کو محفوظ رکھا۔

( فآويٰ رضويه جلد دوم مغيه ٥ مطبوعه مكتبه علويه رضويه ذي جكوث رودُ فيعل آنِ: )

#### جوے فرق تواتا؟

رضاخانی مولوی غلام جہانیاں صدر پاک نتظیم ڈیرہ غازی خان اللہ تعالی کی ذات پاک اوررسول شملی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بایں طور عقیدت اور محبت کے بھول نچاور کرتے ہوئے اپنے خلاف شرع تقیدے کا یوں برملا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ ہفت اقطاب میں اٹکا عقیدہ ملاحظ فر ما کیں: اللہ و محمد میں جو ہے فرق تو انتا

وال پردہ سینی ہے یہاں پردہ دری ہے

( نفت اقطاب سنجه ۱ ۵ اطبع اوّل مطبوعه دُيره غازي خان )

#### پعرارشادفرمایا:

طالب وہی اللہ وہی احمد وہی تازک اغیار کہاں یار کی سب جلوہ کری ہے

(مفت اقطاب صفحه ۱۵ اطبع اوّل مطبوعه ذیره غازی خان)

مولوی غلام جہانیاں برطابیہ کہدرہے ہیں ایک میں تین ہیں اور تین میں ایک کی جلوہ گری ہے۔اورا اللہ نور ہرا کیے مسلمان کواس حتم کی خلاف شرع عقیدے ہے بچنے کی تو فیق عطافر مائے آمین اور اس بر یلوی مونوز کے خلاف شرع عقیدت ومحبت اور پیر پرسی کی اندھی عقیدت کے خلاف قر آن مجید کاارشاد مجمی پڑھ کیج چنا مجیح تقالی کاارشا دہے:

لقد كفر الذين قالوٓ ان الله هو المسيح ابن مريم. (پارونبر ٢ سورة المائدة آيت نبر٢) (ترجمه) كفر حمد) كابينا ہے۔ (ترجمه) بينا ہے۔ کفر الله وائ تح مريم كابينا ہے۔ کفد كفر الذين قالو آ ان الله ثالث ثلفة. (پارونبر ٢ سورة المائدة آيت نبر٢٢) (ترتمة ) بينك كافر بين وه جو كہتے ہيں اللہ تين ميں سے ايك ہے۔

علاوہ ازیں رضاخانی مولوی غلام جہانیاں بریلوی اپنے پیرومرشد کے بارے بیں بوں مدح سراؤ کرتے ہوئے برملا ارشا دفر مارہے جیں۔ چنانچہ رضاخانی مولوی کااپنے بیرومرشد کے بارے بیں بر مدح سرائی کاانو کھاا ورنرالا انداز بھی ملاحظ فر مائیں:

پیرومرشد کے بارے میں مدح سرائی کا نرالا انداز در پردہ نور قدیم توئی ایم بے پردہ رؤف رحیم توئی (ہنت اقطاب صفی ۱۲ اطبع اوّل مطبوعہ ڈیرہ خازی خان

حضرات گرای بر یلوی مولوی اپنے پیرومرشداور شیخ کے بارے بیں یوں فرمارہے ہیں کہ میرے ق صاحب اگر پردہ میں ہوں تو وہ ذات خداجیں اور اگر پردہ سے باہرتشریف لائیں تو پھرآپ نبی رؤف رہم تیں ایک ہی ذات کے دوجلوے ہیں (السعیسا ذہاللہ)۔اللہ تعالیٰ ہراکیکواس تم کی خلاف شرع مدح سرائی سے بازر ہے کی تو فیق عطافر مائے آھیں۔

#### خواجہ فرید کے رُوپ میں کون؟

رضا خانی مولوی غلام جہانیاں پر بلوی اپنے پیرومرشد کی مدح سرائی کرتے ہوئے لوگوں کوالیی ختیدے کی دعوت عام دے رہے ہیں کہ میرے پیرومرشد حضرت خواجہ غلام فرید ہی خداتعالی کے زوپ میں ہیں چنی کہ خداتعالی کی ذات کا اظہار حضرت خواجہ پیرغلام فرید کی شکل میں ہواہے (العیاذ باللہ) چنانچہ انکی کتاب فت اقطاب میں ایکے عقیدے کو ملاحظہ فرید کی شکل میں ہواہے (العیاذ باللہ)

طالب اگرہے جن بھی کی دیدکا ہے آدیکھ زاہدرخ زیبا فرید کا نقش فرید نقش ہے رابافریدکا ہے اظہار ذات جن ہے سراپافریدکا بت فانہ فرید میں آدیکھ حس یار ہے مہدیس زاہدا ہے کہاں لطف دیدکا دال ہووصال جوریہاں ہووصال جن ہے جنوبی کوچہ فریدکا طالب بھی چھیانے ہے نورجن ہے پردہ لیا ہے فریدکا طالب بھی چھیانے ہے نورجن ہے پردہ لیا ہے فریدکا

(مفت اقطاب صفحها • اطبع اوّل مطبوعه دُيره غازي خان )

مندرجہ بالااشعار میں بریلوی مولوی نے اپنی لا یعنی عقیدت کا یوں برطا اظہار کیا ہے کہ طالب حق کا اور چھپانے سے ہرگز چھپانہیں رہتا بلکہ وہ پردہ نشین خدا تعالی خود حضرت خواجہ غلام فرید ہی ہیں۔
للعباذ باللہ) اور بھی بریلوی مولوی اپنے ہیرصا حب کونقش رب مجید قرار دے رہا ہے اور بھی اپنے ہیرومر شد کے استانہ عالیہ کے گلی کو چوں کا مقام انے استانہ عالیہ کے گلی کو چوں کا مقام بنت فردوں سے اعلی اور بلندو بالا بتار ہا ہے۔ الغرض کہ بریلوی مولوی اپنے ہیرومر شد کے استانہ عالیہ کے گلی کو چوں کا مقام بنت الفردوس نے اپنی اور بلندو بالا بتار ہا ہے۔ الغرض کہ بریلوی مولوی اپنے ہیرومر شد کا مقام جنت الفردوس ادر تعالی جلی اللہ علی اور بلندو بالا بتار ہا ہے۔ الغرض کہ بریلوی مولوی اپنے ہیروں اور مشاکخ کے بارے میں گئی گئی تھم النہ بیارے میں گئی گئی تم

کے جعلی عقائد نے انداز میں چیش کیئے ہیں جگو آپ حضرات پڑھ کر جیران بھی ہوں گے اور پھرتم موہنے;
مجبور ہو جا ؤ کے کہ آخر میہ بر بلوی مسلمانوں کو سیح عقائدا سلامیہ سے ہٹا کر آخر کہاں لیجانا چاہتے ہیں تو فوہ
ہے کہ کہاں لیجانا چاہتے ہیں اور کہاں لیجار ہے ہیں اور بس پہنچا کر ہی چھوڑیں گے تو آپ حضرات اٹا تل تعالی کی ذات پاک کے بارے میں عقیدہ تو حید بھی ملاحظہ فر مالیں۔

چنانچ فوائد فرید بیرکاار دوتر جمسی به فیوضات فریدیه کے حوالہ جات پڑھئے اور پھرغور وفکر کھئے۔

## الله تعالى كى پاك زات اورعقيده الومتيت

چنانچه فوائد فريديه مين لكها جواب ملاحظه فرمائين :-

کہ کسی نے امام جعفر صاوق ہے بوج چھا کہ متنگبر کیوں میں فر مایا چونکہ اپنا کبروغرور ختم ہو گیا ہے اس کے بجائے حق جل شانہ کا کبرآ حمیا ہے۔ ( فوائد فرید بیر مبغیۃ اے مطبوعہ ڈیر و غازی خان طبع اول )

حسفوات گواهی! مندرجه بالا گفتگو حضرت امام جعفر صادق رحمة الله نظیه پر خالص الزام به کیونکه شریعت اسلامیه کی زوے کبر ذات خدا تعالی کی شان کے لائق ہے اور کسی کے لئے ہرگز لائق نہیں۔

اور متکبرالله تعالی کے اسا والحنی میں ہے ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔

هو الله الذي لااله الاهو الملك القدوس السلم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.

(باره نمبر ۲۸ سورة الحشرة بت نبر۱۲

(ترجمه) وہی ہے اللہ جس کے سواکوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والاا مان بھنے والاحقاظت فرمانے والاعزت والاعظمت والا تکبروالا۔

# كتنى عظمت والى شان؟

رضاخانی پر بلوی مولوی نے ایک شیخ کامل کی طرف کیسی خلاف شرع نسبت کی ہے جہے آپ پڑھیس اور پھر پر بلویوں سے بھی پوچھلیں کہ جب تمھا رااولیاء اللہ کے بارے میں ایسا محقیدہ ہے کہ جوعقیدہ بیان کرنے سے تو مین خدا کا پہلولکاتا ہوتو پھرتم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تمہا راشارکن لوگوں میں ہونا چاہیے۔ چنانچے فوائد فریدیہ میں درج شدہ عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

چنا نچے فوا کدفرید میں درج شدہ عبارت ملاحظہ فرمائیں۔
حضرت بوطلی سندی نے فرمایا ہے میں ایک الی حالت میں تھا میں اپنے ساتھ تھا میں اس منزل میں خود موجود تھا پجرا یک الت میں جو گیا کہ جسمیں میں نے اُسے اس لئے دیکھا تھا حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا ہے۔ سجانی مااعظم شانی میں پاک ہوں اور میری کتنی عظمت والی شان ہے اور یہ بھی فرمایا کہ لاالم الا ان الحاجہ دنی میں کو کو گھو خلا ان الحاجہ دنی میں کو کو گھو خلا ان الحاجہ دنی میں کو کی عبادت کے لائق سوائے میر بے بس میری عبادت کرو پھر فرمایا میں ہی لوح و محفوظ ہوں اور پھر فرمایا کہ ماند میں نے بشریت والی کھال دور پھینک دی ہے اور اس سے باہر ہوگیا۔

اور اور پھر فرمایا کہ ممانپ کی ماند میں نے بشریت والی کھال دور پھینک دی ہے اور اس سے باہر ہوگیا۔

(فوائد فرید میں مفید سے مطبوعہ ڈیری غازی خان طبع اوّل)

ر جمہ:۔ بیٹک میں اللہ بوں میرے سوا کوئی معبود نبیں تو (اے موی) تو میرے عبادت کر اور میری یا دکیلئے

טונגי משונם-

رضا خانی بریلوبوں نے ارشادخداتعالی کوارشادولی کائل اور تھم کائل بنا کرنقل کردیا جو کہ سراسر

کفراورصری شرک ہے اور جو غلط اور کفریہ وشرکیہ عقائد پر یلوی حضرات اپنی کتب میں تحریر کررہے ہیں الا مان الحفیظ اور میہ بر یلوی حضرات اپنی کتب میں جو قابل اعتراض اور قابل مواخذہ عقائد پیش کررہے ہیں دراصل میدوین اسلام کی کوئی خدمت نہیں کررہے بلکہ وین اسلام کے احکام شرعیہ کی شدیدتو ہیں کررہ براصل میدوین اسلام کی کوئی خدمت نہیں کررہے بلکہ وین اسلام کے احکام شرعیہ کی شدیدتو ہیں کررہ براسی اللہ اسلام کوشد میدنات کوئنی عقیدے کی جوا تک نہیں گلی بس یہ بیں وہ کہ جن کے وجو در ضاخانی ہے دین اسلام کوشد میدنقصان پہنچاہے کہ جس کی تلافی ناممکن ہو چکی ہے۔

#### حضرت بایز بد بسطامی رحمة الله علیه نے الله اکبرسناتو؟

بریلوی مولوی نے فوائد فرید بید میں ایک ولی کامل کی طرف منسوب میتخریر کیا ہے کہ ایک ولی کامل نے مؤون سے اذان کا کلمہ اللہ اکبر سنا تو اس کے جواب میں خدائی دعوی کرنے والے کلمات ارشاوفر مائے جو کہ سرا سرشریعت اسلامیہ سے روگروائی ہے کیونکہ ولی کامل شریعت اسلامیہ کا نہ تو مقابلہ کرتا ہے اور نہ ہی کوئی خلاف شرع لفظ منہ سے نکالتا ہے کہ جس سے شریعت اسلامیہ کا آب شیریں مکدر ہوجائے۔ چنا نچہ فوائد فرید سے میں درج شدہ عبارت ملاحظہ فرما کیں۔

حفزت بایزید بسطامی نے مؤذن ہے اللہ اکبر کالفظ سنافر مایا بیس الوبتیت میں سب ہے زیادہ بزرگ بول کہتے میں ایک مخفص حفزت بایزید کے دروازہ پر آیااور کہااے بایزید گھر پرموجود ہو؟

فر مایا نبیں اللہ کے سوا گھر میں کوئی نبیں ہے۔ (فوا کدفریدیہ صفحہ کے مطبوعہ ڈیرہ عازی خان طبع اوّل) معلام سلا معلام سلامی کے مقابلے میں حق تعالی کا ارشاد ملاحظہ فر ما ئیں کہ قرآن مجید کس بات کی تعلیم دے رہا ہے اور کتاب فوا کدفریدیہ میں کس بات کی تعلیم دے جاری فر ما ئیں کہ قرآن مجید کس بات کی تعلیم دے جاری ہے بس عقیدہ رکھیں حق تعالی کے کلام مجید پربس ای میں نجات ہے اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے ہمار اعتقیدہ تو شریعت اسلامیہ کے قوانین کے نین مطابق ہے یہ سب بریلوی مولویوں کے لئے پریشانی کا سامان اسلامیہ کے قوانین کے نین مطابق ہے یہ سب بریلوی مولویوں کے لئے پریشانی کا سامان ہے کہ وہ اس ولی کا مل کو خدا سمجھتے ہیں تو پھر کا فرہو گئے اگرولی کا مل

کواللہ تعالی کا دوست سمجھیں تو پھرانہوں نے اللہ کے دوست کی شان میں گنتاخی کر کے اللہ تعالی کی ذات
پاک کواعلان جنگ کیا ہے تو پھر بھی انکوسلامتی نصیب نہ ہوئی اگر بیہ حضرات مخلوق کو مقام اُلوہ تیت پر سمجھتے ہیں
تو پھر بیہ حضرات ذاتِ خدا کو کیا سمجھتے ہیں ذرا ارشا د تو فر ما کیں لیعنی کہ غلط عقا کدا پنانے میں نقصان فی
الدارین ہے۔

حضرات گرامی! تم نے رضا خانی ہریادی کے خلاف شرع عقائد جو کتاب فوائد فرید ہیں تحریر ہیں ان کوبھی پڑھااب حق تعالی کا قرآن بھی سنتے جائے کہ قرآن تمھارے دلوں پر کیا دستک دے رہا ہے۔ چنانچہ حق تعالی کا واضح ارشا دملاحظہ فرمائیں:

الله الا الا الا فاتقون. (باره نمبر اسورة المحل آيت نمبر على الله الا الا الله الا الله الا الله الله

( ترجمہ ) میرے سواکوئی معبود نہیں تو تم مجھی ہے ڈرو۔

انتي انا الله لآ الله الا انا فاعبدني واقم الصلوة لذكرى. (پاره تمبر ١١ اسورة طلا آيت تمبر١١)

(ترجمه) بیشک میں اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں تو ( اَے مویٰ ) تو میری عبادت کراور میری یاد کیلئے

نماز پر هتاره۔

الله الله الله الذي لآ الله الا هو. ( باره نبر ١٧ سورة طرا آيت نمبر ٩٨)

( ترجمہ ) تمہارامعبودتو بس وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔

﴾ ومآ ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا الله الآ انا فاعبدون.

(پارونمبر ١٤ سورة الانبياء آيت نمبر ٢٥)

(ترجمہ)اور (اے نبی) جھے ہے پہلے ہم نے جورسول بھی بھیجااس کی طرف ہم یہی وحی بھیجتے رہے کہ میرے سواکوئی معبود نہیں ہے تو میری ہی عبادت کرو۔

الله وهو الله الاهو. (باره بمروا القصص آيت بمرو)

(ترجمه) اوروه الله ہاس کے سواکوئی معبود نہیں۔

الله الاهو. (باره بمراه المومن آيت بمرمع)

(ترجمه) وه زنده ہاس کے سواکوئی معبود نہیں۔

الله الله الله الله ( ياره نبر٢٦ سورة حُدر يت نبر١٩)

(ترجمه) پس (اے نبی) تو جان لے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔

الله الله الله واحد. (ياره تمبر ٢ سورة المائدة آيت تمبر ٢)

(ترجمه) اورسوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نبیس ہے۔

الله واحدوانني برتى مما تشركون. (پاره تبر١٩ سورة الانعام آيت تبر٤)

(ترجمہ) (اے نبی) کہددے کہ وہ توبس ایک ہی معبود ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔

اللهكم الله واحد. (باره نمبر ١٣ اسورة الخلآية نبر ٢٢)

(ترجمه) (لوگو)تمہارامعبودایک ہی معبود ہے۔

الله وقال الله لاتتخذو آالهين اثنين ، انماهو الله واحد. (پارونمبر١٣ سورة الحل آيت نمبر٥)

( ترجمه )اوراللہ نے فر مایا کہ دومعبود نہ بناؤوہ تو فقط ایک ہی معبود ہے۔

☆ ومآامروآ الا ليعبدوآ الها واحدا. (بارهنمبر٠اسورةالتوبة آيت نمبر٣)

( ترجمه )اوران کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں۔

الله واللهناو اللهكم واحد. (پاره نمبرا ٢ سورة العنكبوت آيت نمبر ٢٩)

(ترجمه)اور جارامعبودا ورتمهارامعبودایک ہی ہے۔

الله قل هو الله احد. (پاره نمبره ٣٠ سورة الاخلاص)

(ترجمہ)(اے نبی) کہدے کہ وہ اللہ ایک ہے۔

الله وقبل المحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا. (پاره تمبر ۱۵ امورة في امرائيل آيت تمبر ۲)

(ترجمه)اور (اے نبی ) کہد کہ سب تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے نداولا دافقیار کی اور نداس کا بادشا ہت

میں کوئی شریک ہوااور نہ ذلت سے بچائے کے لئے اسکا کوئی دوست ہوااوراس کی بڑائی بیان کر۔

الأولم يكن له شريك في الملك. ( پاره نبر ١٨ سورة الفرقان آيت نبر ٢)

( ترجمہ ) اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریکے نہیں ہوا۔

الله ولم يكن له كفو ااحد. (پارونمبر٣٠٠ سورة الاخلاس)

( رجمه ) اوراس کا ہمسر کوئی نہیں۔

الكير. الله الله الله الله و الما يدعون من دونه هو الباطل و ان الله و العلى الكبير.

(پاره نمبر ۷ اسورة الحج آيت نمبر ۲۲)

(ترجمہ) بیاس کئے ہے کہ اللہ جو ہے وہی حق ہے اور اس کے سواجے وہ ایکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اللہ جو ہے وہی عالی مرتبہ بیزا ہے۔

الله وهوالذي في السماء الله وفي الارض الله. (پاره تمبر ٢٥ سورة الزفرف آيت تمبر ٨٥)

(ترجمه)اوروه (الله) وه ہے جوآ -انوں میں بھی معبود ہے اورز مین میں بھی معبود ہے۔

شهد الله انه لااله الاهو. والملّنكة واولوا العلم قائما بالقسط.

(پار ەنمبر۳ سورة آلعمران آیت نمبر ۱۸)

(ترجمہ) اللہ نے بیرگواہی دی کہ اس کے سوااور کوئی معبود نبیں اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کھڑے ہوکر انساف ہے گواہی دی۔

### فرشتوں کے بارے میں نرالاعقیدہ

شریعت اسلامید کی رُوے اس بات کا ثبوت ملک ہے کہ ہرانسان کے ساتھ القد تعالی نے دوفر شنے مذ فریا دیئے میں تاکہ اس کے اجھے اور برے اعمال تعییں لیکن پریلوی عقیدے میں اس کے بیکس آیہ بجیب وغریب فرالاتصور ملک ہے کہ اعمال لکھنے والے مقربین فرھنتوں کی ساعت بھی اتی نہیں کہ س نیر اور پھراپی ڈیوٹی دینے میں غیر ٹابت قدمی کا ثبوت دیتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں چنانچہ فوائد فرید یہ کا عبارت ملاحظ فرما کیں۔

حضرت سمنون محبّ نے فرمایا ہیں ایک وقت اللّہ کی محبت کے متعلق بندے کوکوئی بات کہتا تھ متم نیز فر شے اس کے سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے بھاگ جاتے تھے۔

( فوائد فرید بیسنجه ۵ کے مطبوعہ ڈیرہ غازی خان طبع اول ا

حضوات گوا صی! به کیما خلاف شرع عقیده ہے کہ جسمیں ذات خدا کی بھی تو بین بور بی ہاد مقر بین فرشتوں کی بھی تو بین بور بی ہے۔ اور پھر سوچیں اور بجسیں کہ مندرجہ بالاعبارت میں ذات خدا ک شدید تو بین نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ کیسا خدا ہے کہ جسے اتنا بھی علم نہیں کہ جن مقر بین فرشتوں کو ڈیوٹی سونپ ر ہے وہ ساعت کی توت بھی نہیں رکھتے اور نہ بی اپنی ڈیوٹی ٹابت قدی ہے دیئے کے قاتل ہیں بلکہ بھا کے جانے والے ہیں۔ العیاذ بالقد، حضرات گرامی میاللہ تعالی کی پیاری مخلوق فرشتے ہیں جو بھا گ جانے والے نہیں بلکہ ڈٹ جانے والے ہیں ، بھا گ جانے والاعقیدہ کفریہ ہے۔

قسا دیسان صمقوم! اور بیربات بخوبی یا در کمیس که جب ذات خدانے مقربین فرشتوں کو برانمان کے استھے اور بری اعمال لکھنے کی ڈیوٹی پرلگار کھا ہے تو اس ذات پاک نے مقربین فرشتوں کو ساعت کی توت کہمی اعلیٰ در ہے کی عطاکی ہے اور ڈیوٹی وینے کی ٹابت قدمی بھی اعلیٰ در ہے کی عطاکی ہے اس ذات پاک ؟

انتخاب بڑے اعلیٰ در ہے کا کامل اور اکمل ہے ناقعی ہرگز نہیں اور یہ بھی یا در کھیں میے فرشتے ہیں فرشتے ہ

فدا کا انتخاب ہے بندے کا انتخاب نبیں جو کہ قبل اور نا کام ہوجا کیں بیاللہ تعالی کی پیاری مخلوق فرشتے ہیں یک چند وخانے کے جری نہیں جو ڈرکر بھاگ جا کیں۔

اورافسوس صدافسوس کامقام ہے کہ بریلوی مولوی جب ہی کوئی بات کرتے ہیں اور کوئی تحریر لکھتے ہیں توكم ازكم آكے بيجھے سوچ توليا كريں كه الى باتوں كا نتيجه كيا مرتب ہوگا بس انكوا بني خلاف شرع عقيدت یں شریعت کی کوئی بات ہرگز سمجھ نہیں آتی ، کیونکہ ان پرحق تعالی ناراض ہیں اور کفریہ اور شرکیہ عقیدے کے مقالبے میں حق تعالی کا واشح ارشا د ملاحظه فر مائیں:

وان عليكم لخفظين. كواما كاتبين. يعلمون ماتفعلون. (پارهنمبر٣٠ سورة الانفطارآ يت نمبر١٢،١١٠١) ( ترجمه ) اورتم پرنگهبان مقرر ہیں عزت والے عمل لکھنے والے جانے ہیں جو پکھیم کرتے ہو۔

ذبتلقى المتلقين عن اليمين وعن الشمال قعيد. مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد.

(پاره نمبر۲۷ مورة ق آیت نمبر ۱۸،۱۷)

( ترجمہ ) جب کہ صنبط کرنے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے صنبط کرتے جاتے ہیں وہ منہ سے کوئی بات نیں نکالنا مگراس کے پاس ایک ہوشیار محافظ ہوتا ہے۔

واذ القبور بعثرت، علمت نفس ماقدمت واخرت. يايها الانسان ماغرك بربك الكريم.

(پاره نمبر ۳۰ سورة الانفطارة يت نمبر ۲،۵،۳)

( ترجمہ ) اور جب قبریں اکھاڑوی جا کیں تب ہر مخض جان لے گا کہ کیا آ گئے بھیجاا ور کیا ہیجھے چھوڑ آیا اے انان تجے اپ رب کریم کے بارے میں کس چیز نے مغرور کر دیا۔

ووجدواماعملواحاضواو لايظلم ربك احدا. (پاره نمبر ١٥ سورةالكهف آيت نمبر ٣٩) ( ترجمہ )اور جو پکچھانہوں نے کیا تھاسب کوموجود پائیں گےاور تیرارب کی پرظلم تبیں کرےگا۔

سورة فاتحد میں بھی اس دن کا ذکر آیا ہے ملک بیوم الدین، انسان کے دن کا مالک خداوند تعالی ہی

ہے۔ و نیامیں مجازی طور پر اُس نے پچھا نختیار دے رکھے ہیں۔ جوحا کم ہے۔ جو بادشاہ ہے۔ گرتی من کے دن تمام اختیار ات سلب ہو جا کیں گے۔

أس دن تحكم مرف الله تعالى كا چلے كانے لبذاتم نا دانى كى وجہ سے انصاف كے دن كا انكار نه كرو۔ بله تو نلیم السلام اور قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق اس دن کے لیے تیاری کرو نفلت کوٹرک کر دو۔ انسانیا ون آنے والا ہے۔ اس ون انسان نے نیکی اور بدی جو کھے بھی کیا ہے۔ سب سامنے آجائے گا۔ ز، عَلِمَتُ نَفْسٌ مُاقَدُمَتُ وَأَخُونَ الدون انبان جان لِيكا، جواس نِي آ كے بھيجا ب اور جو بي چيورُ اے مب چيزيں عاضر موں كى۔ "وَوَجَدُو امّاغمِلُو حَاضِواً وَلاَ يَظُلِمُ وَبُكَ اَحَدًا "اپنا برمن ا موجود یا ئیں مے۔اور تیرارب کی پرزیادتی نہیں کرتا تہاری پیغام خیالی ہے کہ مرنے کے بعد ازن وجودختم موجائے گایاس کے اعمال پیش نہیں موں گے۔ بلکہ حقیقت میہ کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَفظَنَ \_ شک تمہارے اوپر البتہ حفاظت کرنے والے مقرر میں۔اللہ تعالٰی نے انسان کو پیدا فر مایا۔ا۔ انہی طل وصورت، البخص اعضاء، ظاہری اور باطنی قویٰ ہے نوازا ہے، توان اعشاء اور اعمال کی حفاظت کا بندو بن کیا ہے۔ بیتمام چیزیں فنانبیں ہوتیں بلکہ کی نہ کی صورت میں موجود رہتی ہیں۔ قیا مت کے دن وو پھرا پی املی حالت میں سامنے آ جایئں گی ۔ تمام انسان ای جسم اور روح کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوں ئے ۔ان کا کا سبہ ہوگا اور وہ جز اُوسز ا کے ستحق قراریا ئیں گے۔

انسان کے اعمال کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے دوفر شتوں یعنی کرا اما کا تبنین کے میرد کیا ہے۔ بہ فرشتے تمہارے اعمال اور اقوال کومحفوظ کررہے ہیں۔ ہر نیکی بدی تکھی جارہی ہے۔ دوسری آیت میں آنہ ہے کہ میدفر شتے ہروہ بات لکھتے ہیں۔ مما تنطِفُون جوتم ہو لتے ہو۔ "سَنگُنُبُ مَا قَالُوا " میہود بھی بہت زیرہ گستا خیال کرتے ہتے فر مایا ان کی تمام با تیس ہارے تھم سے ہمارے فرشتے لکھتے ہیں۔ عافظ تو تی اللہ تعالیٰ نے تمہارے او پرمقرر کی ہیں وہ تمہارے اقوال وافعال کی تکرانی کرتے ہیں سیحے امسا کے انہیں

المن کود نیا میں رسوانہیں کرتے ہیں۔ اور نیفلکون کا تفعلون کی کھی کرتے ہو، وہ جانتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ کہ الشاتعالٰی نے ہرایک انسان کے ساتھ دوفر شختے کرا انا کا تینین مقرر فر مائے ہیں۔ ہوانسان کے دائیں تا ہے۔ کہ الشاتعالٰی نے ہرایک انسان کے ساتھ دوفر شختے کرا انا کا تینین وہ مزت اور ہزرگ اولے ہیں ان کی ہزرگی کی ایک نشانی ہیہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے اگر وہ نظر آنے لکیس تو انسان کوئی کا م نہ کر سکے ،خواہشات کو پورانہ کر سکے۔ الشاتعالٰی نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ فرشتے نظر بھی نہیں آتے گر اپناکام ہراہر کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت ہیہ کہ ہر برے کام کو جانئے اور لکھنے کے باوجود انسان کو دنیا میں رسوانہیں کرتے ۔ جیسا کہ سعدی صاحب نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ پناہ بخدا اگر خدا کے سوا اور کوئی غیب دان ہوتا، تو کوئی شخص بھی آ رام کی زندگی نہ گذار سکتا۔ پیتو الشریعالی ہے۔ جو ہر عیب دیکھنے کے اور جو دیر دہ پوری کرتا ہے۔

کراما کا تین ایک نظام کے تحت اپنے کام میں معروف ہیں وہ کی کور روانییں کرتے۔ بڑی عزت والے ہیں حضور علیہ السلام نے فر مایا جب کوئی انسان برائی کرتا ہے تو فر شتے لکھنے میں تو قف کرتے ہیں ، شاید میشخص تو بہ کرلے ۔ اللہ تعالی ہے معافی ما نگ لے ۔ اگر وہ استغظار کرلے تو وہ گناہ نہیں لکھتے ، اور اگراس پرامرار کرے توایک ہی براعمل لکھا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو دس گنا لکھا جاتا ہے۔ جیسا کرقر آن پاک میں موجود ہے مین جاء بالمحسنة فلله عشو اهٹالها ، اور اگر کوئی شخص برے کام کا ارادہ کرتا ہے ، مگر نی الواقع وہ کام نہیں کر پاتا تو بھی اس کے حق میں نیک کھی جاتی ہے۔ بہر حال انسان کے براجھے یا برے اقوال وافعال کو تھو ظ کیا جاتا ہے۔ سورة ق میں فرمایا ، ما بسلفظ من فول الالمدید وقیب عقید ، انسان جو بھی بات منہ ہے نکا آن ہے ۔ مگر ان اس کو تھو ظ کر لیتے ہیں۔ اور ایک ون وہ سارار دیکارڈ انسان کے سامنے چش ہونے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ کہ کراما کا تبین کی عزت اس ایم کے چش نظر حضور علیا المام نے فر بایا: اکسوم موا کو الما کا تبین کی عزت

کیا کرووہ ہر حالت میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں ۔گر تین حالتیں ایسی ہیں کہ وہ انسان ہے علیمہ وہ وہ ا ہیں \_ بینی بول و ہراز کے وقت \_ مباشرت کے وقت اور جب کوئی کپڑے اتار کرعنسل کرتا ہے ۔ ایک سز حدیث میں ایا کم والتعوی ایے آپ کو پر ہنتی ہے بچاؤ کیونکہ ایساکر نے سے فرشتوں کو تکلیف :وأنی نے الله تعالی عالم الغیب ہے۔انسان کے اقوال وافعال کی کوئی بات اُس سے پوشیدہ نہیں۔اس کے بن فرشتوں کے ذریعے ریکارڈ مرتب کرنے کی وجہ یہ ہے ۔کدانسان پراتمام ججت ہوجائے ۔فرشتوں۔ یاس رجنروں میں ہر چیز کا ندراج ہوتا ہے۔ جب وفت آئے گا تووہ سارار یکارو پیش کردیا ہے ۔ اعمال کو لکھنے اور تیامت کے روز انہیں تو لنے کا کام محض لوگوں کے اذ ھان کومطمئن کرنے کے ہے ۔ جب لکیما ہوا سامنے آ جا بیگا تو یعین آ جائے گا۔اور جب نیک و بدا عمال کا وزن ہوگا تو انسان کواپ نتیجہ اس ہوجائے ۔ لکھے ہوئے ریکارڈ کے علاوہ قیامت کے دن ہر مل پر گواہی بھی ہیں ہوگی۔ انسان کے اب اعضاءاً سے خلاف یا اُس کے حق میں گواہی دیں گے۔اس کے خلاوہ باہر کی چیزیں بھی گواہی ویر رُ منجلہ أن كے فرشتے بھی شہادت ديں كے كہ اس شخص نے فلان اچھايابرا كام انجام ديا تھا۔ تو كويانہ كا برقول اور نعل كمل طور برمحفوظ ہے۔ يه ساراا نظام الله تعالى نے اس ليے كيا ہے۔ كه برنيك وبدون ك كي كرجزاء يامزال عك

### دونول شرے؟

فوائد فرید بید میں مرقوم ہے۔کہ جوکو نی حق تعالی جل جلالہ کی ذات کو پیچیان جائے بس اس کے دل۔ حق اور باطل رخصت ہوجا تا ہے چنانچے عبارت ملاحظہ فر مائیں :

حضرت ابوحفص حدا دینے فر مایا جب میں نے حق جل شاند کو پہیچانا میرے ول میں حق اور باطل ندب ( فوائد فرید پیر سیخیس کے مطبوعہ ڈیر و غازی خال طن اور قارئین ذی وقار! فوا کدفریدیے مندرجہ بالاعقیدے کے خلاف قرآن پاک میں حق تعالی جل جا الدکاارشاد بھی پڑھیے کہ جس کے پڑھنے سے میعقیدہ ٹابت ہوتا ہے کہ حق جب آتا ہے تو باطل بسر بوریا الحاکرائی پڑھیے کہ جس کے پڑھنے سے میعقیدہ ٹابت ہوتا ہے کہ جمالہ جاتا ہے کہ چردو بارہ نہیں آتا تب بی تو آیت کریمہ میں لفظ حق ایک مرتبہ آیا ہے اور لفظ بالکی کا دومرتبہ ذکر ہے کہ باطل کیا تو ایسا کیا کہ لوٹ کر چرنہ آئے گا۔ چنا نچے قرآن مجید میں حق تعالی کارشاد ہے:-

وفل جاء المعق وزهق الباطل ان الباطل كان زهو قا. (سور فهنسي اسوائيل) (ترجمه) اوركهدد يجيئ كه حق آيا اور باطل مث كيا بيتك باطل مثنے بى والا تھا۔

### عجيب وغريب تذكره

فوائد فرید سے بیل عجیب وغریب تذکرے میں کہ جن میں سے حضرت سہیل بن عبداللہ تستری کا تذکر ہ وَ عَبِ وغریب الفاظ کے ساتھ ملتا ہے چنانچے ملاحظہ فر مائیں۔

حفزت سہیل بنعبداللہ تستری نے فر مایا کہ میں جبت ہوں فرشتوں پراور میرا دنبہ حوت ہے علماء پراور نتہاء پراور سیجھی فر مایا کہ وہ ذکر جوزبان پر ہے وہ ہذیان ( کمواس) ہے اور جو دل میں ہے وہ وسواس ہے اور پیجی فر مایا کہ صوفی وہ ہے جسکا خون حلال اور مال مباح ہو۔

( فوائد فريد پيسفيه م مطبوعه دريه غازي خان طبع اول )

حضوات گوا ھی! مندرجہ بالاعبارت اپنے مفہوم میں عام فہم ہے جسکی تر جمہ وتشریح کی قطعا کوئی عابت نہیں اپنی تشریح میں بڑی واضح ہے اور یہ بھی بڑی جیران کن بات ہے کہ اسمیں حوت دنبہ کا تذکر ہ کیا ہے آئ تک تو کس نے بھی اس فتم کے دنبہ حوت کی نشان وہی ہرگز نہیں فرمائی بلکہ حوت دنبہ کا ثبوت بہائی مواویوں کے تحقیقات سے یقینا مل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر بھی بجیب وغریب ہے کہ بدیر کیا تا اور جودل میں جو کر اس کے ساتھ ساتھ سے ذکر بھی بجیب وغریب ہے کہ جو کہ کی جو اور جودل میں جو کہ کی جو کہ اور جودل میں میں میں میں میں میں اس کے ساتھ کی کہ بھواس سے تعبیر کیا گیا ہے اور جودل میں اسکو مذیان کی جو اسکو مذیان کی بھواس سے تعبیر کیا گیا ہے اور جودل میں

ہا سکووسواس تعبیر کیا گیا ہاور حق تعالی کا ارشاد ہے۔

فاذ کوونی اذ کو کم واشکوولی و لاتکفوون. (پاره نمبر۲ سورة البقرة آیت نمبر۱۵۲) (ترجمه) پس تم مجھے یا دکروش تهمیس یا دکرول گااور میراشگر کرواور ناشکری نه کرو\_

بجرارشادفر مايا:

وللكر الله اكبر والله يعلم مانصنعون. ( بإره نبرا٢ سورة العكبوت آيت نمبر٢٥)

(ترجمه) اورالله کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جوتم کرتے ہو۔

چنانچەرسول التدمىلى اللەعلىيە دىملم كاارشا دىرامى ي:

عن ابى هويرة قال قال رسول الشصلى الشعليه وسلم وكونو اعباد الشاخو انا المسلم اخو المسلم الالمسلم الالمسلم العراك المسلم الايظلمه و لايخذله و لايحقره . (صحيم ملم ٢٠صغ ١١٥٠)

(ترجمه ) حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ فر مایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے

بندو! ہمائی بھائی بن جاؤمسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر نظلم کرے نداس کو ذلیل کرے نداس کو حقیر جائے۔

عجررسول التُصلى الشه عليه وسلم نے ارشا وقر مایا:

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. (صحيمسلم جمسل ١١٤)

( ترجمه )مسلمان کی سب چیزیں دوسرےمسلمان پرحرام جیں اس کا خوان اس کا مال اورا سکی عزت آبرو۔

حصرات گرامى! رسول الله ملى الله عليه وسلم كارشاد كه مقالج مي فوائد فريديد مي ورن

شدہ عبارت پررضا خانی بریلوی مولوی نظر ٹانی فر مائیں کہ شریعت اسلامیہ اور ہے اور بریلویوں کی کتاب

فوا ئد فرید سے میں عقیدہ اور لکھاہے ما نااور نہ ما نااب آ کچی مرضی ہے دلائل شرعیہ کو بھی پڑھیں اورا نکا ابغور

مطالعہ بھی کریں تا کہ بچے اورا سلامی بات ذہن نشین ہوجائے۔

شایدکہ اُرجائے تیرے دل میں مری بات

الذین آمنواو تطمئن قلوبھم بذکر الله الابذ کر الله تطمئن القلوب. (پاره نمبر ۲۸ سورة الرعد آیت نمبر۱۳) (ترجمه) وه لوگ جوایمان لائے اور ان کے ولوں کو اللہ کی یا دے تسکین ،وتی ہے خبر دار اللہ کی یا دہی ہے۔ ال تسکین پاتے ہیں۔

حضرات گرامی! حق تعالی کے ارشاد کے مقابلے میں فوائد فرید پیمیں درج شد دایک ولی کال و من المرابع من عبد الله تستري رحمة الله عليه كے بارے ميں غلط عقائد تحرير كئے گئے ہيں اور يہ بھی تحرير كيا ہے كه حضرت مهيل بن عبدالله رحمة الله عليه نے فر مايا كەصوفى كاخون حلال اور مال جائز ہے معلوم نبيس كەصوفى کا مال جائز اورخون حلال ہے ہریلوی لوگ ہرخاص و نام کو کیاسمجھا نا جائے ہیں اورعبارت ہے تو یہ دا بت ہوتا ہے کہ بریلوی مولویوں نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ کہ ناحق خون حلال ہے اور پھرا کا مال بھی ہضم کرنا جائز : و جائے گالینیٰ کرسب کچھ مال ہضم کرنے کا دھندامعلوم ،ور ہاہے کیونکہ کوئی فوت ہوگیا تو پھر بھی فائدہ اور بعدہ قل شریف کی شکل مال ملے گاوہ بھی فائدہ لیعنی کہ ڈیل فائدہ اٹھانے کے لئے سب کھی کیاجار ہاہے سب کچھ جو ثابت ہور ہاہے وہ بیہ کہ مال اکٹھا کرنا ہی ثابت ہور ہاہے اور بریلوی حضرات کی اغراض بھی یہی ہیں اس کے علاوہ بظاہر پچھٹا بت نہیں ہوتا۔الغرض کہ ایساعقیدہ قر آن مجید کی یا کیزہ قلیمات کے مرا سرخلاف ہے اور جن کتب میں الیی خلاف شرع عبارات ہوں اُن کے پڑھنے ہے بچاا شد منر دری ہے تا کہ لوگوں کے عقائد اسلامیہ کا آب شریں نایاک اور مکدر نہ جو جائے اور قرآن وسنت کے مطابل مجمع عقیدہ حق تعالی کی طرف ہے بہت بڑی نعمت ہے اور نیلط عقیدہ حق تعالی کی طرف ہے نارانسگی الاسب ہے۔جبیرا کہ قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے:

بضل به کثیراویهدی به کثیرا. (یاره نمبراسورة البقرة آیت نمبر۲۷)

(زجمہ) الله اس (مثال) ہے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کواس سے ہدایت کرتا ہے۔

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. (پاره نمبرا٢ سورة الاحزاب آيت نمبر٣)

( ترجمه ) اورالله حق کہتا ہے اور و ہی سید هاراستہ بتا تا ہے۔

والله يهدى من يشاء الى صواط مستقيم. (پاره نبراسورة القرة آيت نمبر١٣٢)

( ترجمه ) اوراللہ جے جا ہتا ہے سیدھارات دکھا تا ہے۔

فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم. ( باره بمرس اسورة ابراهيم آيت نبرس)

(ترجمه) بس الله جي جا ہتا ہے گراہ كرتا ہے اور جے جا ہتا ہے ہدايت ديتا ہے اور وہ غالب حكمت والا بــ

علاوہ ازیں حدیث رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے کہ رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یک مسلمان کا خون کرنا حرام ہے اورا سکا نا جائز طریقے مال کھا نامجی حرام ہے لیکن ہریلو یوں کی کتاب فوا مر فرید مید مسلمان کے خلاف فتوی دیا جار ہاہے ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہمی ارشاد فرہ یک کا مل در ہے کا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان ہے ووسر ہے مسلمان محفوظ رین پھرا کے حدیث پاکہ میں ارشاد فر مایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کر ہے اور نہ اسکا ساتھ میجوڑ ہے اور نہ اے دیتے جائے ہوں اور نہ اسکان قرآن وسنت کے مطابق عقیدہ رکھے تو دنیا اور آخرت میں بیٹینا راحت اور سکون جو گاورای میں فلاح دارین ہے۔

# د نے کی آوازیروجد؟

فوا کدفریدیه میں ایک ولی کامل کے بارے میں مرقوم ہے کہ ان کے کانوں میں ایک و نے کی آواز پنچی تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ذات خدا تعالی کو لبیک وجل شانہ کہہ کر جواب وینا شروع کرویہ اور وجد میں آئے گئے چنانچے عمارت ملاحظہ فر ما کمیں: -

حضرت تمز ہ فراسانی کے کا نوں میں ایک د بنے کی آ واز پینی فر مایالبیک جل شانداوروجد میں آ گئے۔ ( فوائد فرید پیر سے شخہ میں مطبوعہ و میازی خان طبع اول ) بظاہر تو بر بلویوں نے ایک دنبہ کی نبت خدا تعالی کی طرف کی ہے جیسا کہ عبارت کے الفاظ بتار ہے اور درست نبیس بلکہ ہرا عتبارے کفراور شرک ہے کی یہ عبارت سی استہارے کفراور شرک ہے کیونکہ مندرجہ بالاعبارت سے تو بیا شارہ ملک ہے کہ دنبہ کوخدات لیم کیا گیا ہے جو کہ غیرا ملای فعل ہے اور ول کال سے اس تم کے کفریدو شرکیہ عقیدے کی ہر گز تو تع نبیس کی جا عتی یہ سب رضا خانی بر بلوی کا رستانی ہے۔

حضو است گوا ھی ! اور فوائد فریدیہ میں ایک ولی کال کی طرف منسوب عقیدہ سرا سر غلط ہے کیونکہ خدا تعالی کی پاک ذات اور کہاں ایک حلال جانوریعن کہ دنبہ بینسبت چہ معنی داردی تعالی جل جلالہ نے ایک عیں ارشاوفر مایا:

تبرك الله بالعلمين. (پاره نمبر ٨ مورة الاعراف آيت نمبر٥٥)

(ترجمه)الله يؤى بركت والام جوسارے جہان كارب ہے۔

فتبرك الله احسن الخالقين. (باروتمبر ١٨ سورة المؤمنون آيت تمبر ١٨)

(ترجمه) پس الله بوی برکت والا بےسب سے بہتر ہنانے والا۔

لبزك اسم ربك ذى الجلال والاكرام. (پارونمبر ٢٢ سورة الرحمن آيت نمبر ٨٢)

( رتبعه ) آپ کے رب کا نام بایر کت ہے جو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔

سبطن رب المسمون والارض رب العرش عمايصفون. (پارونمبر٢٥ سورة الزفرف آيت نمبر٨٢)

(ترجمہ) آ سانوں اورز مین اور عرش کارب پاک ہان باتوں سے جود و بتاتے ہیں۔

السبخن الله رب العوش عمايصفون. ( باره تمبر ١٥ سورة الاثياء آيت تمبر٢٢)

( زجمہ ) پس الله عرش كا ما لك ان با توں سے پاك ہے جو يہ بيان كرتے ہيں۔

حق تعالی کا ارشاد اور تعلیمات اسلامیہ کے خلاف نہ کسی کا قول جحت ہے اور نہ ہی کسی کا وجد میں آگر کسی تتم کا کلام کرنا جحت اور دلیل ہے یعنی کہ شریعت اسلامیہ سے متصادم ومتفنا دکسی کی کوئی باہے بھی تا بل جول ند وى جا ي و وكتى عى كول ند بمل كلى دو\_

### ميں ازل اور ابد كا مول؟

فوائد فریدیہ میں ایک ولی کال کی طرف ایک من گھڑت دعوی کی نسبت تحریر کیا گیا ہے جے آپ اوٹ مائنس۔

حضرت ابوبکر واسطی نے فر مایا ہے کہ جس نے اسکاذ کر کیا اس نے اس پر بہتان باندھا جس نے ہے کہ کیا اس نے دلیری کی جس نے شکر کیا اس نے تکلیف اُٹھا کی اور نیز رید بھی فر مایا کہ نہ کو کی محذور ہے اور نافید کی خود میں از ل اور ابد کا بیٹا ہوں۔ غیر محذور اور نہ نیک بخت اور نہ بد بخت اور ریہ بھی فر مایا کہ بٹس از ل اور ابد کا بیٹا ہوں۔

( فوا كدفريد بيه سخه ٢ ي طبع اوّل مطبوعه وْي وعازى فن

قارئين كواها! مندرجه بالاعقيده ند بساسلام كى روے بالكل غلط بے كيونكه ايسالغوعقيده تو يود اور نعماري كا جي الكل غلط ہے كيونكه ايسالغوعقيده تو يود اور نعماري كا ہے كہ جنبوں نے حضرت عينى عليه السلام كواور حضرت عزير عليه السلام كو خدا تعالى كا بيئا تقوركيا جبيها كرح تعالى كا ارشاد ہے، ملاحظه فرمائيں:

وقالت اليهود عزيون بن الله وقالت النصرى المسيح ابن الله. (پاره نبر المورة التوبة آيت نبر ٣٠) (ترجمه) اوريهودن كها كه عزير خداك جيئ بين اورنساري ن كها كدي خداك جيئ بين -

مندرجہ بالا مختیدہ جو کتاب فوائد فرید ہے میں مرقوم ہے قرآن پاک کی زوے سراسر کفراور شرک مرت ہےاوراییا کہنے پرانسان دائر واسلام سے فارج ہوجاتا ہےاور کسی انتبار سے بھی عبارت درست نہیں بلکہ ہرا نتبار سے سراسر کفراور شرک جلی ہےاور معلوم نہیں کہ بریلوی حضرات الی کتب پر کیوں قربان ہوجاتے چیں کہ دن رات الی کتب کی اشاعت میں اپنی زندگی کیوں بریا دکررہے ہیں۔

کیونکہ یہ کہنا ذکر کرنا بہتان ہے یہ بھی غلط ہے کیونکہ حق تعالی نے اپنے ذکر کرنے کا اپنے بندوں کوظم دیا ہے۔جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: باليهاالذين امنوا اذكروا الله ذكرا كليوا. (پاره نمبر٢٢ سورة الاتزاب آيت نمبرام)

( ترجمه ) اے ایمان والواللہ کو بہت یا دکیا کرو۔

واذكرواالله كثير العلكم تفلحون. (پارونبر ١٨ سورة الجمد آيت نبر٠١)

(رجمه) اورالله كويبت يادكروتا كرتم فلاح ياؤ

اور سے کہنا کہ نہ نیک بخت اور نہ بد بخت کا ذکر ہے میے بھی غلط ہے کیونکہ قرآن مجیداور حدیث رسول مسلی
الشعلیہ دسلم میں نیک بخت اور بد بخت کا تذکرہ واضح موجود ہے۔ چنا نچے الشاتعالی کی ڈات پاک ازلی اور
ابدی ذات ہے اسکوفنا نہیں ہے اس کے علاوہ ہر جز کوفنا ہے۔ اور فوا کدفرید میے میں ایک ولی کا مل کی طرف
جو یہ منسوب ہے کہ نہ کوئی نیک بخت اور نہ کوئی بد بخت ہے وغیرہ اسکی تر دید بھی حق تعالی کے قرآن مجید ہے۔
اد کا فریا کمیں

#### چانچى تعالى كاارشادى:

(ترجمہ) جب وہ دن آئے گا تو کوئی مخف اللہ کی اجازت کے سوابات بھی نہ کر سے گا سوان میں ہے بھن بد بخت ہیں اور بعض نیک بخت پھروہ جو بد بخت ہیں وہ تو آگ میں ہوں گے کہ اس میں اکلی چی و پکار پڑی رہے گی اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسان وز مین قائم ہیں ہاں اگر تیرے اللہ بی کومنظور ہو ( تو دوسری بات ہے ) بیشک تیرارب جو چاہے اسے پورے طورے کرسکتا ہے۔ اور جولوگ نیک بخت ہیں سو جنت میں ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسان زمین قائم ہیں ہاں اگر تیرے اللہ بی کومنظور ہو تو

( دوسری بات ہے ) یہ بے انتباعظیہ ہوگا۔

اور گھرالوہیت کا دعوی کرنا کہ میں از ل اور ابد کا بیٹا ہوں یہ دعوی بھی سراسر غلط اور باطل ہے کیونکہ از ل و ابدکی شان پر ابدکی شان پر شان ہونکہ از ل اور ابدی کا عقیدہ بالکل لغوا ور باش ہے۔ چنا نچے جی تعالی کا ارشاد ہے:

ان دعواللرحمن ولدا (وماينبغي للرحمن ان يتخذولدا () ان كل من في السموات والارض الاالي الرحمن عبدا ( يارونبرا الورة مريم آيت نبرا٩٣٢٩)

(ترجمہ)اس لیئے کہ انہوں نے رخمن کے لیے بیٹا تجویز کیا اور رخمن کی بیشان نبیس کہ کسی کو بیٹا ہتائے جو کھ آ سانوں اور زمین میں ہےان میں سے ایسا کو کی نبیس جور حمٰن کا بندہ بن کرنہ آئے۔

ساكان لله ان يستخلمن ولدسبخنه اذا قتنى امرافانمايقول له كن فيكون O وان الله ربكم فاعبدوه هذاصراط مستقيم. (پارهنبر۱۱سورة مريم آيت نبر۳۵-۳۱)

(ترجمه) الله کی شان نہیں کہ وہ کمی کو بیٹا ہنائے وہ پاک ہے جب کمی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو مرف أے کن کہتا ہے پھروہ ہوجاتا ہے اور بیشک اللہ میرااور تمہارارب ہے سواس کی عبادت کرویہ سید حارات ہے۔ قالوا اتنحذ الله ولدا مبحنه هو الغنی. (پارہ نبرااسورۃ پونس آیت نمبر ۲۸)

(ترجمه) کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بتالیادہ پاک ہادروہ بے نیاز ہے۔

الغرض کہ بریلوی مولو یوں نے فوا کدفرید ہیں ایک ولی کامل کی طرف جوخلاف شرع عقا کد کی نسبت کی ہے وہ سراسر باطل ہے کیونکہ ولی ہوتا ہی وہی ہے جوقر آن وسنت کے مطابق تفتیکو کرے خلاف شرع مختلو کرنے والا ولی اللہ کیسے؟

اور حق تعالى كاارشادى:

كل من عليها فان () ويبقى وجمه ربك ذوالجلال والاكرام. (پارونبر ٢٢ سورة الرتمن آيت نبر ٢٢-٢١)

(ترجمہ) جوکوئی زمین پر ہے نتا ہونے والا ہے اور آپ کے پرورد کارکی ذات باتی رہے گی جو برسی شان اور عظمت والا ہے۔

هوالاول والآخو والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم. (پاره نمبر ٢٢ سورة الحديد آيت نمبر ٣) ( ترجمه) و بى اور و بي كوجانتا ہے ۔ اور اس بات كا دعوىٰ كرتا كه ميں از ل اور ابد كا بيٹا ہوں تو يہ بي سراسر خلط اور باطل ہے۔ پس حق تعالى كا ارشا و ہے:

والله تعالى جد ربنا ما النخذ صاحبة ولا ولدا. (پارونبر٢٩ سورة الجن آيت نبر٣) (ترجمه) اور جهار ب رب کی شان بلند ہے ندا کی کوئی بیوی ہے اور ندبیٹا۔ والله کان یقول سفیھناعلی الله شططا. (پارونبر٢٩ سورة الجن آیت نبر٣) (ترجمه) اور جم میں ہے بعض بیوتو ف جیں جواللہ پر جموئی با تیں بتایا کرتے تھے۔

اورایے ی حق تعالی نے مجرارشا دفر مایا:

لم يلد ولم يولد. (پاره تبره ٣٠ سورة الاخلاص)

(ترجمه) نداعی کوئی اولاد ہے اور ندوہ کی کی اولاد ہے۔

قاد شین صحتاده ا قرآن پاک کے واضح ارشاد کے مقالے بیں ہم کیے لا بینی اقوال کوئی بھے لیں جب کہتے ہیں ہم کیے لا بعنی اقوال کوئی بھے لیں جب کہتی تعالی کے ارشاد سے فوائد فرید سے میں درج شدہ جعلی اقوال کی خوب تر دید ہور ہی ہے اور بریلوی مولو یوں کو ذرا شخنڈے دل سے سوچنا جا ہے کہ جس کتاب میں اس قدر خلاف شرع اقوال اور عبارات

درج ہوں اس کتاب کوشائع کرنے ہے حق تعالی یقیقا ناراض ہوں گے اور پر بلی ی مولویوں کواس نے باغرض وہ تو چاہے جو جی کا دھنداختم شریف کی شکل میں خوب چلتا رہے چاہے وہ تیجہ ساتو بر دسویں ، چہلم ، ششاہی ، سالانہ ، یا سالانہ در بارشریف کے سالانہ عرس شریف کی شکل میں ہی کیوں نہ بوالی ہوتا چاہے اور روٹی کے دھندے میں کی واقع نہ ہوئی چاہیے۔ اس لیے انگواس تتم کی کتاب شائع کرنے ہوتا چاہو ضرور ہوتا ہوگا کیونکہ اپنے چیروں اور مشائع کی حدے زیادہ محبت اور عقیدت رکھنے والے بر بلیوی تو ایسی کتاب کو بلور تصویر کے اپنے پاس رکھنے کو سعادت دارین خیال کرتے ہیں اور شریعت اسلام برگر نہیں کہ جسمیں خلاف شرع اقوال کی مجر مار ہو۔ میں کی کر مار ہو۔ میں کی کتاب شائع کی خدمت اسلام ہرگر نہیں کہ جسمیں خلاف شرع اقوال کی مجر مار ہو۔ میں کو درے اپنی کتاب شائع کرتا کو کی خدمت اسلام ہرگر نہیں کہ جسمیں خلاف شرع اقوال کی مجر مار ہو۔

### علامت توحير؟

فوا کدفرید بید میں حق تعالی کی تو حید کا بوں سبق یا دکرایا گیا ہے، ملاحظہ فرما کیں: حصرت ابوالعباس عطانے فرمایا کہ تو حید کی حقیقت کی علامت تو حید کا بھلا ویٹا ہے۔

( فوا ئدفريد بيه سنحه ٢ يطبع اوّل مطبوعه وْ يره عَازي خان)

حضوات گواھی! یکی توحیہ ہو بھلادی جائے حق تعالی توا پی توحید خدائی کا بار باراطان کررہے میں اور فوائد فریدیہ میں ایک ولی کامل کی طرف منسوب کرکے مرقوم ہے کہ توحید خدا کو بھلاد با جائے جب کہ حق تعالی کا ارشاد ملاحظہ فریائیں:

والله كم الله واحد. لاالله الا هو الرحمن الرحيم. (پاره نبراسورة البقرة آيت نبر۱۲۳) (ترجمه) اورتنها رامعبودا كيمعبود ہے اس كے سواكو كى معبود كيل كرونى بڑى رحمت والامبريان -الله لا الله الا هو المحمى القيوم. (پاره نبر۳ سورة البقرة آيت نبر۲۵۵) (ترجمه) الله ہے جس كے سواكو كى معبود نيل وہ زندہ ہے اور دوسروں كوقائم ركھنے والا۔

لا الله الا انا فاتقون. (ياره تمبر المورة المحل آيت تمبر ا

(زجمہ)میرے سواکوئی معبود نبیں ہی جھے ڈرتے رہو۔

لااله الا هو يحى ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين. (پاره نبر٢٥ سورة الدفان آيت نبر٨)

(ترجمہ) اس کے سواکوئی معبود نہیں وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے تہمارا بھی رب ہے اور تہمارے پہلے باپ دا داکا بھی رب ہے۔

قارئین کوا ہے! آپ ذراانعاف کیجے جوتمام کلوقات کارب ہے اسکو بھلادینا تو حیدہ یا کہ اسکو اور کھنے کا نام تو حید ہوگا تو یقینا آپ بھی فیملہ فرما ئیں گے اس ذات خدا کو ہروقت یا در کھنا اور ہروقت اسکو اسکو کہ نوت کی نوتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعداس ذات پاک کاشکرا داکرنے اور ہروقت اس ذات خدا سے ڈرتے رہنا بلکہ ہر سانس ذات خدا کو یا در کی لمحہ اللہ تعالی کی ذات پاک کے ذکر عافل نہ ہوں کی کھی کھی کہ اللہ تعالی کا ارشادہے:

انسی انا اللہ لا اللہ الا انا فاعبدنی واقع الصلوۃ لذکری۔ (پارہ نمبر ۱۳ اسورۃ طُنُّ آیت نمبر ۱۳) (ترجمہ) بیکک میں ہی اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں ہیں میری ہی عبادت کرواور میری ہی یاد کیلیئے فماز پڑھاکر۔

فویل للفنسید قلوبھیم من ذکر اللہ او آنک فی ضلال مبین. (پارہ نمبر۲۳ سورۃ الزمر آیت نمبر۲۳) (ترجمہ) ہیں جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر ہے متاثر نہیں ہوتے ان کے لئے بڑی خرابی ہے بیالوگ کملی کم اہی میں ہیں۔

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطنافهو له قرين. (پاره نمبر ٢٥ سورة الزفرف آيت نبر ٣٦) (ترجمه) اورجو الله كي ياد عناقل موتا م توجم ال پرايك شيطان مقرد كرتے جي چروه ال كا ساتھى د متا ہے۔ وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهندون. (پاره نمبر ٢٥ سورة الزفرف آيت نمبر ٢٥) (ترجمه) اورشیاطین آدمیوں کورائے ہے روکتے ہیں اوروہ بچھتے ہیں کہ ہم راودرست پر ہیں۔ ولا تکونوا کاللین نسوا الله فانستهم انفسهم اُولَئک هم الفاسقون.

(پاره نمبر ۲۸ مورة الحشرآ يت نمبراا)

(ترجمه) اوران لوگوں کی طرح نه ہوجنہوں نے اللہ کو بھلا دیا پھراللہ نے بھی انگو (ایسا کردیا) کہ دواپ آپ ہی کو بھول گئے بھی لوگ نافر مان ہیں۔

ومن يعوض عن ذكوربه يسلكه عذابا صعدا. (پاره نبر٢٩ سورة الجن آيت نبر١١)

(ترجمه) اورجوائي رب كى ياد سے روكر دانى كرے كاالله اس كو سخت عذاب ميں داخل كرے كا۔

يناً يها اللذين امنوا لا تبلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذالك فأولّنك هم المخاسرون. (ياره تبر ٢٨ سورة المنطقون آيت تمبر ٩)

(ترجمه) اے ایمان والوحمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولا داللہ کے ذکرے غافل نہ کرویں اور جوکو کی ایسا کرے گاپس وہی نقصان انتحانے والے ہیں۔

حضوات گوا می است می ایک ولی کال کی طرف منسوب قول آیات قرآنید کے خلاف تعلیم دے رہی ہیں گین اور کنروید یہ میں ایک ولی کال کی طرف منسوب قول آیات قرآنید کے خلاف تعلیم دے رہا ہے بس یہ بات بخوبی یا در کھیں نجات ہے قو صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے ہیں ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے ہیں ہوا اور اس کے مقابلہ میں فوائد فریدیہ ہیں ایک ولی کالم کا قول ہر گز جمت نہیں اور ایسالغوقول پر بلویوں کو تو مفید ہوسکتا ہے اس لئے تو نفتل کیا ہے لیکن قرآن ایسے لغوقول کی خوب نز دید کر رہا ہے جو کہ آپ نے بخوبی پیڑھا ہے بس قرآن کے دامن کو ہرگز نہ چھوڑیں۔

# صوفى كامقام الوهبيت

فوائد فریدیہ میں ایک موفی کے مقام اعلیٰ کواس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر صوفی فنا ہوجائے تو پھر پایا نہ جائے اوراگر پایا جائے تو پھر فنا نہ ہو۔اوراس کے ساتھ مزید موفی کو مقام الوہیت یوں سونپ ویا گیا کہ نبورج بھی ایک معوفی کے تکم کے بغیر طلوع نہیں ہوتا چنا نچے عبارت ملاحظہ فر مائیں:

حضرت ابوالحسین خصری نے فرمایا ہے کہ صوفی وہ ہے جوفنا ہونے کے بعد نہ پایا جائے اور موجود ہونے کے بعد فنا نہ ہوجائے اور رہیمی فرما یا کہ سورج میرے تھم کے بغیر طلوع نہیں ہوتا۔

( فوا كدفريدية منفه ٨ م مطبوعه فريره غازي خان طبع اول )

قارنین صحقوم! مندرجه بالاعقیده کس قدر خلاف شرع به کدف تعالی نے اپنے کلام مجید بس واضح ارشاوفر مایا که:

کل من علیها فان O ویبقی وجه ربک ذوالجلال والا کوام. (پارہ نمبر ۲۷سورة الزلمن آیت نمبر ۴۷۲۲۷) (ترجمه) جوکوئی زمین پرہے فتا ہوجانے والا ہے اور آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جوبڑی شان اور مظمت والا ہے۔

اورالله تعالی نے ارشادفر مایا کہ میری ذات باقی رہے گی اور فوا کد فرید سے میں ولی کامل کاارشاد ہے کہ صوفی کامل وہ ہے جوموجو د ہوتو کچر فنا نہ ہوا وراگر فنا ہوتو کچرموجو د نہ ہو۔

یئقیدہ بالکل بلطاور حق تعالی کے ارشاد ہے متصادم ہے ۔ اور پھر بیارشاد کہ مورج بھی ایک معونی کامل کے ماقت ہے اور ای کے حکم سے طلوع وغیرہ ہوتا ہے حالانکہ قرآن مجید ہیں حق تعالی کا ارشاد ہے بروی فراخ دلی ہے ہوئے ہوتا ہے حالانکہ قرآن مجید ہیں حق تعالی کا ارشاد ہے بروی فراخ دلی ہے پڑھیئے اور پھر موجیئے کہ آ پ دین اسلام کی کیا خدمت کر رہے ہیں اور پھر آ پ مخلوق کو خدائی اختیارات موجئے ہیں ذرہ برابرخوف خدائیں کرتے کہ ذات خدا کے ہاں پیش ہوکر کیا منہ دکھا ذکے اور دن قیامت کے سوائے

خراره کے پیچوبھی نہ پلے پڑے گا چندروزاس دنیافائی میں رہنا ہے تواپے عقائد قرآن وسنت کے مطابق کراؤ کہ آنکھیں بند ہوجانے کے بعد مہلت نہ ملے گی اوراپئے نوائد فرید سے میں درج شدہ خلاف شرع عقیدے کے مقالے میں حق تعالی کا ارشاد پڑھیئے اوراپئے عقیدے کو درست کیجئے حق تعالی کا ارشاد طاحظہ فرائیں: والشمس والقمر والنجوم مسخرات ہامرہ الالد النحلق والامر تبلوک الله رب العظمین.

(پاره نمبر ٨ سورة الاعراف آيت نبر١٥)

(ترجمہ) اور سورج اور جا نداور ستارے اپنے تھم کے تابعد اربنا کرپیدا کینے اس کا کام ہے پیدا کر تااور تھر فر ما تا اللہ بیزی پرکت والا ہے جوسارے جہان کا رب ہے۔

هو الذي جعل الشمس ضيآء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمواعددالسنين والحساب ماخلق الله ذالك الا بالحق يفصل الأيات لقوم يعلمون. ( بارونمبراا الورة الأس) يت تمبر ()

(ترجمہ) وہی ہے جس نے سورج کوروش بٹایااور جا ندکومنور فر مایااور جا ندکی منزلیں مقرر کیں تا کہ برسول کا شاراور حساب معلوم کرسکو بیر سب پچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے وہ اپنی آینتیں مجھداروں کے لئے کھول کھول کر بیان فر ما تاہے۔

وسنحر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى يدبر الامريفصل الأيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. (پارونبر ١٣ الورة الرعدا يت نبر٢)

(ترجمه) سورج اور پائدکوکام پرلگادیا ہرایک اپنے وقت مقررہ پرچل رہاہے وہ ہرایک کام کا انظام کرتا ہے نشانیاں کھول کر بتا تا ہے تا کرتم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔

وسخولكم الشمس والقمر دآئبين. (پاره بُراس الورة ابراهيم آيت بُراس)

(ترجمه) اورخدانے تمہارے فائدے کے لئے چانداورسورج کو مخرینایا جو ہروت چلتے رہے ہیں۔

ومسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذالك لأيات لقوم

يعقلون. (پاره نمبر ۱۳ سورة الحل آيت نمبر ۱۲)

(ترجمه) اوررات اورون اورسورج اورجا ندكوتمهارے كام من لكاديا باوراى كے علم سے ستارے بھى

كام على لكه موع بين بيشك الميس لوكول ك ليے نشانياں بين جو بجدر كھتے بيں۔

دم جعلنا الشمس عليه دليلا. ( پاره نبر۱۹سورة الفرقان آيت نبردس)

( رجمہ ) پر ہم نے مورج کواس پر دلیل بنادیا ہے۔

والشمس تجرى لمستقر لها ذالك تقدير العزيز العليم. (يارونبر٢٣ مورة لسن آيت نبر٣٨)

(ترجمه) سورج این محکانے کی طرف چلار بتاہے بیز بردست خردار کا انداز ہ کیا ہوا ہے۔

لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. (ياره فبر٢٣ مورة لي آيت فبر٥٠)

( رجمہ )نہ سورج کی مجال ہے کہ جا ندکوجا پکڑے۔

وكل في فلك يسبحون. (پارونبر٢٣ مورة لس آيت نبره)

(ترجمه) اورسب ایک ایک دائرے یس تررہے ہیں۔

الشمس والقمر بحسبان. (پاروتبر ٢٢ مورة الرحمٰن آيت ٥)

( زجمہ ) مورج اور جا ندا یک حماب سے چل رہے ہیں۔

قارشین صحتاه! آپ کو بخوبی اندازه بوگیا ہے کہ قرآن کا حکم اور ہے اور پر بلوی عقیده اور ہے کہ جسکوفوا کدفرید میر میں بر بلویوں نے ایک ولی کال کی طرف خلاف شرع منسوب کیا ہے۔

الله كا وجود مجهنا؟

فوائد فرید یہ میں ایک ولی کامل کا قول تحریر کیا ہے کہ غفلت کو اللہ تعالی کا وجود مجھنا چاہیے چنا نچہ فوائد فرید یہ کی عبارت رد مینے: حضرت جعفر مالکی ہے پوچھا گیا کہ زندگی باحق کیے حاصل ہوتی ہے جب مخالفت درمیان ہے نو جائے ذکر ہے کہ حضرت جعفر مالکی ہے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے فر مایا غفلت کواللہ کا وجود تجھتا۔ (فوائد فریدیہ مسفحہ ۸ کے طبع اوّل مطبوعہ ڈیرہ نیازی فان ا

حضورات گواهی! الله تعالی کاقر آن تو پیمقیده بالار با به که خفلت تا کای کانام باد. به کیاعقیده به که خفلت کوالله کا وجود کجمتا بیشر نا سرا سر نبلط اور قابل گرفت اور قابل ندمت قول باد. به عقیده تو اسلامی ہے کہ الله تعالی کو ہر جگہ واجب الوجود مجھیں اور پیمقید و تو بالکل نبلط ہے کہ خفلت جیسی قبل ترک چیز کو الله تعالی کا وجود مجھے آئیں ۔ الفرض کہ ہر یلوی اپنی کتب میں اولیا ، الله کے اقوال کو بیشی نہاں کر کے تحریر کیا کریں تا کہ ہر خاص و نام کاعقید ہ خراب نہ ہو سکے اور سمجے عقیدہ جوقر آن و سنت کے معالی بین کر کے تحریر کیا کریں تا کہ ہر خاص و نام کاعقید ہ خراب نہ ہو سکے اور سمجے عقیدہ جوقر آن و سنت کے معالی کی بہت بیژی تبدیر کیا میں سے بریلویوں کو بی مبارک ہوں ہم ایک کتب سے بیٹینا پیزار ہیں۔

# متقی کی پہان کیسی؟

فوائد فرید مید میں ایک متقی مسلمان کی پہیان خوب کرائی گئی ہے کہ جسے پڑھکر ایک مسلمان کا دل کا نب اُٹھتا ہے کہ بریلویوں نے بیکہاں سے قانون وشع کیا ہے کہ ایک متقی مسلمان کے اردگر دشرک چکر لگا تا ہے چنا نچے فوائد فرید ریے کی عبارت ملاحظہ فر مائیں:

حضرت ابوعبداللہ بھی نے فر مایا کہ متی ہیٹہ شرک کے ار دگر د پھرتا ہے۔

( فوا كد فريد بي منفحه ٨ يطبع اوّ ل مطبوعه وْ يره عَا زى خان )

قساد شین کوا دا تر آن مجیدنے توشرک ہے بچنے اور تفتوی افتیار کرنے کی تأکید فرمائی ہے لیکن بر ملوی عقیدہ اس کے بالکل برنکس ہے اور حق تعالی کا ارشاد ہے ملاحظہ فرمائیں۔ ان الشوک لظلم عظیم. (یارونمبرا۲ سورة لقمان آیت نمبر۱۲)

(زجمہ) بیٹک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذالك لمن يشاء. (پاره نمبر ٥ سورة التماء آيت نمبر ١٨٨)

(زجمہ) بیٹک اللّٰداُ ہے نبیں بخشا جواس کا شریک تھبرائے اور شرک کے ماسواد وسرے گناہ جے جاہے بخشا ہے۔

ولاتكونن من المشركين. (پاره نبر عبورة الانعام آيت نبر١١)

(زجمه) اورتم مشركون ين بركز ندوو

اور حق تعالی تو اپنے بندوں کوشرک جیسے موذی اور مہلک مرض سے بیخے کی تا کیدفر مارہے ہیں اور تقوی افتیار کرے گادہ ہر گزمشرک نہ ہوگا کیونکہ حق تعالی اور تحقوی افتیار کرے گادہ ہر گزمشرک نہ ہوگا کیونکہ حق تعالی کوئتی ہوگادہ جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا اور قرآن مجید میں جا بجامتی کے مقام کا ذکر موجود ہے حق تعالی کا ارشاد ہے:

واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. (ياره تمبرا سورة القرة ١٩٣٣)

(ترجمه) اوراللہ و رواور جان لو کداللہ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے۔

انما يتقبل الله من المعقين. (پاره نمبر٢ سورة المائدة آيت نمبر٢)

( رجمہ ) اللہ تو بس متقیوں ہی ہے ( اعمال ) قبول کرتا ہے۔

والله ولى المتقين. (پاره بمبر٢٥ سورة الجامية آيت بمبر١٩)

( ترجمہ ) بیٹک الندمتقیوں کے دوست ہے۔

ان الله يحب المتقين. (باره نمبر واسورة التوبة آيت نمبر م)

( رجمه ) بينك الله متقيول كويسند كرتا ہے۔

بلى من اولمي بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. (پاره نبر٣ سورة آل عران آيت نبر٢)

( زجمہ ) ہاں جس شخص نے اپنا عبد پورا کیا اور اللہ ہے ڈرا تو بیشک اللہ متقبوں سے محبت رکھتا ہے۔

قارش کو ایم افراند فریدیی ایک ول کال کا عقید و آن آیات کے بالک خلاف آن کیا ۔
اور ہر ذک شعور کو چا ہے کہ اللہ تعالی کر آن پر عقید و مضبوطی ہے قائم رکھے اور شر می توانی کے خلاف کی کا قول ہر گرز تبول نہ کرے کیونکہ متی شرک نہیں کرتے اور مشرک یعنی شرک کرنے والا ہر گرز متی نہیں ہوتا اور مشرک یعنی شرک کرنے والا ہر گرز متی نہیں ہوتا اور شرک یقینا تا بل نفر سے ہاوراس کے متا جو مشرک جیسی مہلک مرض جس قطعا جمانی ہوتا اور شرک یقینا تا بل نفر سے ہاوراس کے متا جا میں حقید و کہیں کا کہیں لے میں حق تعالی متن کے ساتھ بے حد محبت رکھتا ہے لیکن فوائد فرید ہے جس درج شدہ عقید و کہیں کا کہیں لے جا در با ہے۔

# فقيركي بهجان

فوائد فرید میں ایک فقیر کی پیچان کا عجیب معیار مقرر کیا ہے کہ فقیر وہ ہے جواللہ تعالی کی ذات پاک سے بے نیاز ہر گرنہیں تمام کی تمام کی قام سے بنیاز ہو حالا نکہ قلوقات میں ہے کوئی بھی حق تعالی کی ذات پاک ہے بنیاز ہر گرنہیں تمام کی تمام دی محلوقات حق تعالی کی طرف نیاز مند ہیں اور فوائد فرید رید میں تو حق تعالی ہے مستعنی ہونے کی وعوت مام دی جارتی ہے جو کی اعتبار ہے بھی فعل مستحسن نہیں مبارت ملاحظہ فریا کیں:

حعزت مظفر کر مانشای نے فر مایا کہ فقیرہ و ہے جواللہ کی طرف بھی تھاج نہ ہو۔

( فوا كدفريديه مغج ٨ عظيع ا وّل مطبوعه و يرونا زي فان )

قساد شین کواها! به بات بخوبی یا در کمیس جوگلوق ہے وہ بیتینا الله تعالیٰ کافتاج ہے جوفتاج نہیں وہ بیتینا خالق کا خات اور مالک کا خات ہے لیمن که مستغنی ذات صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے اور کو کی نہیں کیونکہ تقالی کا ارشاد ہے کہ:

الله الصمد. (پارونبروس مورة الاخلاص آيت نبرم)

(ترجمه)اللب يازې

والله غنى حليم. (پارونمبر اسورة القرة آيت نمبر ٢١٣)

(رجمه) اوراللابے پرواه اور بردبارے۔

واعلموا ان الله غنى حميد. (باره نبر ١٧٥ سورة البقرة آيت نمبر ٢٧٤)

( زجمه ) اور مجھ لو کہ بیٹک اللہ بے پر واہ تعریف کیا ہوا

به الغنى. (پاره نمبراا سورة يوس آيت نمبر ٢٨)

(رجمه) و وتو پاک ہے اور بے پرواہ ہے۔

يايها الناس انتم الفقواء الى الله والله هو الغنى الحميد. (باره نبر٢٢ سورة الفاطرآ يت نبر١٥)

(رجمه) اے لوگوتم الله کی طرف محتاج مواور الله بے نیاز تعریف کیا مواہے۔

والله الغنى والتم الفقراء وان تتولوايستبدل قوماغير كم ثم لايكونوا امثالكم.

(یاره نمبر۲۷ سورة محد آیت نمبر۳۸)

(ترجمه) اوراللہ بے پرواہ ہے اورتم ہی محتاج ہوا وراگرتم نہ ما نو کے تو وہ اور قوم سوائے تمہارے بدل دے کا مجروہ تہاری طرح نہ ہوں گے۔

قادنین ذی وقاوا قرآن مجیدتواس بات کاواضح اعلان کرد ہاہے کہ الله تعالی بے برواہ اور بے نیاز ہے اور تمام مخلوقات الله تعالی کی طرف محتاج ہیں اور ہرا یک کوبیہ بات مجھے لینی چاہیے کہ الله تعالی کوکسی کی برواہ نہیں اور تمام مخلوقات الله تعالی کی محتاج ہیں۔ اور ہریلوی مولوی خدا جائے کس جنس کے فقیر کا تفتوی

بتارہے ہیں کہ جوفقیر ذات خدا سے اپنے کو بے پر واہ اور بے نیا زنصور کرتا ہے۔اورلوگوں کواس عقیدے کی دعوت عام دے رہاہے کہ فقیر ذات خدا کامختاج نہیں ہوتا کھر سے بتا کیں کہ فقیر خالق ہے یا مخلوق؟

اگر نقیر کوآپ حضرات خالق بچھتے ہیں تو پھرآپ بھی فقیر کے ساتھ دین اسلام سے خارج ہیں کیونکہ ندہب اسلام نے توالیاعقیدہ رکھنے والے کو کا فرفر مایا ہے۔اوراگرآپ فقیر کو کٹلوق مانتے ہیں تو پھریقینا وہ

فداتعالی کامختاج ہے اور ہمیشہ مختاج رہے گا۔

خداراا پے عقیدے کوئی اور درست کریں یوم آخرت قریب ہے اس دن سوائے ندامت کے کج حاصل نہ ہوگااور توشہ آخرت قرآن وسنت کے مطابق عقیدے کا نام ہے اس کے سوا خلاف شر عقائد کوڑک کردیں۔

### نه دل موندرب؟

فوائد فریدیه میں سیدالا ولیاء حضرت علی ہجو رہی لا ہوری رحمۃ الله علیه کی طرف منسوب اس عقیدے ؟ كركيا كمياب كه ميرے نز ديك فقيروه ہے جسكانه دل ہواور نه جس كارب ہو چنا نچے عبارت ملاحظہ فر مائي: حفرت علی جوری لا ہوری رحمة الله علیہ نے فر مایا کہ فقیر میرے نز دیک وہ ہے نہ جس کا دل ہوادر رب ہو۔ ( نوا ئدفرید بیر منجہ ۹ کے اوّل مطبوعہ ڈیرہ عازی خان ) قارنین کوام ا بر بلوی مولویوں کے عقائد بس پڑھتے جائیں اور شرماتے جائیں اور پھر موج کہ بیالوگ پاک و ہند میں اس اندازے دین اسلام کی خدمت کرنے کوفٹومحسوں کررہے ہیں کہ جب بھ کوئی عقیدے کی بات کی تو شریعت اسلامیہ ہے ایک علیحدہ ذاتی پر وگرام پیش کیا ہے چاہیے وہ شریعت کے ساتھ متصادم ومتناد ہی کیوں نہ ہوبس اس پر بریلوی عقیدے کی مہریقینی ہونی چاہیے جیسا کہ فوائد فریدیے حضرت علی جوری لا ہوری رحمۃ الله علیہ کی طرف کیسامن گھڑت عقیدہ منسوب کیا ہے کہ اگر حضرت جوری لا موری رحمة الله علیه آج زنده موتے تو وه تمام بر یلویوں کومر عابنا کرکوڑے برساتے کیونکہ حضر علی جوری لا ہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت او نچاہے اوراس فتم کی باتوں کی ان سے ہرگز تو تع نہیں ک جاسکتی میرسب کچھ پر بلوی مولویوں کی خودسا ختہ کاروائی ہے ادراس تتم کے عقیدے سے حضرت علی جوریا رحمة الشعليه بالكل برئ الذمه بين بيرسب قرآن وحديث كے مقابله مين بريلويوں كى حالت سكر كى مفتكو\_ کیونکہ ایساعقیدہ قرآن وحدیث کے بالکل خلاف ہے جس سے شریعت یقینا بیزار ہے۔

اورا نکاعقیدہ قر آن دسنت کے عین مطابق تھاوہ اس نتم کی لچر گفتگو سے یقنیا بے نیاز تھے بیرسب کچھ اپیمن مانی کرنے والوں کا مجامدہ ہے کہ جسے وہ تحریر کے ذریعے پھیلا کر جہادرضا خانی کررہے ہیں۔

### كيابتاؤل كدوه؟

فوائد فریدیہ میں بریلوی مولویوں نے ایک صوفی کامل کی پہچان میں بڑی سہولت پیدا کردی ہے تا کہ لوگوں کومعاشرے میں ایک صوفی صاحب کو تلاش کرنا ہوتو انکو پریشانی ہرگز نہ ہوا ورا نکا وقت بھی ضائع نہ ہو بلکہ جلدی سے جلدی صوفی کو تلاش کرلیں نے وائد فریدیہ میں درج شدہ عبارت ملاحظہ فرمائیں:

حضرت عبداللہ انساری نے فرمایا ہے کہ زاہدا ہے ذُہد پر نازکرتا ہے اور عاشق دوست پرصوفی کے متعلق کیا بتاؤں کہ صوفی کون ہے کہ وہ نہ آ دم زاد ہے نہ آ دم ۔

( فوا ئدفريد بيصفحه ٩ عطبع اوّل مطبوعه وْ مره عَا زي خان )

قسار شین صحفی ایس است کی اولادے ہیں اور بریلی مولویوں نے ایک ایس انسان سے بیدا ہوئے ہیں اور حضرت آ دم علیہ السلام کی اولادے ہیں اور بریلوی مولویوں نے ایک ایسے صوفی کی نشاندہی فرمادی ہے کہ صوفی وہ ہے نہ وہ آ دم زاد ہے اور نہ آ دم ، تو پھر بریلوی مولوی ہی بتادیں کہ وہ صوفی کی مین مین میں ہے فیصلہ تو سنا دیجئے کہ صوفی آ پ کی جنس سے ہاور میصوفی آ پ کی جنس سے ہاور میوفی کی است ہیں اور صوفی مقام الوہیت پرفائز ہے یا کہ مقام مخلوق کے بین اور صوفی مقام الوہیت پرفائز ہے یا کہ مقام مخلوق کی ایسیوا و تو جووا

بس سے امت خرافات میں کھوگئ حضرت احمد نافعی جامی کا دعوی ؟

فوا کدفرید سیمیں حضرت احمد نافعی جامی رحمة الشعلیه کی طرف ایک باطل وعویٰ کی نسبت کی گئی ہے

ملاحظه فرمائين:

حضرت احمد نافعی جامی رحمة الله علیہ زندہ فیل نے فر مایا ہے ہم خدائے ذوالجلال اور پاک ذات بر جو ہر عیبوں سے پاک ہے نہ داند، پانی، آگ ، مٹی اور ہوا ہیں اور نہ جم مرکب اور نہ عرض اور جو ہر ہیں ہمنز مطلق ہیں ان صفات کو ویکھیے ہم خداکی ذات ہیں لیکن چاور کے نیچے ہیں اور یہ بھی فر مایا ہے کہ اگر مین اپنے درخ سے پروہ ہٹالوں تو ایک جہان کوا پناعاشق بٹالونگا ہے حوراور پری کو دیوانہ بٹالونگا ہیں قاب آو کی متعلق ایک نکتہ کہوں گا تھے بھی آئ مصطفیٰ بٹاؤالوں گا نیز فر مایا ہے خداکی تم ہم ہی حقیقی کان کا گو ہم بی اور خالص ذات جروت ہیں کیونکہ ہم میباں ہیں تو ظاہری ہیں خوبصورتی اور بدصورتی کو دیکھیا ہم ہماراائیک اور خالص ذات جروت ہیں کیونکہ ہم میباں ہیں تو ظاہری ہیں خوبصورتی اور بدصورتی کو دیکھیا ہماراائیک مورد ہم مرصورت ہیں یا خوبصورت سور ج کا ایک ذرہ ایک دوسرے سے جدائیں بک

( فوا كدفريد بيه مغير ٩ ٤- ٥ ٨ طبع اوّل مطبوعه دُيره نازي ذان)

قسا و شین کو اهم! مندرجه بالاعقید و سرا سر کفر به اورشر کیداور باطله ہے کیونکہ وہ کیساولی ہے جواب کورب ذوالجلال کی ذات اورائے کو برملا خدا تعالی کی ذات کہتا ہے اور بھی خدا تعالی کے ذاتی نور ہے اپنے کو ثابت کرتا ہے اور بھی پچھے کہتا ہے اور بھی بھے کہتا ہے اور بھی بھے اور بھی بھے اور بھی بھے کہتا ہے کہ ذات جروت میں ہوں :

وهوالقاهر فوق عباده. (پاره نمبر عسورة الانعام آيت نمبر ١٨)

(ترجمه)اورونی ہےاہے بندوں پرغالب ہے-

اوررب ذوالجلال خداتعالى بى كى ذات ب:

ویبقی وجه ربک ذوالجلال والا کوام. (پاره نمبر ۲۷سورة الزمن آیت نمبر ۲۷) (ترجمه) اورآ کچے پروردگار کی ذات باتی رہے گی جو بڑی شان اورعظمت والا ہے۔ تبزك اسم ربك ذى الجلال والاكرام. (پاره نبر ٢٥ سورة الرحمن آيت نبر ٨٥)

(ترجمه) آ مچرب کا نام بایرکت ہے جو بوی شان اورعظمت والا ہے۔

بجرارشادفر مايا:

الله نور السموات والارض. (باره تبر ١٨ اسورة الورآيت تبر ٣٥)

(ترجمه) الله آسانون اورز مين كالوري\_

ليس كمثله شئ. (پاره نبر٢٥ سورة الثوري آيت نمبراا)

(زجمه) الحي مثل كوكي چيزيس-

لاالله الاهورب العوش الكريم. (پاره تمبر ١٨ سورة المؤمنون آيت تمبر ١١١)

( زجمہ ) اس کے سواکوئی معبود نبیں وہ عرش کریم کاما نک ہے۔

ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به. فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكفرون وقل رب اغفر

وارحم وانت خيو المواحمين. (پاره تمبر ۱۸ سورة المؤمنون آيت تمبر ۱۱۸-۱۱۸)

( ترجمہ ) اورجس نے اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکار اجسکی اس کے پاس کوئی سندنہیں تو اس کا حساب اس کے

رب کے ہاں ہوگا بیٹک کا فرنجات نہیں یا کیں گے اور کہواے میرے رب معاف کر اور رحم کر اور تو سب ہے

بهتررح كرنے والا ہے۔

ان الله له ملك السموات والارض. (پاره نمبرااسورة التوبة آيت نمبر١١١)

(زجمه) بیشک الله بی کی آسانوں اورز مین میں سلطنت ہے۔

لله ملك السموات والارض ومافيهن وهوعلى كل شي قدير. (پاره نبر عسورة المائدة آيت نبر ١٢٠)

(زجمہ) آ مانوں اورز مین کی بادشاہت اور جو پھھان میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔

الم تعلم أن الله له ملك السموات والارض يعذب من يشآء ويغفر لمن يشآء والله على كل شي

قديو. (پاره نبرا سورة المائدة آيت نبره)

( نزجمه ) کیا لیجے معلوم فیمیں که آسانوں اورزمین کی سلطنت ایندن کے واسطے ہے وو نے پوہر ما اس

حضوات گوا می از اندفریدیش ایک ولی کامل کی طرف منسوب عقیدے وا آپ نے انداز ان آب انداز کی انداز کی مراضی ہے کہ قرآن کے دائن آب المدائی ایک ایک ولی کامل کی طرف منسوب عقید کے قرآن کے دائن آب المدائی ایک انداز کی مراضی ہے کہ قرآن کے دائن آب المدائی ایک کے دائن آب المدائی کی مراضی ہے گئے کا کہ ایک کار منا کی خاطرا کے خارف شری سے دوانوں را بیس واضی کرویں ہیں آبی مراشی اس ایک مراشی اس ایک مراشی اس کے دائوان انداز کی مراشی اس کے مراشی اس کے دائوان مرائیں واضی کرویی ہیں آبی مراشی اس کے دائوان انداز کی کی مراشی اس کے باتھ میں ہے۔

# سنت اور فرض کے درمیان فرق

فوائد فرید سیمیں بریادی مولویوں کے فریش اور سنت رسول سلی اتنہ علیہ وَسلم کے در میان فرق و بزیہ بجیسے بلم یقے ہے جو بھی بریادہ ایسا بخیب السریقہ جو آئ تنگ سی نے وہش نہیں نیااور ایساوشق یو یہ نے پرمسر انسان جیر ان اور پریشان ہوج تا ہے کہ ایسافرق تو فرش اور سنت رسول سلی اللہ علیہ وسم کے در میون کس نے نہ بتایا اور جہ بتایا تو بجر بریلوی مولویوں نے ہی بتایا اور چوستا تدسمت السالیوں نے بی اس فرائی کو مرا نجام دیا اور چوستا تدسمت السالیوں نے بی اس فرائی کو مرا نجام دیا اور چوستا تدسمت السالیون نے نہ بتان وہ بی سنت اور فرائی کو فرائی کو مرا نجام دیا اور چوستا تدسمت السالیوں نے بی سنت اور فرائی کو فرائی کو مرا نجام دیا در چوستا تدسمت السالیوں نے بی سنت اور فرائی کو فرائی کو مرا نہیں دیا در بیار ہے تیں جیسا کے فوائد فرید سے میں سنت اور فرائی کو فرائی کو فرائی کو فرائی کی در بیا کے فوائد فرید سے میں سنت اور فرائی کو فرائی کی کو فرائی کو ف

«تغرت اته غزالی نے فرمایا ہے کہ سنت رسول ہوجائے کا نام ہے اور فرطن فعدا بن جائے گا۔ ( فوائد فرید سے سنجہ ۹ ایک طبوعہ ؤیرہ نازی فان) قارئین صحتادہ! فرض کی تعریف یہ ہے فرض وہ ہوتا ہے جبکالزوم تطبی دلیل سے ٹابت ہوجسیں کسی قتم کا شبہ نہ ہوکہ اللہ تعالی کا تھم ایسا ہی ہے جیسا کہ آیات قرآنے یاا حادیث متواترہ سے جن جس کسی طرح تا ویل وغیرہ نہ ہوفرض کا تھم یہ ہے کہ اس کا کرنے والاستحق ثواب ہوتا ہے اوراس کا تارک مستحق عذاب ہوتا ہے اوراس کا تارک مستحق عذاب ہوتا ہے اوراس کا متکر کا فرجوتا ہے اور فرض وہ ہوتا ہے جس کے فوت ہونے ہے مل ہی فوت ہو جا تا ہے یہ رکن ہوتا ہے اس کے وجود سے بھی کا وجوداس کے عدم سے بھی کا عدم ہوتا ہے۔

اورسنت کی تعریف ہیہ ہے وین کا وہ راستہ جورسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے ثابت ہواس کا کرنے والاستحق ثواب ہوتا ہے اور اس کا تارک مستحق سزاا ور ملامت ہوتا ہے۔ اور رسول الله صلی الله ملیہ وسلم کی شخفاعت ہے محروم ہونے کا خطرہ ہے اور سنت کا حکم ہیہ ہے کہ اس کا منکر بدعتی اور گنہگا رہوتا ہے۔ اگر سنت کی تو بین کرے گا تو پھر کا فر ہوجائے گا۔

نوك : اب بریلوی مولوی بی بتائیس که انبول نے فوائد فریدی عبارت که سنت رسول ہو جانے کا نام ہوا نے کا نام ہوا نے کا نام ہوا نے کا اس کا ترجمہ اور تشریح کیا کرتے ہیں اور اس عبارت سے کیا بتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں اور اس عبارت کی تفصیلات بریلوی مولویوں کے ذمہ ہیں کہ وو بتائیس کوفوائد فریدیہ ہیں مندرجہ بالاعبارت کا کیا منہوم اور کیا مطلب ہے۔

الغرض كرہم نے لوقر آن وسنت كى روشى بيس بالكل غلط كھا ہے اور لِلَّيناً غلط ہے اور قطعا غلط ب مندرجہ بلا فوائد فريديہ كى عبارت غلط اور خلاف شرع ہے جسكا شريعت اسلاميہ سے قطعا كو كى تعلق نہيں اسكاتعلق صرف اور صرف بريلوى عقيدے سے تو يقيناً ہے البتہ شريعت اسلاميہ سے ہرگزنہيں۔

### نماز کی نیت

فوائد فریدیه میں بریلوی مولویوں نے نماز کی نیت کے جذبہ کو بھی تحریر کیا ہے اور پھرا یک ولی کال کی طرف منسوب کردیا ، کہ حضرت احمد غزالی نے فر مایا ہے: كەنمازى نىت فرماتے تھے میں كافر ہو كياميں نے زنار باندھ لى الله اكبر

( فوا ئدفريد بيسغيره ٨طبع اوّل مطبوعه دُيره غازي خان )

حضوات گواهى! فوائدفريديد من بيدرخ شده عقيده بهى شريعت اسلاميه كراسرفلاف ب كيونكه حديث رسول ملى الله عليه وسلم من توارشاد ب كه فرماياني عليه السلوة والسلام نے كه كامل درجه ايمان كاست:

قال ان تعبدالله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. (ميمملم جاص٢٤)

(ترجمه) رسول الله صلى الشعليه وسلم نے ارشاد فرما يا كه الله تغالى كى عبادت اس طرح كروگو يا كه تم الله تغال كوا پنے سامنے ديكي رہے ہو۔ بياتواعلى درجه ايمان كا ہے ۔ تو چرفر ما يا كه اگر بياتصور نہيں رہ سكتا تو چربي

تقورضر ورجونا جا ہے:

فان لم تكن تراه فانه يراك.

(ترجمه) رسول الشسلى الشنطيه وسلم نے فر مايا اگرتم په تصور نه رکھ سکوتو پھريہ تصور ضرور رکھو که اللہ تعالی تم کو يقييناً ديکھ د ہاہے-

سادنی درجہ ایمان کا ہے۔ اور فوائد فرید ہیں درج ہے کہ وہ ولی کامل نماز کی نیت باند ہتے تھے تو کہتے تھے میں کا فر ہو گیا۔ یہ کیمالغواور باطل عقیدہ ہے اورکیسی سوچ ہے اورکیسی تعلیم ہے۔ حالانکہ قر آن مجید میں ہے:

وذكواسم وبه فصلى. (پاره نمبره ١٥ سورة الاعلى آيت نمبر١٥)

(ترجمه) اوراس نے اپنے رب کانام لیا اور نماز پڑھی۔

مجرارشادفرمایا:

وربك فكبو. (باره نبر٢٩ سورة المدثرة يت نبر٢)

( رجمه ) اورائي رب كى يواكى بيان كر ...

اور معزت على رضى الشرعنه بروايت ب:

عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلوة الطهور وتحريمها التكبير.

(الدواؤدة اص ٩، ترندي ج اص ٢٠، ١١ن اجر ٢٥٠)

( ترجمہ ) حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ نماز کی جا بی المہارت ہے اوراس کا تحریمہ بیجبیر یعنی کہ اللہ اکبرہے۔

قارئین ذی وقار! آپ نے قرآن وسنت کے دلائل کو پڑھااور بریلوی عقیدہ جونوائدفریدیے میں مرقوم ہے اسکو بھی پڑھااب فیملہ کریں نماز کی نیت باند ھنے سے اورالله اکبر کہنے سے کامل ایمان والا بنآ ہے یا کہ کافر ہوجا تا ہے اور شریعت اسلامیہ کی رو سے نماز کی نیت باند ھنے وقت الله اکبر کہکر نماز کوشر و ع کریں اورارشا درسول مسلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کوا داکر نے سے انسان کامل ایمان والا بنتا ہے کافر برگز نہیں ہوتا۔ فوائد فرید مید میں مرقوم عقیدہ بریلوی مولویوں کو ہی مبارک ہوعلاء اہلست و یو بندا سے خلا

# واصل بالثدكاذكر

فوائد فرید سے سرقوم ہے کہ جس نے واصل بااللہ ہونے کے بعد عبادت کاارادہ کیا ہیں اس نے اللہ تعالی کی ذات پاک کے ساتھ شرک کیا عبارت ملاحظہ فر مائیں:

حضرت عبدالقادر جیلانی رحمة الشعلیہ نے فرمایا ہے جس نے واصل باللہ ہونے کے بعد عبادت کا ارادہ کیا پس اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ (فوائد فرید بیص ۸۰۸۔۱۸طبع اوّل مطبوعہ وُ یرہ عازی خان) ق**اد ثبین صحتاجہ!** مندرجہ بالاخلاف شرع عقیدہ بریلوی مولویوں نے فوائد فرید بیر جس معفرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ الشعلیہ کی طرف جعلی طور پرمنسوب کیا ہے اور مندرجہ بالاقول کسی کا بھی ہویہ قول مخت لغواور باطل ہے کیونکہ داصل بالشدکا بہت بلندمقام ہے اور عبادت کے ذریعہ اولیاء اللہ کو ہر تتم کا انہی متنہ ملتا ہے اور عبادت ہی ایک ایساذریعہ ہے کہ جس سے انسان اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہوتا ہے۔ اور قرب الہی کا مب سے بڑا ذریعہ وہ اللہ تعالی کی عبادت ہے اور جوحق تعالی کے قریب ہوگیا وہ پھر شرک کیے رہاوہ تو پیاموحد مسلمان کامل بن گیا۔ کہ جس پر جنت کو بھی فخر ہوگا۔

اور فوا كدفريديه مين درج شده ايك ولى كامل كاقول كدواصل بالله مونے كے بعد عبادت كااراد وكر في والا الله تعالى كے ساتھ شرك كرنے والا ہے بيقول بالكل غلط ہے اور بيقول بريلوى مولويوں نے فوائد فريد بريس تحرير كيا ہے ور نداوليا واللہ اليى خلاف شرع باتيں ہر گزنہيں كيا كرتے اس قتم كى غلط باتيں بريلوى عقائم ميں تھوك كے حساب ہے موجود ہيں اور بيلوگ آمد كے مطابق ان غلط عقائد كى آ كے سپالى كرتے رہتے ہيں حالا نكہ حق تعالى كاار شاد ہے:

الاتعبدون الا الله. (پاره نمبراسورة البقرة آيت نمبر٨٣)

(ترجمه) كەاللەتغالى كے سواكسى كى عبادت نەكرنا\_

پایهاالذین امنوا استعینو ابالصبرو الصلو قان الله مع الصابرین. (پاره نمبر ۲ سورة البقرة آیت نمبر ۱۵۳) (ترجمه) اے ایمان والومبر سے اور نماز سے مدوحاصل کرو بیشک الله مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. (پاره نمبر ۱۵ سورة نى امرائيل آيت نمبر ۲۳)

(ترجمه) اور تیرارب فیصله کرچکاہے کداس کے سواکسی کی عباوت نه کرو۔

خالكم الله ربكم فاعبدوه. (پاره نمبراا سورة يونس آيت نمبر ٣)

( ترجمه ) پیالله ہے تہارا پر ور دگار پس تم ای کی عبادت کرو۔

واعبدوا الله ولا تشركوا به شينا. (پاره نمبره مورة النماء آيت نمبر٣٧)

(ترجمه) اورالله کی عباوت کرواوراس کے ساتھ کی کوشریک نه بناؤ۔

فاعبده وتوكل عليه. (پاره نمبراسورة هودآيت نمبر١٢٣)

( زجمه ) پس تواس کی عبادت کراورای پر جمر وسد کھ۔

فاعبدني. (پارونمبرااسورة طدا آيت نمراا)

(رجمه) بى تومىرى عى عبادت كر\_

یائیاالناس اعبدواربکم الذی خلفکم والذین من قبلکم لعلکم تنفون. (پاره نمبراسورة البقرة آیت نمبرا) (ترجمه) لوگواین پروردگار کی عبادت کروجس نے تم کو پیدا کیااوران کو جوتم سے پہلے ہوگزرے ہیں تا کہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔

فاعبدوه. (ياره نمبر عمورة الانعام آيت نمبر١٠١)

( زجمه ) پس ای کی عبادت کرو۔

نهو على الله تاكيد كى تن مجيد مين جا بجااورا حاديث رسول ملى الله عليه وسلم مين بھى اس بات كى واشح تعليم دى گئ ج بلكه تاكيد كى تن ہے كہ الله تعالى كى عبادت كرواوركسى وقت بھى الله تعالى كى عبادت اور ذكر سے منافل نه جو جا دُاور بريلوى مولويوں نے فواكد فريد به ميں مسلمانوں كوعبادت كا ايك نرالا اور ايك نيا تصور پيش كيا ہے كہ جسكوآپ حضرات نے بخو بى پڑھا ہے، الغرض كه بريلوى عقائد شريعت اسلاميہ كے بالكل خلاف ہيں۔ حصر من مجمم الله عن كى كى جو الله على على طرق حدث غاما عن الكر كى نسور من

حضرت بحم الدین کبری رحمة الله علیه کی طرف چند غلط عقا کد کی نسبت فوائد فریدیه میں بریلوی مولویوں نے حضرت جم الدین کبری رحمة الشعلیه کی طرف چند خلط عقائد منسوب کئے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں:

كدانسان ايك پرنده ب جب پہلے پہل آفریش كے انڈے سے سر بابر تكالنا ب توانا الحق كبتا ب

جب جسم باہر نکالتا ہے سجانی مااعظم شانی لیمنی میں پاک ہوں میری شان کتی بلند ہے کہتا ہے جب پاؤں بنا لاتا ہے تو فر ما تا ہے کہ میں الوہیت ہے باہر آیا ہوں جب پاؤں کو کھال ہے باہر تکالتا ہے اور ہوا کہ ، نہ ہوسیتہ میں پرواز کرتا ہے ۔ تو کہتا ہے اللہ کے سواکوئی معبوداور موجود نہیں جب وہ وحدت کے آشیائے بر جا بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میر ہے سواکوئی معبوداور موجود نہیں ۔ (فوائد فرید میں ۱۸ ملیج اوّل مطبوعہ ڈیر دفازی فان) مندرجہ بالافوائد فرید سے کی عبارت میں سے ذکر کیا گیا ہے کہ انسان ایک پر ندہ ہے جبکہ شریعت اسلامیے نے انسان کو اشرف المخلوقات فر مایا ہے اور پھر فر مایا:

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ( پاره نبر ٢٠ سورة الين آيت نبر ٣)

( ترجمہ ) بیٹک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے۔۔۔

اور یہ ذکر کیا ہے جب پہلے پہل آفرینش کے انڈے سے سر باہر نکا لنا ہے تو کہتا ہے کہ انا الحق لیمن میں خدا ہوں ، یہ عقیدہ بھی سرا سر غلط ہے۔

ظاوہ ازیں یہ ذکر کیا ہے جب جم باہر نکالتا ہے توسید انسی مااعظم شانی یعنی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے اور جب پاؤں باہر لاتا ہے تو فر ماتا ہے کہ میں الوجیت سے باہر آیا ہوں یہ تول بھی سرا سر کفریہ اور شرکیہ ہے کیونکہ قر آن مجیدنے ایسے عقیدے کی پرزور تر دید فر مائی ہے:

وسبحان الله وب العلمين. (پار بنبر ١٩ مورة النمل آيت نمبر ٨)

(ترجمه) اورپاک ہاللہ جوسارے جہاں کا پروردگارہے۔

تبوك الله رب العلمين. (پاره نمبر ٨ مورة الا عراف آيت نمبر ٥٥)

(ترجمه) برکت والا ہے اللہ جہان کا پر ور دگار ہے۔

لوكان إيهما الهذالا الله لفسدتا فسبحان الله وب العرش عما يصفون.

(پاره نمبر کامورة الانبیاه آیت نمبر۲۲)

(ترجمه) اگران دونوں (زمین وآسان) میں اللہ کے سوااور معبود ہوئے تو دونوں ضرور تباہ ہوجاتے ہیں ہیں۔
پی اللہ عرش کا مالک ان با توں سے پاک ہے جو سیمیان کرتے ہیں۔
ام انتخذوامن دوند المهة قل هاتو ابر هانگم. (پارہ نمبر کا سورة الانبیاء آیت نمبر ۲۲۳)

(ترجمہ) کیاانہوں نے اس کے سوااور بھی معبود بتار کھے ہیں کہد واپنی دلیل لاؤ۔
پیر فرمایا:

قل هوالله احد. الله الصمد. لم يلد. ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. (پارونمبر٣٠ سورة الافلاص) (ترجمه) كبد والله ايك عبد الله عبد نياز عبد الكي كوئى اولا دعب اور ندوه كى كى اولا د عبد اوراس كے برايم كاكوئى نيس عبد

قساد شیس محتوم ! فوائد فریدیی محضرت بنم الدین کبری رحمة الله علی طرف منسوب تمام عظائد فلا اور فاسد بین کیونکه بیتمام کے تمام اقوال بے سند اور جعلی بین جنکاشری طور پرکوئی جُوت نہیں ماتا کسیدا کے حقیقت ہے کہ بریلوی مولو یوں کے دل بین جوآئے وہ اسکوقر آن مجھکر تحریر کردیتے ہیں ان حضرات کوکوئی یو چینے والا تو ہے نہیں اگرکوئی جرائت اور ولیری کر کے ان سے کوئی بات دریا فت کر بھی لے تو بھڑات اس بیچارے کوفورا و بابی بد خد جب وغیرہ کے نا پاک الفاظ کا بدید پیش کرناشر و عکر دیتے ہیں تاکہ بیسا کہ الفاظ کا بدید پیش کرناشر و عکر دیتے ہیں تاکہ بیسا حیا دب ہمارے فلط اور خلاف شرع عقائد کی فقاب کشائی نہ کردی اور بریلوی مولویوں کی آخری کوشش بیسا جب ہوئی ہے کہ جو کچھ جم اپنامن مائی والا تا پاک عقیدے کودوئوں جہان کا تو شریجے کر قبول کر لے ، لیکن کوئی عام مسلمان بھی ایسا کرنے کو جرگز تیار نہ ہوگا۔

#### ولايت كانرالامقام؟

فوائد فریدیہ میں ایک ولی کال کی ولایت کا مذکرہ اوراعی قوت ایمانی کابوں جال بچھایا گیا ہے۔

عبارت الماحظة فرمائين:

حضرت سعداندین حمری نے فر مایا میں وہ جوں کہ و نیا ڈیسے کی ما نندمیرے ہاتھ میں ہے ساللہ کی و ننا میری پیٹیے کی طاقت سے ہے میہ کون ومکان اور وہ پکھ جواس و نیا میں ہے میری دوالکلیوں کی قدرت کے نبنہ میں ہے نیز فر مایا حقیقی موحدا ورحقیق مشرک خدا جل شانہ ہے۔

( فوا ئدفريديه م ٨ مطبوعه دره غازي خان طق ال

قسا وشین صحفود این کی محترم: اس بات پر ذرا توجه فرمایئ کدا کرد ضاخانی بر بلویوں کوشن و بر ما و بر نات بین که شرک آمیز عقا کدا ور بد نات کی نشر واشاعت اور تا ئید کاحق حاصل ہے تو پھر کیا ہمیں و جو است کا دفاع کرنے کاحق حاصل نہیں؟ بر بلوی مواویوں نے بید کتا مجیب قول چیش کیا ہے کہ ولی کال و توت اور کمال کو ارفع کیا ہے اور ذات خدا تعالی کی الوہیت کواونی خابت کرنے کی اختک کوشش کی گئے خالانکہ حق تعالی کا ارشاد ہے۔

والله غالب على امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. (پارہ نمبر ۱۲ اسورۃ لاسف آيت نمبر ۱۲) (ترجمہ) اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے ليکن اکثر آدى (اس بات کو) نہيں جائے۔ کنب اللہ لا غلبن اناور مسلى ان اللہ قوى عزيز. (پارہ نمبر ۲۸ سورۃ المجادلۃ آيت نمبر ۱۲) (ترجمہ) اللہ نے لکھ ليا ہے كہ ضرور ميں اور ميرے رسول ہى غالب رہيں گے جينك اللہ قوت والا غالب

> ان القوة الله جميعا و ان الله شديد العذاب. (پاره نبر۲ سورة البقرة آيت نبر ١٦٥) (ترجمه) بيتك سب قوت الله بى كے لئے ہا ورالله بخت عذاب دينے والا ہے۔ ان رہك هوالقوى العزيز. (پارونمبر۲ اسورة حود آيت نبر ٢٧) (ترجمه) بيتك تيرا پر وردگارو بى قوت والا غالب ہے۔

من كان يريدالعزة فَلِلْهِ العزة جميعا. (ياره بمبر٢٢ سورة الفاطرا يت بمبر١٠) (زجمہ) جو بھی عزت جا ہتا ہے تو عزت تو ساری اللہ ہی کے لیئے ہے۔ اليس الله بعزيز ذي انتقام. (ياره تمبر٢٣ سورة الزمرا يت ٣٤) ( زجمہ ) کیاالشرغالب بدلہ لینے والانہیں ہے۔ ان ربك لذو مغفرة و ذو عقاب اليم. (ياره نبر٢٣ مورة تم البحدة آيت نبر٢٣) (زجمہ)(اے بی) بیٹک تیرایر وردگا رمغفرت والا ہےاور در دناک عذاب والا ہے۔ والى الله و علامور. (ياره نمبرا سورة البقرة آيت نمبر١١) ( زجمه ) اورسب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ والى الله عاقبة الامور. (ياره نبراا سورة التمان آيت نبر٢٢) (ترجمه )اوزسب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ ان بطش ربک لشدید. (یاره نمبر ۳۰ سورة البروج آیت نمبر۱۲) ( زجمہ ) بیٹک تیرے پر در دگار کی چڑ بخت ہے۔ اللكم الله واحد. (ياره نبراا اورة الخلآية يت نبر٢٢) ( ترجمه ) (لوگو ) تمہارامعبودایک ہی معبود ہے۔ ومامن الله الاالله واحد. (يارونمبرا سورة المائدة آيت نمبر٤) ( ترجمه ) اورسوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں۔ قل الماهو الله و احدر وانني برّى مماتشر كون. (يار وتمبر عسورة الانعام آيت تمبر ١٩) ( ترجمہ ) ( اے نبی ) کہد و کہ وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور میں تمہارے شرک ہے بیزار ہوں۔

وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انماهو الله واحد. (يار وتمبر المورة الحل آيت تمبرا٥)

(ترجمه) اورالله نے فرمایا که دومعبود نه بناؤوه تو فقط ایک ہی معبود ہے۔

قل هوالله احد. (پارهنمبر ١٠٠٠ سورة الاخلاص)

(ترجمه) كبد كيے ووالشايك ب-

ولم يكن له كفوا احد. (ياره فمبره ٣٠ سورة الاخلاص)

( ترجمه ) اورا کی کوئی برابری کرنے والانبیں۔

حضرات گرامی! آیات قرآنیے عابت ہوا کہ برتم کی قوت اور طاقت الله تعالى اى ك ب

إن الحكم الالله. ( ياره نبراا سورة يوسف آيت نبره م)

( ترجمہ ) حکومت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں۔

اليس الله باحكم الحاكمين. (پارونمبره سورة النين آيت نمبر ٨)

( زجمه ) كياالله مب حاكموں پر حاكم نبيں ہے۔

لاشريك له. (پاره نمبر ٨ مورة الانعام ١٦٣)

( ترجمه ) اس کا کوئی شریک نہیں۔

ولم يكن له شريك في الملك. (پاره نبر ١٨ سورة الفرقان آيت نبر ٢)

( ترجمه ) اور با دشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوا۔

قارشین کوا هم! حق تعالی کے ارشاد کے مقابلہ میں ہریلوی مولویوں کی کتاب فوائد فریدیہ میں در ن شدہ عقیدہ جو دلی کامل حضرت جم الدین کبری رحمۃ الله علیہ کی طرف منسوب ہے سرا سرغلط اورشری قوانین کے خلاف ہونے کی وجہ ہے قابل مذمت ہے۔

# عارف بالله كامقام كهان؟

فوائد فریدیہ میں ایک نارف باللہ کامقام بیان کرتے ہوئے یوں لب کشائی کی گئی ہے عبارت ملاحظہ فرمائیں :

حضرت بنم الدین رازی رحمة الله علیه نے فر مایا ہے کہ امر بالمعر دف تو حیدا در نبی عن المنکر غیرے منع کرنا ہے نیز فر مایا ہے کہ عارف نہ بہشت میں ہوتے ہیں اور نہ دوزح میں۔

( فوائد فريد پيصفحة ٨ طبع اوّل مطبوعه ۋيره غازي خان )

قارئین ذی وقار! بریلوی مولویوں نے مندرجہ بالاخلاف شرع عقیدہ تحریر کرتے وقت ولی کال حضرت جمم الدین رازی رحمۃ الشعلیہ کوا ہے لیے سہارا بنایا ہے۔مندرجہ بالاعقیدہ سراسر خلط اور قابل ترک ہے۔ جب کرتی تعالی کا ارشادہے:

الاان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون. (پارهنبرااسورة يوس آيت نبر٢٢)

( ترجمہ ) خبر دار بیٹک جواللہ کے دوست ہیں ندا نکوڈ رہے اور ندوہ ممکین ہوں گے۔

كلاان كتُّب الابرادلفى عليين ، وماادرك ماعليون، كتُّب مرقوم، يشهده المقوبون. ان الابرادلفى نعيم. (ياده نمبر ۳۰ سورة الطفقين آيت نمبر ۲۲۲۱۸)

ہر گزنہیں بیشک نیکوں کے اعمال نامے علیمین میں ہیں اور آپکو کیا خبر کے علیمین کیا ہے ایک دفتر ہے جسمیں لکھا جا تا ہے اُسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں بیشک نیکو کا رجنت میں بوں گے۔

من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحافلهم اجرهم عندربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون.

(پاره نمبراسورة البقرة آيت نمبر۲۲)

(ترجمه) جوالله اورقیامت کے دن پرایمان لائے اورا چھے کام بھی کرے توان کا جران کے رب کے پاس

موجود ہےاوران پرنہ کچھ خوف ہوگا اور نہ و ممکین ہوں گے۔

من عـمل صالحا من ذكر اوانثى وهومؤمن فلنحيينه حيَّوة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن م كانوا يعملون. (پارهمُبر١٣سورة النحل) يتمبر ٩٤)

(ترجمہ) جس نے نیک کام کیامرد ہو یاغورت اوروہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم اُسے ضرورا تبھی زندگی بہ کرائیں گے۔اوران کاحق انہیں بدلے میں دیں گے ان کے اجھے کاموں کے عوض میں جوکرتے تھے۔ اور ہم پر بلوگی مولو یوں کو دعوت اسلامی دیے رہے ہیں کہ

وقل المحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفو. (پارونمبر۱۵مورۃالکہنے آیت نمبر۲۹) (ترجمہ) اور کہد و کچی بات جوتمہارے رب کی طرف ہے ہے پیر جوچاہے مان لے اور جو چاہے انا.

حضوات گواهی! بر یلوی مولویوں نے فوائد فرید میکا حوالہ جو ترکیکا ہے کہ عارف لیخی کرول کامل نہ جنت میں ہاور نہ دوز ح میں ہے بہ قابل غور بات ہے کہ ولی کامل عارف باللہ جنت میں ای مقام پر ہوتا ہے دوز ح اولیاء اللہ کا ٹھکا نہ ہر گرنہیں بلکہ بحر موں کا ٹھکا نہ ہے داور اولیاء اللہ کا ٹھکا نہ ہر گرنہیں بلکہ بحر موں کا ٹھکا نہ ہے داور اولیاء اللہ کے بارے میں اوگ ہوت ہے ۔ اور اولیاء اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ عارف باللہ نہ خت میں جا کیں گے اور افکا مقام جنت ہے ۔ اور اولیاء اللہ کے بارے میں کہنا کہ عارف باللہ نہ جنت میں اور نہوجنوح میں ہیں یہ کئی مطحکہ خیز بات ہے کہ عارف باللہ یعنی کہ ول کامل ہوتا ہی جنت میں اور پھر جنت میں اعلیٰ مقام پر اور دوز ح کا تصور کرنا ہی مرامر غلط اور شریعت املا میں ہوتا ہی دیاں ہوتا ہی لیار پکار پکار کرعارف باللہ کے بارے میں اعلان اولیاء اللہ کو نہ کو کی خوف ہوگا اور نہ کو گی گو اور نیک لوگ اس اولیاء اللہ کو نہ کو کی خوف ہوگا اور نہ کو گی گا موگا ۔ اور نیک لوگ عارف باللہ ویا کو ایک کو ای کو ایک کان پر خاص فشل وکرم اور احدان ، وتا ہے کہ عارف باللہ جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں ۔ اور حق تعالی کان پر خاص فشل وکرم اور احدان ، وتا ہے کہ انہوں نے نیک کام کے اور اللہ تعالی کوراضی کیا اور ہر لیحد ذکر الہی میں مشخول رہے اور تمام زندگی اطاعت انہوں نے نیک کام کے اور اللہ تعالی کوراضی کیا اور ہر لیحد ذکر الہی میں مشخول رہے اور تمام زندگی اطاعت رسول کے تحت رہ کرگذاردی تواپیے عارف باللہ نیک لوگ ولی کامل یقیناً جنت پیس ہیں اور بر یلوی مولوی فوا کدفرید یہ بیس ایک ولی کامل کے نام کا سہارالیکر یہ ظاف شرع اور من گھڑت اور تابل نفرت عقیدہ تحریر کردیا کہ عارف باللہ نی جنت بیس توعارف باللہ یقیناً ہیں لیکن عارف باللہ یقیناً ہیں لیکن عارف باللہ کا نبیت دوزح کی طرف کر کے تو بین ولی کامل اور تو بین عارف باللہ کا ارتکاب کیا ہے اور جو می عارف معنوں میں مقام عارف سے واقف نہ ہوں اور جو مقام ولایت اور مقام اولیاء اللہ سے یقیناً بے علم ہوں وہ اس قتم کے کل کھلاتے ہیں ورنہ عارف باللہ جسکواللہ تعالی کا قرب عاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں لفظ دوزخ کا ستعال بھی شرعا غلط ہے کیونکہ اگر عارف کا لفظ استعال کرنا ہے تو پھر دوزخ کا لفظ ضرور ترک کرنا پڑے گا اور اللہ تعالی کا قرب ارشاد فرایا:

یایتهاالنفس المطمئنة،ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی .وادخلی جنتی. (باره نمبر۳۰سورة الفجراً یت نمبر۳۰۲۲ ( باره نمبر۳۰سورة الفجراً یت نمبر۳۰۲۲ )

(ترجمہ) (ارشاد ہوگا)اےاطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل تواس سے راضی وہ تجھ سے راضی پس میرے بندوں میں شامل ہو جااور میری جنت میں داخل ہو جا۔

ن و قرآن مجید کے ارشاد ہے فوائد فرید بیش بریلوی مولویوں کا عقیدہ بالکل غلط اور باطل ہے اور اللہ کا قرآن ایساعقیدہ رکھنے والوں کی پرزور تر دید کررہاہے۔

افسوس صدافسوس کا مقام ہے کہ بریلوی عقیدے میں الی کتب کی بھی وسیج مخجائش ہے جسمیں شریعت اسلامیہ کے خلاف عقا کرتم ریہوں بڑی جیرت اور بڑی جراکت کی بات ہے ۔تو یہاں بریلوی مولویوں کی خدمت میں سوال ہے جبیبا کہ انہوں نے فواکدفرید ہے صفح ۸۸ کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ 'عارف نہ بہشت میں ہوتے ہیں اور نہ دوزخ میں' تو بقول بریلوی مولویوں کے تو پھر عارف لوگ زمین وا سان کے درمیان کیا ہوا میں معلق رہتے ہیں یا کی لمحہ انکوآ رام اور سکون کے لیے کوئی علیحدہ انتظام کیا جاتا ہے النزش یہ اپنا کی لیے ہوئی علیحدہ انتظام کیا جاتا ہے النزش یہ اپنا کیں کہ عارف جب جنت اور دوزخ میں نہیں ہوتے تو پھر ہوتے کہاں ہیں تو پھراس جگہ کانام بنا کیں۔

کیونکہ ہمیں تو یقین ہے کہ شریعت کے روشن میں عارف کامل عارف باللہ جنت میں یقینا اعلی مقام پر ہیں۔
اور اان کے بارے میں دوزخ کا تصور رضا خانی شریعت نے دیا ہے۔

# ا يك عارف كا ناخن اوراسكي وسعت كامقام

فوائد فرید بید میں پریلوی مولویوں نے ایک عارف کامل کے ناخن کی وسعت کو یوں بیان کیا ہے کہ عارف باللہ کی عارف کامل علی میں دیکھے۔ چنا عارف باللہ کی اور جو پچھاسمیں ہے اس کواپنے کے ناخن میں دیکھے۔ چنا نجے میارت ملاحظہ فر مائیں:

حفزت معین الدین حسن سنجری چشتی رحمة الله علیه نے فر مایا ہے کہ عرش عارفوں کی معمولی منزل ہے اوران کے بلند مرتبے کوحق جانتا ہے کہ کہاں تک ہے۔ اور نیزیہ بھی فر مایا ہے کہ عارف اُسے کہتے ہیں کہ عرش اور جو کچھاس میں ہےاسکوا پے ناخن میں دیکھے۔

(فوائدفریدیس ۸۳، ملنکا پے فیجر مکتبہ مین الا دب جامع مجدشریف ڈیرہ غازی خان اشاعت باراول)

الم النہ بیا ہے مجمل الم الا نبیاء حبیب کریاء حضرت مجدر سول الشکالی ہے بڑھ کرکا کنات میں کوئی بھی اللہ تعالی کو مجبوب نہیں تو انہوں نے اپنی نگاہ نبوت سے عرش وکری کوا پے مقام پر دیکھانہ کہ نافن دست نبوت میں دیکھالیکن سب کچھ دیکھا اور ایک عارف ایسے مقام کو پہنچا ہوا ہے کہ وہ بیٹھے بھائے سب کھھا ہے اور یہ بھی گئی جرت کی بات ہے کہ وہ عرش المی ہے کیا ہے کہ جوایک نارف کی بات ہے کہ وہ عرش المی ہے کیا ہے کہ جوایک نارف باللہ کے نافن میں ویکھ رہا ہے اور یہ بھی گئی جرت کی بات ہے کہ وہ عرش المی ہے کیا ہے کہ جوایک نارف باللہ کے نافن میں ساجا تا ہے ۔ مندرجہ بالاعبارت سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عرش المی ایک نافن کے طول وعرض سے بھینا چھوٹا ہوتا ہوگا جوایک عارف کامل کے نافن میں ساجا تا ہے یا پھر یوں کہے کہ کے طول وعرض سے بھینا چھوٹا ہوگا جوایک عارف کامل کے نافن میں ساجا تا ہے یا پھر یوں کہے کہ

تحریات کے مقابلے میں قرآن مجید کا ارشاد ملاحظہ فرمائیں:

ثم استوى على العرش. (پاره نبر ٨ مورة الا عراف آيت نبر٥٥)

( زجمه ) پھروه وعرش پرمتمکن ہوا۔

وهورب العوش العظيم. (بإره نمبراا سورة التوبة آيت نمبر ١٢٩)

(ترجمه) اوروبی عرش عظیم کا ما لک ہے۔

وكان عوشه على الماء. (پاره نبر ١٢ امورة عود آيت نبر ٤)

( رَجمه ) اوراس كاعرش پانی پرتھا۔

قل لو کان معه الهه کمایقولون اذالابتغواالی ذی العرش سبیلا. (پارونمبر۵اسورة بی اسرائیل آیت نبر۳) (ترجمه) کبد واگراس کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ کہتے میں تب تو انہوں نے عرش والے تک

کوئی راسته نکال لیا ہوتا۔

الرحمان على العوش استوى. (پاره نمبر ١١ سورة لما آيت نمبر٥)

(ترجمہ) رہمان جوع ش پرجلوہ کرہے۔

فسبحان الله رب العوش عمايصفون. (پاره نمبر ١٤ اسورة الانبياء آيت نمبر ٢٢)

(ترجمہ) کی الشوش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔

وتسرى المملَّنكة حآفين من حول العرش يسبحون بحمدربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد ل

رب العلمين. (پاره نمبر۲۳ سورة الزمرآيت نمبر ۷۵)

(ترجمہ)اورآپ فرشنوں کوحلقہ باندھے ہوئے عرش کے اردا گرددیکھیں گے اپ رب کی حمد کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں اوران کے درمیان انساف ہے فیعلہ کیا جائے گااور سب کہیں گے سب تعریف اللہ ی کے

ليے ہوسادے جہانوں كارب ہے۔

اللين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمدربهم. (پاره نمبر٢٣ مورة المؤمن آيت نمبر ٤)

(ترجمه) جوفر شے عرش کو اُ شائے ہوئے میں اور جواس کے اردگرد میں وہ مب اپنے پر وردگاری جرئے

ماتھاگ نے کرتے رہے ہیں۔

وفيع الدوجت ذو العوش. (پاره نمبر٢٣ مورة المؤمن آيت نمبر١٥)

(ترجمه) وه بلند درجوں والاعرش كاما لك ہے۔

ويحمل عوش رَبِّكَ فوقهم يومنذ ثمانية. (پاره نبر٢٩ مورة الحاقة آيت نبر١٤)

(ترجمہ) اوراس روز تیرے پروردگار کے عرش کوان کے اوپر آٹھ (فرشتے) اُٹھائے ہوئے ہوں کے۔

وسيع كرسيه السموات والارض. (پاره نبر ١٣ مورة القرة آيت نبر ٢٥٥)

(ترجمه) اسكى كرى نے سب آسانوں اورز مين كواسے اندر لے ركھا ہے۔

حصفوات گواهى! فوائد فريديدى عبارت يس ايك عارف بالشكامقام اورم تهجويان كياكيا

ہے کہ عارف کال اپنے ناخن میں عرش المی کود کھتا ہے تو قرآن جمید میں عرش البی کے ساتھ ان فرشتوں كالجمى ذكر ہے كہ جوحاقہ باند ھے عرش الهي كے اروا گروكھڑے اپنے پروردگار كی تنج بیان كرتے رہتے ہیں وروہ آٹھ فرشتے جوعرش الی کو اُٹھائے ہوئے ہیں بریلوی مولو یوں نے ان فرشتوں کے بارے میں تح رنہیں کیا کہ وہ عارف باللہ بغیر فرشتوں کے عرش المی کواپنے ناخن میں دیکھتاہے یا کہ فرشتوں سمیت و کھتا ہے کہ عرش الهی کے ساتھ فرشتے بھی عارف باللہ کے ناخن میں ساجاتے ہیں تو پھر فرشتے اپنا حلقہ عارف کامل کے ناخن کے اندر یا ندھتے ہیں یا کہ ناخن کے باہر با ندھتے ہیں اس کا تذکرہ نہیں فرمایا بس سے تغییلات تو بریلوی مولوی ہی بیان کر کتے ہیں کہ جن کاعقیدہ ایک عارف کامل کی خود ساختہ تعریف میں اس قد رغلو کرنا کہ عرش البی اور حق تعالی کی شان میں شدید تو بین کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں بس ان حضرات کواس چز کی قطعایروا پنیس کہ عرش البی اوراللہ تعالی کی ذات کے بارے میں کیا کیاالفاظ صادر ہورہے ہیں بس ا تا مرور ہونا جا ہے کہ اپنے عقیدے اور مزاج کے مطابق مخلوق کی برتری ٹابت ہونی جا ہے جا ہے جیے ہی شریعت اسلامیہ کے قوانین کونظرانداز کیوں نہ کرنا پڑے بس اولیاء اللہ کا دامن اس متم کے عقائد بیان ارنے سے نہ چھوٹے ۔ اوراولیا واللہ کے ساتھ وابستگی کا بیرا زصرف بریلوی مولو یوں نے ہی سمجھا ہے اور علاء المسدد ويوبنداس متم كے خلاف شرع عقائدكوبيان كرنے كى منزل بركز نبيس طے كر سكے \_ جب ہى الی منزل طے کرتے ہیں تو یہی بریلوی حضرات ہی آ پکوصف اول کے مجابد نظر آئیں مے کیونکہ خلاف شرع عقا كدتوشية خرت بركزنبين بين بلكهموجب كرفت يقينا بين-

#### باتھ میں دیدیا؟

مولوی غلام جہانیاں پر بلوی اپنے ہیرومرشد کی عقیدت میں ایے متعزق ہیں کہ اپنے ہیرصاحب کے

بلندر تبدا ورمقام کے بارے میں ایک واقعہ بایں الفاظ بیان فرماتے ہیں ملاحظ فرمائیں:

سردارگل محمد خان مبزدار المعروف بكه شير في حضور قطب العالم كى جناب بين عرض كى حضور مريدان
كو بيعت كرتے وقت كيا كلمات تلفظ فر ماتے جي حضور قطب العالم كى عمر شريف اسوقت دس برس كى ب حضور قطب العالم "جواب ميں ارشاد فرماتے جيں خان صاحب كلمات كيا پردھيں بس مريد كابانحه کجڑااور خدا كے ہاتھ ميں ديديا۔ ۔

دست او دست غدا ست

(نغت اقطاب مغجه ۲۱۲ طبع اوّل مطبوعه وْيره غازي فان

مندرجہ بالا ہریلیوی ملفوظ کے مطابق وہ تمام مریدین پھرتو خدا کے مرید ہوئے بس ای قتم کی لغو با قتر پریلو یوں سے ہی منقول ہیں۔

## ریت کے ذرات اور بالوں کی تعداد کاعلم ہو؟

مولوی غلام جہانیاں پر بلوی نے اپنی کتاب خت اقطاب میں شیخ کامل مرشد کامل اور پیر کامل کا معیار ایوں بیان فر مایا ہے ملاحظہ فر مائیں:

بیعت وہ فض کرسکتا ہے جسکوا ہے جسم کے تمام بالوں کی تعداد کا نام ہوجس طرح جس بال کوایذ ان بی بی ہے فورا خبر گیری کرتا ہے۔ ریت کی مٹھی بجر لی جائے گئے کا مل اپ مریدان کی خبر گیری کرتا ہے۔ ریت کی مٹھی بجر لی جائے گئے کا مل کواس ریت کے ذرات کی تعداد کا علم ہوتا ہے۔ جو پیر مرید کی خبر نہیں لیتادہ کیا ہی ہے۔ مرید کا مال پیر پرحرام ہے اور پیر کا مال مرید پر حلال ہے حضور غریب نواز کے آخری جملہ کا مفہوم مؤلف نے یہ سمجھا کے مرید کا مال چر پرحرام ہے بین پیر پرحرام ہے بین پیر پرحرام ہے بین پیرا ہے مرید کے مال کوا ہے ذاتی مصارف میں مذخر چ کرے بلکہ مستحقین کی اعداد بیمن خرچ کرے بلکہ مستحقین کی اعداد بیمن خرچ کرے ادر پیرکا مال مرید پرحلال ہے بین پیر کے دست مبارک ہے خرباء دمساکین کی اعداد بیمن خرچ کرے ادر پیرکا مال مرید پرحلال ہے بین پیر کے دست مبارک ہے

مريدكوجو كچه ملے وہ أے اپن ضروريات پرخرج كرنے كا مجازے۔

(نفت اقطاب صغحه ۲ کاطبع اوّل مطبوعه دُریه غازی خان )

قارئین حضوات! مولوی غلام جہانیاں پر بلوی کے پیرصاحب کے ملفوظ ہے تو تمام پر بلوی کے پیرصاحب کے ملفوظ ہے تو تمام پر بلوی پیروں کی پیربھی اپنے جم کے بالوں کی تعداد نہیں ہوجائے گا کیونکہ کوئی پیربھی اپنے جم کے بالوں کی تعداد بتائی ہا ور آستانہ عالیہ کے ہائاں کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ دن رات آستانہ عالیہ پر کیا کیا جور ہا ہا اور کیے کیے خلاف شرع کام جور ہیں۔ اور یہ فلفہ بھی بجیب ہے کہ پر بلوی عقید ہے ہیں پیری وحر بدی اس قدر مشکل ترین ہو چی ہے کہ نہ کوئی ہیں۔ اور یہ فلفہ بھی بجیب ہے کہ پر بلوی عقید ہے ہیں پیری وحر بدی اس قدر مشکل ترین ہو چی ہے کہ نہ کوئی ہیں۔ اور یہ فلام بیرا سے جہم کے بالوں کی تعداد کو جانے اور نہ وہ بیچارہ مسکین کی کواپنے پیٹ کے دھندے کی ایراپ جہم کے بالوں کی تعداد کو جانے اور نہ وہ بیچارہ مسکین کی کواپنے پیٹ کہ یہ مربد یہ کامال دن فاطر مرید کر سے اور پر بلوی عقید ہے ہیں تو یہ پیراس لئے لوگوں کو مرید کرتے ہیں کہ یہ مربد یہ کامال دن رات بڑی ہے در دی ہے اور اگری گئی ہے۔ فاطر مرید کی مرا سر سینے ذور کی کے موا کی نہیں بیشک قارئیں نہیں مولوی غلام جہانیاں پر بلوی کی سرا سر سینے ذور کی کے موا کی نہیں بیشک میں مولوی غلام جہانیاں پر بلوی کی سرا سر سینے ذور کی کے موا کی نہیں بیشک بھری خوا بیات والاتی تعالی کی ذات پاک ہے جیسا کرتی تعالی کا ارشاد ہے:

انك انت علام الغيوب. (پاره نمبر عسورة المائدة آيت نمبر ١١٦)

( ترجمه ) ( اے اللہ ) بیٹک تو ہی چمپی ہوئی باتوں کو جانبے والا ہے۔

عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم النحبير. (پاره نمبر عسورة الانعام آيت نمبر ٢٥)

( ترجمه ) وہ اللہ ) چھپی اور ظاہر با توں کا جائے والا ہے اور و بی حکمت والا ہے اور خبر دار ہے۔

وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها و لا حقہ فی ظلمت الارض و لارطب و لا یابس الا فی کتب مبین. (پارہ نمبر عسورة الانعام آیت نمبر ۵۹) (ترجمہ) اورای کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں جنہیں اس کے سواکوئی نہیں جانتا جو کھے جنگل اور دریا ہیں ہے

وہ سب پکھ جانتا ہے اور کوئی پیتے نہیں گرتا مگروہ اُ ہے بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتااور نہ کوئی تر اور خٹک چیز ہے مگریہ سب پکھے کتا ب مبین میں ہے۔

حضوات ہے۔ گوا میں الفرض کہ رہت کے ذرات کی تعداداور بالوں کی تعداداور درخوں کے بنی کی تعداداور درخوں کے بنی کی تعداداور جو داندز بین میں بویا جاتا ہے ان تمام دانوں کی تعداداور جو داندز بین میں بویا جاتا ہے ان تمام دانوں کی تعداداور جو داندز بین میں بویا جاتا ہے اور جو مولوی غلام جہاں بریلوی نے ملفوظ پیش کیا وہ تمام فرصودہ بات ہے جس کا قرآن وحدیث ہے کو کی تعلق نہیں یعنی کہ دوس بریلوی تعلیمات بین اسلائی بریز نہیں ہے جس کا قرآن وحدیث ہے کو کی تعلق نہیں یعنی کہ دوس بریلوی تعلیمات بین اسلائی بریز نہیں ہو جیسا کہ قرآن یاک میں شہادت دی ہے:

ذالك لتعلموا ان الله يعلم مافي السموات ومافي الارض وان الله بكل شئ عليم.

(پاره نمبر عمورة المائدة أيت نمبر ١٤)

(ترجمہ) بیاس کئے ہے تا کہتم جان لوکہ اللہ جانا ہے جو پکھ آ سانوں میں ہے اور جو پکھ زمین میں ب اور پیکہ اللہ ہر چیز کو جانا ہے۔

( ترجمہ ) بیٹااگر وہ چھپی چیزایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو پھر وہ کی پھر میں ( چھپی ) ہویا آ -انوں

میں یاز مین میں اللہ اسکو نکال لاتا ہے بیٹک اللہ بار یک بین خبر دارہے۔

والله يعلم مافي قلوبهم. (پاره نمبر٢٢ سورة الاح: اب آيت نمبر٥)

(ترجمه) اورالله جانائے جوتبهار معدلوں میں ہے۔

والله عليم بذات الصدور. (بارو بمبر اسورة آل عران آيت بمبر ١٥٠)

( ترجمه ) اور الله جانا ہے جو پھے سیوں میں (مجھا) ہے۔

قارئین کوام! مولوی نلام جہانیاں بر یلوی کاعقیدہ آپ نے اسکی کتاب مفت اقطاب کے حوالے ے بغور پڑھا ہے کہ شخ کال وہ ہے جوابے جم کے بالوں کی تعداد کوجا نتا ہوا ور پھر فرمایا کہ شخ کال کی بچان یہ ہے کہ مرید کی مٹھی میں ریت ہوا ورشخ کا مل اس مٹھی میں ریت کے ذیرات کو بھی جانتا ہو حالا نکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اور نہ ہی پیمشائخ کی شرائط میں ہے ہاورا یے شیخ کامل کی پیچان نہ تو رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور نہ صحابہ کرام رضی الله عنبم نے بیان فرمائی اور نہ ہی تا بعین عظام نے بیان فر مائی اور نہ تیج تابعین عظام رحمة الندعلیم نے بیان فر مائی اور نہ ہی کسی نے قرآن وحدیث سے کوئی آیت اور حدیث پیش کی کہ جسمیں مرشد کامل کی بھیان کے بارے میں بالوں کی تعداداورریت کے ذرات کا تذکرہ ہو۔ مولوی بر ملوی کا پیرے کا ال ہونے کا یہ معیار سرا سرخلاف شرع اور بے اصل ہے کیونکہ بریلوی مولو یوں کا کچھ عجیب شوق و ذوق ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی خاص موج میں آتے ہیں تو پھراللہ کی پناہ کہ وہ تواہیے پیروں اورمشا گئے کو بڑی فراخ دلی ہے مقام الوہیت اور مقام رسالت پر فائز کرویتے ہیں اور وہ اپنے اس فغل میں ذرہ برابر کوتا ہی اور کا بلی سے ہر گز کا منہیں لیتے بس یا در تھیں کہ بریلوی مولوی ا پنے مشائخ کے بارے میں خلاف شرع عقائد میں اس قدرمتعزق ہو بچکے ہیں کہ انہیں سیجے معنوں میں نہ تومقام الوہیت نظرا تاہے اور نہ ہی مقام رسالت جو کچھ بھی نظراً تاہے اور جب ہی نظراً تا ہے تواپیے ورماحب کوخدا اور رسول کا مقام عطافر ما دیتے ہیں اور پیر حضرات خدا اور رسول مسلی اللہ علیہ وسلم ہے اس قدر بے نیاز ہو بچے میں کہ ہروتت اور ہر چیزا ہے مرشد ہے ہی ما تگ لیا کرتے میں جب انکو ہر چیزا ہے میرصاحب کے درے ال جاتی ہے تو پھر سے حفرات بارگاہ خدامیں کیوں زحمت فرماتے ہیں بس بر یاوی مولو ہوں کی خدا ورسول ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوعقیدت ہے وہ شریعت اسلامیہ کے دائر ہ میں نہیں ہے بلکہ اس سے کافی تجاوز کر چکے ہیں کیونکہ ذرہ ذرہ کاعلم اور ہر چیز کاعلم ریت کے ذرات کاعلم بالوں کی تعداد کاعلم درختوں کے پیوں کاعلم وغیرہ وغیرہ اللہ تعالی کی ذات پاک ہی جانبے والے ہیں مخلوق میں یہ

مغت کی کو برگز حاصل نہیں۔

آپ حسرات نے قرآن مجید کی آیات طیبات کو بھی بڑا کہ قرآن مجید کس عقیدہ برقائم رکھنے کی میں دے رہاہے اور بریلوی مولوی کس عقیدے کی طرف دوڑتے جارہے جیں بس پیرحضرات قرآن مجید کا تغلیمات کوایلی من مرضی کے مطابق ڈھالنے پر لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے امل نز ابلسنت علماء و ہیو بند جب تک زند وسلامت موجود ہیں جوانکومن مانی کرنے اورائکے غلط عقائد کا نوٹس کیے ر ہیں گے۔اور بھرا نڈرتعالی نوٹس لے رہے ہیں علاوہ ازیں آئ تک کسی بریلوی ہیرصاحب نے اپنے جم کے بالوں کی تعداد کے بارے میں ہرگزنہیں بتایا ورنہ ہی کوئی بتاسکتا ہے تو بتول مولوی غلام جہانیا بریلوی کے پھرتو کوئی بھی ﷺ کامل ان کے عقیدے میں نہ رہااورنہ ہی کوئی بریلوی عقیدے میں کوئی الیا گذراہے کہ وہ مرید کی مٹی میں ریت کے ذرات کاعلم رکھتا ہوا دریے کتنی مفتحکہ خیز بات ہے کہ جوایے جم کے بالوں کی تعدا دنہیں جانتاوہ دوسروں کو کیا بتائے گا کیونکہ بالوں کی تعداد وغیرہ کو جاننا پیمٹلوق میں ہے ک کے بس کی بات نہیں اس قتم کی تمام با تیں لغوا ور بے معنی ہیں جنگی شریعت میں کسی قتم کی کوئی مخبائش ہی نہیں اوراس قتم کی خلاف شرع وسعت ظرفی صرف بریلوی موادیوں میں تو ضرور ہے البتہ شریعت اسلامیه اس تم كے غلط عقائد كى يرزور ترديدكرتى بے۔

## تصور میرے پیرکی؟

مولوی ثندیارگڑھی والے اپنے پیرمرشد کوخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بھی اپنے پیرمساحب کوخدا تعالی کی صورت کہد دیتے ہیں اور بھی وجد میں آ کررسول الله صلی الله خلیہ وسلم سے ملاویتے ہیں اور بھی یوں بھی فرمادیتے ہیں اللہ تعالی کی ذات پاک سے میرے پیرصاحب کی تصویر ہلتی جلتی ہے بینی کہ اللہ اور پیرصاحب دونوں حقیقت میں ایک ہی ہستی کے دونام ہیں ۔ تو پھر یوں ہی بات تمام کردی کہ مقام فدا تعالیٰ اور مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم اور با دشاجت وغیره وغیره میرے پیرومرشد کو ہی حاصل ہے عقیدت پرجنی اشعار ملاحظ فر ما کیں:

> صورت رجمان ہے تقویر میرے چیڑ ک علم القرآن ہے تقریر میرے چیڑ کی

کیا کہوں کس ہے کہوں کہنے کی حاجت ہی نہیں

کھلتی ہے تقور سے توقیر میرے بیڑک

و کھتے ہیں مث کیا نقش خودی دل سے میرے

راجم شیطان ہے تقویر مرے بیڑ ک

عکر دیدار کو اقرار ہوتا ہے نصیب

جحت و برهان ہے تقویر میرے بیڑ کی

کیا خدا کی شان ہے یا خود خداہے جلوہ گر

ملتی ہے اللہ سے تقویر مرے بیڑ ک

کیا عجب جذاب ہے زلف مسلل آ کی

وحثیوں کی جان ہے زنجیر میرے بیڑ کی

جن وانسان وملك حوروفلك تجده من بي

بی ظافت ہو چی تحریہ میرے بیڑ کی

خلدے یا تبہ بیناے یا عرش خدا

وہ جال شان ہے تھیر میرے جیڑ ک

غوث اعظم ہے فریدالدین اے چھم بھیر

5 % - LE 15 - JF & Ji

رفتر کجو و بیجت پر ہے تیرا اقتدار کل بنا بلبل کو اے تقدیر میرے بیڑ ک

( د يوان محمدي صفحة ٩٣ عه ٩ مطبع اول ملان

نوف: مندرجه بالااشعار شریعت اسلامیه کی روشی میں سر اسرخلاف شرع اور پریلوی مختیدے یہی ن جن كا بثر بعت اسلاميه ے قطعاً كو ئي تعلق نہيں ہے اور ان ميں رمنى الله عنه كا لفظ جو كه محابه كرام رمنى الله أنه کا مقام ہے اور اللہ تعالی نے صحابہ کر ام کورمنی اللہ عنہ کے اغظ سے یا دفر مایا ہے تو رمنی اللہ عنہ کا مخنف ( رمٰن ، ہے تو ہر پلوی مولوی نے اپنے چیر کومندرجہ بالااشعار میں کئی مرتبہ رمنی اللہ عنہ لکھا جولفظ چیر پر رض کا نشان موجود ہے کیونکہ پر میلویوں کے ہاں منانی اور پیر کے بارے میں دعائیے کلمہ ایک ہی ہے بیعنی کہ خدا تعالی ن رسول الشملي الشطيه وسلم كے جانثار محابہ كرام كور منى الشعنبم فرمايا۔ اور بريلي ي مولويوں نے يمي رمني انه عنہ والا لفظ اپنے پیروں کے لیے استعال کر تا شروع کر دیا غرض کہ بریلوی مولوی نے سب پھی لیے ن کہ اپنے هيرصاحب كوخداا وررسول الشملي الندعليه وملم كامقام اورمرتبه عطاكر دياب اورجو مرتبه خدا اوررمول الله صلی الله علیہ وسلم کوحامل ہے وہ سب مراتب پر یلوی مولوی نے اپنے رضا خانی الختیارات ہے اپنے پیرصاحب کو بخوشی سونپ دیئے میں جیسا کہ مندرجہ بالااشعار میں کھلے الفاظ میں تحریر کیا گیا ہے جے آپ نے بخوبی پڑھاہے ۔ علاوہ ازیں مولوی محمد یارگڑھی والے پریلوی تھوڑ اسااور قدم آگے یوں بڑھات وئے پیرصاحب کے بارے میں پھرایک بارا جی عقیدت کا یوں اظہار فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

خدا کی پاک مورت کوئر بھی میر کہتے ہیں محر سی بھی ہے کدورت کو خدایا جر کہتے ہیں

(ديوان محرى صغير ٠ وطبع اول مان)



مندرجہ بالا تمام اشعار اپنے مفہوم اور معنی میں بڑیے عام نہم ہیں انگی تشریح اور ترجمہ کی قطعا ضرورت نبیں اور مندرجہ بالا تمام اشعار یقیناً خلاف شرع ہیں۔

#### پرتوسمجھوکمسلمان ہے؟

مولوی محمد یارگڑھی والے ہر ملوی اپنے بارے میں اپنی کتاب دیوان محمدی میں یوں ارشاد فر ماتے میں ملاحظہ فر مائیں:

> کر محر نے محر عظا کو خدا مان کیا پر تو سمجمو کہ سلمان ہے دغاباز جبیں

(ديوان محري م ٥٠١ ضع اول ١٥٠)

مندرجہ بالاشعریں پہلے تھے ہے مراد تھے یارگڑھی والے پر یلوی ہیں اور دوسرے تھے ہے مراد حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے بیٹی کہ مندرجہ بالا خلاف شرع شعریش مولوی تھے یارگڑھی والے بریلوی سے بات ڈ کئے کی چوٹ کہدر ہے ہیں کہ تھے یارٹے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کوخدات کیم کرلیا پھر تو سمجھو کہ ریکا مسلمان ہے دعا باز فر بی نہیں اب آپ سوچیں کہ رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالی کارسول برخی سمجھیں یا کہ خدا سمجھیں ؟ اس پر بریلوی مولوی حضرت تھے رسول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلم کے ارشادکو بنور پر حمیں اور اپنی بھاعت والوں کا دماغی علاج کریں کیونکہ رسول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلم نے ارشادکو بنور پر حمیں اور اپنی بھاعت والوں کا دماغی علاج کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس اللہ کا رسول ہوں اور جمھے اللہ کا رسول برخی سمجھولیکن رضا خانی بریلوی معلوم نہیں کہ کس طرف جانا جا ہے ہیں ۔

مندرجه بالاشعر میں برملا رسول الشطی الله نلیه وسلم کی ذات اقدس کوخداتشکیم کیا گیا ہے تو پھر بریلوی مولویوں کی خدمت میں سوال ہے کہ بید حضرات مجرخدا تعالی کو کیا سمجھتے ہیں؟ مولوی محمد بار صاحب بریلوی حضرت خواجہ پیرغلام فرید کے بارے میں یوں اپنی عقیدت وہن کا اظہار فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

> فرد فریدول پارن وہ اعظم اوتارن اللّٰہی تصورین ہے بھگوان مدیدے دنیات میں طبعان

(غفته اقطاب ص ٢٣ اطبع اوّل مطبوعه وْ يره غازي مَان

#### عقيرة توحير؟

مولوی محمد یارگڑھی والے بریلوی نے اپنی کتاب میں مخلوق کوخدات کیے ہے۔ شعر ملاحظہ فر مائیں ، فرید باصفا ہتی محمد مصطفیٰ بیائی ہتی ہتی چہا گویم چہا ہتی خدا ہتی خدا ہتی

(دیوان محمد کا ۱۲ طبع اول ماتان مطبوعه جمدر دیر نشک پرلیس پرانی سبزی منڈی روڈ نز د جوک شہیدان ماتی د حضو ات گواھی! شعر کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

آپ باصفافريد جين يهان تک كه آپ جى محمطفى صلى الله عليه وسلم جين بين كيا كهون آپ كياجين؟ آپ خداجين آپ خداجين ـ العياذ بالله لم العياذ بالله.

نوں نے: مندرجہ بالاشعر میں ایک بریلوی مرید نے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والوں کی مدح سرائی کرت جوئے ذات خدا تعالی اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی ذات اقدس میں گتا خی کرنے کی برگز پرواہ نہ کَ بلکہ اپنے پیرومرشد کی عقیدت ومحبت اس قدرمتعزق ہو گئے کہ خدا اور رسول سلی الله علیہ سلم کی شان میں عمتاخی کر بیٹھے۔

مندرجه بالاخلاف شرع شعر میں مولوی محمر یارگڑھی والے نے بر ملامخلوق کوخدانشلیم کیا ہے اور اب تک

يعلومنيس موسكا كه يه هفرات بجرخدا كوكيا بجحتے ميں؟

## مدینے کی گلیوں میں چلنا کھرنا؟

ایک بریلوی عقا کدر کھنے والا اللہ تعالی کی ذات پاک کے بارے میں اپنے عقیدہ تو حید کا یوں اظہار فر ماتے ہیں کہ خدا تعالی کی ذات پاک کو مدینہ منورہ کی کلیوں میں جلتے پھرتا پایا۔ ملاحظہ فر ما کیں:

خدا کھے با خدا نہ جانا گر خداے جدا نہ جانا خدا کے جدا نہ جانا خدا کے مجوب تیرے صدقے خدا کو پایا تیری گلی میں

(قاسم خلاص ١٥مطبوعه كراچي)

نلاو وازیں ایک اور عاشق رسول کا پیغام بھی سنتے جائے کہ وہ اپنے پیغام میں کیا ارشاد فرمارہ میں چنانچہ مولوی احمد یار گجراتی بریلوی اپنی کتاب مواعظ نعیمیہ میں خدا تعالی کی ذات پاک کے بارے میں اینے عقیدے کا بوں اظہار فرمارہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں :

الله کو مجمی پایا مولا تیری کلی میں

(مواعظ نعيميه هه ُ اول ص ٢٢ طبع اول )

فوت : موادی احمہ یار گجراتی بر بلوی نے اپنے مندرجہ بالاشعر میں افظ مولا ہے مرادر سول الله سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مرادلیا ہے اور مندرجہ بالاشعر میں بر بلوی مولوی عوام الناس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش فر مارہ ہے ہیں کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلئے پھر نے والے منورہ کی گلیوں میں چلئے پھر نے والے سے بعنی کہ وہ خدا ہی ہتے چو حضرت محمد مسلم فی سلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ انور میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلئے پھر تے سے اور عام فہم ہے پڑھیں اور بار بار پڑھیں تاکہ آپکو بر بلوی عقیدہ اور شریعت مسلم فی مسلم اللہ علیہ میں اور بار بار پڑھیں تاکہ آپکو بر بلوی عقیدہ اور شریعت اسلامیہ میں فرق واضح ہوجائے حالاتکہ میسب پڑھیشر بیت مسلم فی مسلی اللہ علیہ وسلم ہے کھی بعناوے نہیں تو اور کیا ہے ؟

#### مخلوق كوخدامان كاعقيده

بریلوی عقیدے کاایک نعت خواں مولوی نور ثھرا یمن آبادی بریلوی مسلع گوجرا نوالہ جوتقریبا ، جلسا عام میں اپنے عقیدہ تو حید کا ہر ملایوں اظہار کرتے تھے۔عقیدہ ملاحظہ فر مائیں :

مِي مو جاوَل يامسطقُ كَبِة كِية الله على الله على كَبّة كِية الله على كَبّة كَبّة على معطقُ كُبّة كَبّة منها على الله ع

( نعت نورمجمه مطبع اول مطبوعه تميد بك دْ يونولكها با زارا : و.

نوٹ: مندرجہ بالاخلاف شرع شعر میں نعت خواں مولوی نور مجدا یمن آبادی بریلیوی نے رسول اندمنی اللہ علیہ وسلم کو برطا خدات لیم کیا ہے شریعت مجمہ بیٹلی صاحبہا الصلو ۃ والسلام کی رُ و سے رسول الدُسلی الذیلیہ وسلم کوخدا یا نتاصری کفراور شرک ہے ، حقیقت سے ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیا ، حبیب کبریا ہیں اور اللہ تعالی کے برحق رسول ہیں لیکن افسوس صدافسوس کا مقام ہے کہ بریلیوی مولوی اس تتم کے مرت کفراور شرک کوعقید ہ تو حیداور عشق رسول مجھتے ہیں ۔اس تتم کا خلاف شرع عشق و محبت بریلیویں کوی مبارک ہو۔ آپ ہی اپنی اداؤں برذراغور کریں ہم عرض کریں کے تو شکایت ہوگی۔

عقيده توحيدا ورمولوي محمريا رصاحب كرهي والے كاپيغام

مولوی تھر یارگڑھی والے پر ملوی اپنے عقیدہ تو حید کوماتا نی زبان میں اپنے خاص اور لرزہ خیز انداز میں یوں چیش فرمار ہے جیں ۔ ملاحظہ فرما کیں ۔

احد نال المعلقة ولا كيول ندو يكهال 🖈 حبيبٌ خدا كول خدا كيول ندو يكهال

میں صورت دے اولے اوبے صورت آیا ہے کھیا کی دی صورت ڈساکیوں ندؤ کھاں

اعلى عن كا عن الكرام عن الكران الله الكول الله يكول الله يكول الله يكول الله يكول الله يكول الله يكول الله

( د بوان محمري ص ۲۶ اطبع اول ۱۵ ن)

(د بوان محمد ی م ۱۰ اطبع اول مآن)

عقيده توحيد كاابك اورحسين انداز

مولوی محدیارگڑھی والے بریلوی اپنی کتاب دیوان محمدی میں عقیدہ توحیدکوایک اور حسین انداز میں چیش فرمانے کی یوں سعادت حاصل کرتے ہیں ملاحظ فرمائیں:

ومصطفی محفریں طابن کے کئیں کے اشاریم کایدہ اویدابن کے کئیں کے حقیقت جنگی مشکل تھی تماشان کے تعلیں کے بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنری ہر وم اللہ خداے عرش پرانی اٹا اللہ بن کے تکسیل کے من كات تع كان ين كاللي ع الماس آدی بہنا جہاں نے آدی سجھا کھ بشر كرنگ والي صبغت الله بن كالليس كے بشر کے رنگ میں بیرنگ ہی کاجلوہ بنال تنا \* وہالک بن کھیں کےوہ ولابن کے لیں کے \$ رمولوں کے نبیول کے قیامت میں حکومت ہے خدا کماکی کائی کا نقشہ بن کے تکس کے بيا نعل عبوديت بسرتاج ألوبيت 4 بھل ہرکنعانی زایجا بن کے لکس کے حسین ایسے کہ جگو د کھی کریو سٹ بھی محشر میں \$ الم کھ یار کے دل کی تمنابن کے اللیں کے لواء : الحد ليكر - احد في الله

حضوات گواهی! و یوان محمدی کے مندرجہ بالا اشعار میں مولوی محمہ یار گڑھی والے ہریلوی نے اس بات کا کھل کرا ظہار کیا ہے کہ میدان محشر میں رسول الندصلی الندعلیہ وسلم جو ہروقت انی عبدہ کی بنری بجاتے تھے وہ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم یوم النثور کوذات خدا کے سامنے خودخدا بن کے کلیں گے اور ساتھ کہیں گے کہ میں الند مول اورای پراکتفاء نہیں کیا بلکہ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کی ذات اقدس کی برے خوبصورت انداز میں یوں تو بین کی گئی ہے کہ روز جزاء کورسول الندصلی الندعلیہ وسلم تماشہ بن کے کھیں گالتھ یا ہم تا موری کے گئیں گالتھ یا ہم تا موری کے گئیں گالتے وہ سول الند میں الندی کا مراور ہے اور باطن اور ہے۔ اور پھر یہ کہنا صریح کفر اور صریح گئا خی رسول ہے اور پھر یہ کہنا گیا کہ آپکا ظا مراور ہے اور باطن اور ہے۔ حالا نکہ رسول الندی ظا مروباطن ایک ہی جاورا ہے جہالت کی بنا پر سے کہد بنا کہ رسول الندی شاہر وباطن ایک ہی جاورا ہے۔ جہالت کی بنا پر سے کہد بنا کہ رسول الندی شاہر وباطن ایک ہی رسول ہے۔

اور بریلوی مولویوں کاعقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں بشرین اور اندر ہے نور ہیں یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اور قرآنی آیات طیبات کے صرت کے خلاف ہے۔

قرآن وحدیث کی روشی میں بیعقیدہ رکھیں کہ رسول الترصلی التدعلیہ وسلم اپنی بشریت مطہرہ میں بے مشل ہیں اوررسول الترصلی التدعلیہ وسلم بشرجسم ہیں اورنورصفات ہیں یعنی کہ آپ صلی التدعلیہ وسلم نور حدایت ہیں جیسا کہ کنز آلا یمان میں آیت قد جسآن کے من اللہ نور و کتاب مبین کے تحت حاشیہ میں نور جدایت ہیں جیسا کہ کنز آلا یمان میں آیت قد جسآن کے من اللہ ناور و کتاب مبین کے تحت حاشیہ میں نور بدایت لکھا ہوا موجود ہے وہاں ملاحظ فر ما کیں کہ سیّد عالم صلی التدعلیہ وسلم کونور فر مایا گیا کیونکہ آپ کے تشریف لانے سے تاریکی کفر دُ ور ہوئی اور راوح ق واضح ہوئی۔

## نقشه منا كوئي نبين سكتا؟

مولوی محمہ یارگڑھی بریلوی اپنے جذبے عشق سے سرشار ہوکر موحدین کو بوں اعلان تو حید کررہے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی صورت کوخدا تعالی کی صورت کہوں گااور میرے دل سے یہ بات کوئی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی صورت کوخدا تعالی کی صورت کہوں گااور میرے دل سے یہ بات کوئی ہیں اسکااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کیا ہیں اسکاا بھی تک کوئی فیصلہ ہیں کر سکا۔

حالانکہ میصری کذب بیانی نہیں تو اور کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بشرجسم ہیں اور نور صفات یعنی کہ نور ہدایت ہیں اوراللہ تعالی کے برحق پیغیر ہیں اورامام الانبیاء نبی الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء حمد سول النبیاء نبیاء شافع محشر قاسم کوثر حصرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں ۔ اور بریلوی خلاف شرع عقیدہ ملاحظہ فرما تمیں۔

حقیقت مجمہ علی دی یا کوئی نہیں سکدا
اِتھاں چپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سکدا
محمہ علی دی صورت ہے صورت خدادی
میرے دل توں نقشہ مٹا کوئی نہیں سکدا
اساں درجمہ علی دے مجدے کریبوں
جو ہیں در توں سر ساڈا چا کوئی نہیں سکدا
میری مرض دی کر دوا کوئی نہیں سکدا
میری مرض دی کر دوا کوئی نہیں سکدا
حقیقت محمہ علی والا حل معما
دہ حل تھا ایکوں حل کرا کوئی نہیں سکدا

( و بوان محمری ص ۲۱ ا\_۲۲ ا\_طبع اول ملتان )

قارنین صحقوم! قرآن مجیدنے جابجار سول الله سلی الله علیه دسلم کی بشریت مطبره کا ذکر کیا ہے جیسا کہ جن تعالی کا ارشاد ہے:

وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القوی. (پاره نمبر ۱۳ اسورة یوسف آیت نمبر ۱۰۹) (ترجمه) اور (اے نبی) تجھ سے پہلے ہم نے جتنے رسول تکھیجے وہ بستیوں کے رہنے والے آدمی ہی تھے جن

# ك طرف بم وق كرت تے۔

قالت لهم رملهم أن نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لا أن ناتيكم بسلطان الا باذن الله. ( پاره بُر ١٣ اسورة ابرائيم آيت بُراا)

(ترجمه)ان سےان کے رسولوں نے کہا ضرور ہم بھی تمہارے جیسے ہی انسان ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں ۔

جس پرچا ہتا ہے احسان کرتا ہے اور ہمارا کا منبیل کہ ہم اللہ کی اجازت کے سواتمبیں کوئی معجز ولا کردکھا کیں۔

الغرض كرحق تعالى نے اپنے كلام مجيد من كئى مقام پرانبياء كرام عليم السلام كى بشريت مطبره كاتذكر، فر ما یا ہے لیکن بریلوی مولوی کہتے ہیں کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی حقیقت کوئی پانہیں سکتا حالا لکہ ام المؤمنين حعرت عائشه صديقة طيبه طاہرہ رمنی الله عنعا ہے مشکوۃ شریف صغیہ ۵۲۰ اور شائل ترندی ص۲۴ ﴾

روایت ہے ملاحظہ فر مائیں:

كان بشرامن البشر.

ترجمہ ) رسول الله صلی الله علیہ وسلم انسانوں میں ہے ایک انسان تھے \_ یعنی کرآ پ صلی الله علیہ وسلم مثل بشر بے مثل انسان بے مثل رسول ہیں آپ ملی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں۔

نیز بریلوی عقیده کی کتاب بہارشر بعت میں بھی مرتوم ہے:

عقيده: انبياء سب بشريتے \_ (بهارشريعة مني ٨ مطوعدلا بور)

اوراي بى جاء الحق وزهق الباطل مي بما حظه فرمائين:

عقیدہ: نی وہ انسان مرد ہیں جگو اللہ نے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لئے بھیجا۔ (جاء الحق وزهق الباطل ص ا ۱۷) ایے بی کتاب العقا کد میں بھی مذکور ہے:

الله تعالى نے خلق كى ہدايت ورہنمائى كے لئے جن پاك بندوں كو بنے احكام پہنچانے كے واسط

بعیجاا کوئی کہتے ہیں۔

انبیا ہوہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالی کی طرف ہے وحی آتی ہے۔

( كتاب العقائد صفحة مطبوعه لا مور \_ ازمولوى فيم الدين مرادآ بادى بريلوى )

حضوات گواهی! قرآنی آیات پکار پکارکررسول الله صلی الله علیه وسلم کی بشریت مطبره کا اعلان کردی چین کیم پین کیمی بر بلوی مولوی ثحد یارگرهی والے کہتے چین که چین رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حقیقت کونبین پاسکااس کا به کہنا لغواور باطل ہے۔ کیونکہ الله کاقرآن آپ صلی الله علیه وسلم کی بشریت مطبره کا اعلان کرر با ہے اور پر بلوی اور پھراس پر بلوی مولوی نے اپنا شعار میں تو حد ہی کردی که رسول الله صلی الله علیه وسلم کوذات اقدس کو بر ملا خدات کیم کیا ہے جو کہ کفراور بھی حرکت ہے شریعت اسلامیه نے الله علیه وسلم کوذات اقدس کو بر ملا خدات کیم کیا ہے جو کہ کفراور بھی حرکت ہے شریعت اسلامیه نے الله علیہ غلط اور کفرید نر کید خدا کوخد اسمجھو اور سول کورسول کورسول کورسول کی حدود سے مرکز تجاوز نہ کرو۔

# گذرگی گذرگی؟

مولوی محمد یارگڑھی والے بریلوی تو حیدخدا کے بارے میں یوں لب کشائی فرماتے ہیں کہ خدا تعالی کومحمصلی الشعلی وسلم کہلاتے کہلاتے گذرگئ چنانچیاس کا باطل عقید ہ بریلوی ملاحظہ فرمائیں:

عمر عمر علی کندی گذر کئی اور نال احمد علی ملیندی گذر کئی اور نال احمد علی ملیندی گذر کئی خدا کون ڈبڈین ڈکھیندی گذر کئی کندا کون ڈبڈین ڈکھیندین گذر کئی کہیں کچھ اساڈی ایک عمر عمر علی کندر کئی عمر این حیاتی تون قربان تھیوال ایک خدا کون عمر عمر ایک سٹریندین گذر کئی حقیقت محمد علی وال حل معما ایک نہ حل تھیا ایوین ایل وہیندین گذر گئی دھیقت محمد علی وال حل معما ایک نہ حل تھیا ایوین ایل وہیندین گذر گئی (دیوان محمد عمر کئی در گئی در گئی کندر گئی در گئی اور ایس مال وہیندین گذر گئی در گئی

مندرجہ بالااشعار میں مولوی مجمہ یارگڑھی والے ارشا دفر مارہ ہیں کہ حقیقت مجم صلی اللہ علیہ وہم ہم مدرجہ بالااشعار میں مولوی مجمہ یارگڑھی والے ارشا دفر مارہ ہیں کہ جمی یہ مسئلہ طل نہ ہوا کہ رہول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے بیہ تو شریعت مجمہ بیغی صاحبہاالصلوۃ والسلام پرسراسرزیادتی ہے کہ قرآن اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو بیان فر مارہ بیں اور آپ اپنی لاعلمی کا ابھی تک بہ چم لہراتے جارہ بیں یہ وہ لوگ ہیں جو فیضان رضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی تلاش میں سرگرواں پھر ہے جی اور پھرتے رہیں گے اگر یہ حضرت مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان رسول سرگرواں پھر ہے جی اور پھر سے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان رسول سے بھی ہو جائے گی اور پھریہ کذب بیانی والی مرش سے بھی سے دیوان پرحقیقت رسول بیشینا واضح ہو جائے گی اور پھریہ کذب بیانی والی مرش سے بھی ایک میں گئی۔

اگر آئکمیں بدیں تو اس پی بملا کیا تصور ہے آئاب کا کیاالٹی جال

مولوی مجمد یارگڑھی والے ہر بلوی نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اُلٹی چال چنے کا سختین الزام عاعا کد کر دیا جو کہ سراسر کفراورتو ہین رسالت کاار تکاب کیا ہے چتانچہ اس کا کفریہ عقیدہ للا حظہ فرما کیں:

اقلاں خود عبد سڈویندے ہی اُقلاں حق تال مل ویندے وہا فیس کوں چکر ڈینڈے ایک ہے اُلٹی جال کیا چھدیں (دیوان محمدی سے اول ملتان)

صف ات گرامی! مولوی محریار گرمی والے لوگوں کو بیعقیدہ بتارہ میں کہ نبی علیہ الصاو آ

والسلام کی ذات اقدس کو بیبال و نیامیس تواپ آپکوتن تعالی کا بندہ کہلاتے رہے۔اور جب معراج شریف کی رات بارگاہ خدامیس تشریف لے گئے تو وہاں پھرخدا تعالی کے پاس لی بیٹھے۔ آپ صلی الشعلیہ وسلم العیاذ باللہ و ما العیاذ باللہ و ما العیاذ باللہ و العیاد بالا دور کیجئے:

اتعالی کا ارشاد قرآن مجید بیس موجود ہے ملاحظہ فر ما کیس اور بغور پڑھئے اورا پی آنکھوں کا دھند جالا دور کیجئے:

انک لمن الموسلین علی صو اط مستقیم. (پارہ نمبر ۲۲ سورة کیس آیت نمبر ۲۳ ۔ ۳)

( ترجمہ ) بیٹک آپ رسولوں میں سے ہیں اور سید ھے راستہ پر ہیں ---

تو کیا قرآن مجید کابر بلوی کھلا انکارنہیں کررہے؟ اورانہیں قبروحشر کا نقشہ یا دنہیں آتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور بیقرآن کے خلاف کیا گل کھلا رہے ہیں؟

#### مولوي احمد رضا كاعقيدهٔ توحيد

اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضاخان بر بلوی این عقیده تو حید کا بول اظهار فر ماریم جین که بیشک رسول الشسلی الله علیه وسلم خدا تعالی مے مجبوب اور اسکی تمام مخلوق ہے اعلیٰ جین کیکن میے عقیدہ صحیح نہیں که رسول الشمسلی الله علیه وسلم کی ذات اقدس میں خدا تعالی جلوہ گرتھا۔عقیدہ ملاحظہ فر مائیں:

> عظیر حق ہو تہیں عظیر حق ہو تہیں تم یس ہے ظاہر خدا تم یہ کروڑوں دورو

( حدا كُق بخشش الا حصد دوم مطبوعه كراجي )

قاون شرع عقیدے کا بقینا اور قطعات تصور ہی مندرجہ بالا خلاف شرع عقیدے کا بقینا اور قطعات ورہی نبیل پایاجاتا کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی ذات اقدس میں خود خدا تعالی خلام رموا تھا اور اسلامی نقط نگاہ سے یہ طے شدہ بات ہے کہ نہ کوئی خدا تعالی کا شریک ہے اور نہ کوئی خدا تعالی کی برابری کرنے والا ہے

کیونکہ ذات خدا ہرا نتبارے بے مثل ذات ہے۔جیسا کہ قرآن مجیدنے بھی ارشا وفر مایا:

لاشريك لد. (پاره نمبر ٨ سورة الانعام آيت نمبر ١٦٣)

(ترجمه)اسكاكوكی شريك بيس\_

مجرار شادفر مايا:

قل هو الله احد.

(ترجمه) كهديجيئ ووالشايك بـ

پچرارشادفر مایا:

ولم يكن له كفوا احد. (مورة الافلاص)

(ترجمه)اس کی کوئی برابری کرنے والانہیں\_

آپ حضرات قرآنی تو حیداور رضاخانی تو حید کا ندازه فر مالیس که مولوی احمد رضاخان بریلوی کوئی و حید کا دورہ و حید کا اندازه فر مالیس که مولوی احمد رضاخان بریلوی مولوی اس التحکا کھلے بندوں اعتراف کرتے ہیں کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے ہیں قعطی اور بیتی عقیدہ کواعتقاد نہیں رکھتے بلکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کووہ حادث اور ممکن الوجود بھی خیلی اور بیتی عقیدہ کواعتقاد نہیں رکھتے بلکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کووہ حادث اور ممکن الوجود بھی خیلی مانتے بلکہ ذات داجب کے قریب ایک برزخ مانتے ہیں اب بریلوی بے حد پریشان ہیں کہ کیا کریں خداد حرک رہے اور نہ ہی اوح کے رہے آخر کا رہے فیصلہ منظور کرلیا کہ خدا تعالی ہی پرہم چھوڑتے ہیں کہ آپ مسلی الله علیہ وسلم کیا ہیں جم مولوی حامد رضاخان بریلوی بھی ملک الله علیہ وسلم کیا ہیں جسیا کہ مولوی احمد رضاخان بریلوی بھی مولوی حامد رضاخان بریلوی بھی برطا کہدر ہے جیں ملاحظہ فرمائیں:

نه بو کے بیں دو اول نہ ہو کتے بیں دو آخر تم اول اور آخر ابتدا تم ہو انتہاء تم ہو خدا کہتے تہیں بنتی جدا کہتے تہیں ای پر اسکو چھوڑا ہے وہی جانے کیا تم ہو

نوت : بریلوی حضرات اس تذب تذب اور پریشانی سے اپنے تخیل کی ممارت اپنی کتب میں بار بارالی گرائی ہے کہ دوئی کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا ہریلوی عقیدہ ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم حقیقت میں وہ تھے کہ جس نے تمام کا نئات کو وجو د بخشا ہے۔ اور ہریلوی عقیدے کے مطابق تو ہریلوی پیرکی تضویر تو خدا تعالی کی ذات سے ملتی جلتی جے عقید و ملاحظ فر مائیں:

کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر ملتی ہے اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ اللہ اللہ کی اللہ ک

(ديوان محمري ٩٣ طبع اول متان)

مندرجہ بالاشعر میں مولوی یا رقیم گڑھی والے بریلوی عقیدہ تو حید کا یوں اظہار فرمارہے ہیں کہ ہیر،
ومرشد کی ذات میں خدا تعالی کی شان اتری ہوئی ہے یا پھرخو دخدا تعالی میرے ہیر میں اُتر اہواہے۔اور
پھراس پربس نہیں کیا پھریوں بھی فرمایا کہ حق بات تو یہ ہے کہ میرے ہیرومرشد کی تصویر تو اللہ تعالی کی ذات
کی تصویر سے ملتی ہے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ پھراسی عقیدے کواور پڑت فرمادیا کہ:

مورت رجمان ہے تعور میرے جی ک

(ديوان محمد ي ٩٢ فيع اول مان)

اورمندرجہ بالاشعر میں بریلوی مولویوں نے اپنے پیرومرشد کولفظ رمنی اللہ عنہ کا مقام دیا ہے جو کہ سحابہ کرام رمنی اللہ عنہم کا مقام ہے۔

مندرجہ بالاشعر میں لفظ رضی اللہ عنہ کامخفف رض اپنے ہیر کے لفظ کے اُوپر لکھا ہوا آ پکو بخو بی نظر آر ہا ہے جو کہ سرا سرشر کی قوا نین کے خلاف ہے کہ صحابی رسول کے سرکا تاج جوا تکواللہ تعالی نے عطا کیا ہے وہ ایک بریلوی ہیر کے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔

#### مخلوق میں خدائی طاقت؟

انعلی حضرت مولوی احمد رضاخان پر بلوی نے حضرت ﷺ عبدالقادر جیلائی رحمۃ الله علیہ اور خدا تی رُ کے در میان مقابلہ بازی بینی کہ لڑائی لینے کا کفریہ عقیدہ بایں طور بیان فر مایا ہے۔ ملاحظہ فر ما تمیں: خدا ہے لیس لڑائی وہ ہے معطی کہ نہیں قاسم ہے تو موصل ہے یاغوث (حدائق بخشش میں ۵اصہ دوم مطبوعہ کراچی)

#### حضرات گرامی!

قرآن مجید نے تواس بات کی تعلیم دی ہے ہر تتم کی طاقت اور قوت کا مالک اللہ تعالی ہی ہے: ان القو ہ اللہ جمیعا. (پارہ نمبر ۲ سورة البقرة آیت نمبر ۱۲۵)

( ترجمہ ) بیٹک سب توت اللہ ہی کے لیئے ہے۔۔۔

اور قرآن کے مقابلہ میں اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضاخان پریلوی خدا تعالی اوراس کے بندے ول کال کے درمیان لڑائی لڑنے کا اشتعال انگیز پر دگرام پیش فر مار ہے ہیں۔اعلیٰ حضرت پریلوی نے ایک ول کامل پر مرامرالزام تراثی کی ہے در نداولیا واللہ ایسے نلط جذبات نہیں رکھتے۔

جنوں کا نام خرد رکمدیا خرد کا نام جنون جو میاہ آپکا حسن کرشہ ساز کرے کھیں گئیگوہ کا الزام

رضا خانی مؤلف نے شیخ البند حضرت مولنامحود حسن رحمة الله عليه کے مرثيه گنگوی کے صفحه ۱ ۔ کے شعر کو خود ساخته بنيا دینا کراپی سينه زوری ہے بايں الفاظ علين الزام عائد کر ديا که، '' ديو بنديوں کا کعبه کنگوه''۔ (بلفظه ديو بندی ند مب صفحه ۲۲ طبع دوم)

اور رضاخانی مؤلف نے مرثیہ کنگوری کاشعرنقل کرنے میں بھی خیانت کافریضہ سرانجام دیا اور

#### رضاخانی مؤلف کاخیانت سے نقل کردہ شعرمااحظہ فرمائیں:

چرے تھے کعب میں ڈھونڈتے گنگوہ کارست

(بلفظ ديوبندي ندمب س ٢٥ طبع دوم)

اور مندرجہ بالا خیانت پر بمنی شعررضا خانی مؤلف نے اپنی کتاب کے صفحہ سے علاوہ اپنی کتاب کے معلاوہ اپنی کتاب کے م صفحہ ۱۳۹ پر بھی نقل کیا ہے۔ اور رضا خانی مؤلف نے مندرجہ بالاشعر پریہ مکروہ تبھرہ کرڈ الاکہ،

د یو بندی اقر ارکرتے ہیں کہ ہمیں کعبہ میں بھی اطمینان نہ ہوا بلکہ کعبہ میں بھی ہمارے قلوب کنگوہ ہی کی

طرف متوجه رہے تو گو یا نماز بھی گنگوہ ہی کی طرف پڑھی گئی۔ (بلفظہ دیو بند ند ہب ص ۱۳۹ طبع دوم )

قارئین صحترم! رضا خانی مؤلف نے مرثیہ گنگوہی کا شعر نا کمل نقل کیا ہے اور شعر نقل کرنے میں

بھی بدیانتی کا مظاہرہ کیاورنہ مرشہ کنگوہی کا شعر بالکل بے غباراور یقینا بے داغ ہے اور اگر رضا خانی

مؤلف مرثیه گنگو ہی کا شعر پورانقل کرویتے تو قارئین کرام کوبھی ہرگز البھن نہ ہوتی ۔ آپ حضرات مرثیہ

تنگوی کا اصل اور تکمل شعر ملاحظه ملاحظه فر مائین:

مر ثیبہ گنگوہی کا اصل اور مکمل شعر پھریں تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگوہ کارستہ جور کھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق وشوق عرفانی

(مرثیه کنگویی س ۱۰)

قادئین محتوم! رضا خانی مؤلف کے نقل کردہ شعرکوم نید گنگوہی کے اصل اور کمل شعر کے ساتھ الائیں تو پھر فیصلہ فر مائیں کہ رضا خانی مؤلف نے شعر کونقل کرنے میں کس قدر خیانت کی ہے۔ حضوات محقوم! حضرت شیخ الہندمولنا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مرثیہ گنگوہی کے شعر کا مطلب یہ بے کہ حضرت شی الہندر جمعة علیے فریاتے ہیں کہ جب ہم فریعنہ تج ادا کرنے گئے تو روا تکی ہے تیل ہارے شی ور شد کا لل حضرت مولئا ہر شدہ احمد کتا مار کا لاکوسند وسلم اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرتا تا کہ حق تعالی جل شانہ تہمیں جج مبر ور کا تو اب عطافر ما کیں گا اور بچ مبر ور کا تو اب عطافر ما کیں گا اور بچ مبر ور کا تو اب سے گا جب تک تم تمام کے تمام ارکان حضرت جمدر سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا اور بچ مبر ور کا تو اب جب کے گا جب تک تم تمام کے تمام ارکان حضرت جمدر سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ادا کر وگے اور وہاں جاکر ان مقامات مقدمہ کو جب اپنی آئکھوں سے دیکھا تو یا واقع یا واقع یا واقع کی تعالی کی حسنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کہ تو نے ایسے شیخ کا مل و مرشد کا مل کی مجب نہیں بنایا تھا اور ارکان بچ سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کی تربیت فر مائی کے اور شرکا مل و مرشد کا تر بے جیا کہ تو نہ اس بات کی تلقین فر مائی تھی کہ وہاں جا کر ہروقت تماری زبان حق تعالی کے ذکر ہے تر رہے جیا کہ تو تعالی کا ارشاد ہے:

ولاتنیافی ذکوی. (پاره نمبر۵ا سورة طاآیت نمبر۳۲) (ترجمه) که میرے ذکریش کی شکرو۔

اور شیخ البندر جمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم فریضہ تج اداکرنے گئے تو ہم اپنے مرشد کال وقت کال کی تصنیف لطیف زیدۃ المناسک بھی ساتھ لیکر گئے تا کہ ارکان تج سنت نبوی کے عین مطابق اداکر عیں تو جب ہم نے متنامات مقدسہ کود یکھا تو ہمیں اپنے شیخ کائل ومرشد کائل یاد آئے کہ ہمارے شیخ کائل نے بھی ایسے ہی فرمایا تھا اور وہاں ہم جب تک رہے تو اپنے شیخ کائل ومرشد کائل کی تصنیف لطیف زیدۃ المناسک کو بھی پڑھتے رہے اور جب زیدۃ المناسک کو پڑھتے تو ہمیں اپنے شیخ کائل کی تمام باتیں یاد آجا تیں کہ ہمارے شیخ کائل نے یونمی فرمایا تھا اور وہ این قرمایا تھا اور جوں جوں زیدۃ المناسک کو پڑھتے مزید شیخ کائل کی متمام باتیں محبت میں جیمنے کاشوق اور ذوق بڑھتا گیا کہ ایسے شیخ کائل کی محبت میں بھیٹنا بہت بزی

سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ جس نے سنت نبوی کے مطابق جاری تربیت فر مائی کہ ہم ارکان تج سیج طور پرسنت رسول کے مطابق اداکر چکے تورضا خانی مؤلف نے مرثیہ کنگوہی کے شعر کے اس کھڑے پراپی سینے زوری سے تنگین الزام عائد کردیا کہ:

عري تح كعب من يوجعة كنكوه كارسة

تورضا خانی مؤلف نے مرشہ گنگوہی سے غلط مطلب کشید کیا ہے اور رضا خانی مؤلف ذرا سمجھوتو سہی ،

کہ کعبہ جیں گنگوہ کا رستہ پو چھنے کا یہی مطلب ہوا کہ جب ہم اپنے شخ کامل ومرشد کامل کی تربیت اور انگی
تصنیف لطیف زیدہ المناسک کو پڑھتے تو حضرت شخ کامل ومرشد کامل حضرت مولنا رشیدا حمر گنگوہی
رحمۃ الشعلیہ کو ملنے کا شوق اور ذوق اور زیادہ ہوگیا کہ جب واپس جائیں کے تواپنے شخ کامل ومرشد کامل
کی مزید محبت اختیار کرلیس کے جو ہروقت سنت نبوی کی تعلیم سے آراستہ کرنے والے ہیں اور جنہوں نے
اس بات کی تعلیم دی ،

ولاتنياني ذكرى. (سورة لله )

(ترجمه) كمالله تعالى كے ذكر عن كى ندكرو\_

مطلب صاف واضح اورعام قہم ہے اسمیں کوئی البھن والی ہرگز کوئی بات نہیں کیونکہ جو ﷺ کا ال ومرشد کا اللہ وہراسکو طفے کے لیے ہروقت دل چا ہتا ہے۔ کیوں نہ چا ہے کہ جس ﷺ کا اللہ ومرشد کا اللہ کا چلنا کھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جا گنا حتی کہ تعلیم و تربیت حضرت مجموصلی القد علیہ وہلم کے طریقہ کے بالکل مطابق ہواسکی صحبت ہیں بیٹھنا بہت بڑی سعادت ہے اور ﷺ البند حضرت مولنا محمود حسن رحمة اللہ علیہ اللہ جا کہ کا اللہ ومرشد کا اللہ ومرشد کا اللہ ومرشد کا اللہ والیس جا کیں تو مزیدا ہے گئے کا اللہ ومرشد کا اللہ ومرشد کا اللہ ومرشد کا اللہ ومرشد کا اللہ علیہ والیس جا کیں تو مزیدا ہے گئے کا اللہ ومرشد کا اللہ ومرشد کا اللہ ومرشد کا اللہ علیہ والیس کے اللہ کہ وحسن رحمة اللہ علیہ کے شعر کا مطلب بھے جس شرآ کے اللہ کے اللہ کہ وحسن رحمة اللہ علیہ کے شعر کا مطلب بھے جس شرآ کے الہد مولنا محمود حسن رحمة اللہ علیہ کے شعر کا مطلب بھے جس شرآ کے اللہ کے شعر کا مطلب بھے جس شرآ کے اللہ کے اللہ کہ وحسن رحمة اللہ علیہ کے شعر کا مطلب بھے جس شرآ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا کہ کو دسن رحمة اللہ علیہ کے شعر کا مطلب بھے جس شرآ کے اللہ کہ کو دسن رحمة اللہ علیہ کے شعر کا مطلب بھی جس شرآ کے اللہ کے اللہ کی میں دیا تو کر بیت کے شعر کا مطلب بھی جس شرآ کے اللہ کے دیا ہے کہ کے اللہ کی میں دیا ہے کہ کے اللہ کی کی دیا ہے کہ کے خور کے کہ کی دیا ہے کے شعر کا مطلب بھی جس شرا کے کہ کی دیا ہے کہ کو دین رحمۃ کی دیا ہے کہ کی دیا ہو گئی کی دیا ہے کہ کی دیا ہو گئی کی دیا ہے کہ کی دیا ہو گئی کی

تو پھرآ کے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان ہر بلوی اس شعر کا مطلب سمجھاتے ہیں ذرا توجفر ما کیں اور کو رکا کے اعلی حضرت مولوی احمد رضا خان ہر بلوی ہی ارشا دفر مار ہے ہیں یا کو اُ اگا کر سننے اور پہچاہئیے کہ واقعی آ کے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان ہر بلوی ہی ارشا دفر مار ہے ہیں یا کو اور صاحب ہیں چنا نچے اعلیٰ حضرت ہر بلوی بایں طور ارشا دفر ما تنے ہیں ملا حظفر ما کیں:

اعلیٰ حضرت ہر بلوی کا ارشا د

ادشاد: بعت عمعنی ب جانے سے ساہل شریف میں ہا یک صاحب کوسرا عے موت کا تھم ورث نے دیا جلاد نے مکوار میمنجی ساہے شیخ کے مزار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے جلاد نے کہاا سوت تبل کومنہ کرتے ہیں فرمایا تواپنا کام کرمیں نے قبلہ کومنہ کرلیا ہے اور ہے بھی بھی بات کہ کعبہ قبلہ ہے جم کا ارقیا قبلہ ہےروح کااس کا نام ارادت ہے اگر اس طرح صدق عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لے تواسم نیغ ضرورآئے گا۔ ( ملفوظات احدرضا خان بریلوی ج ۲ص ۷۷۔مطبوعہ مدینہ پبلشک کمپنی کرا جی ) رضا خانی مؤلف آپ کے اعلیٰ حضرت بریلوی نے مندرجہ بالااپنے ملفوظات کی عبارت میں ہورے فیخ الہند حضرت مولنامحمود حسن رحمۃ الله علیہ کے مرثیہ گنگو ہی کے شعر کا مطلب خوب واضح فر مایا ہے کہ کعبہ جو تبلہ اجسام تھاہم وہاں گئے اور حاضری کاحق ادا کیا اس کے بعدا بے سیند میں جوعر فانی ذوق اورروحانی شوق کے شعلے بھڑک رہے تھاس کے بجھانے کے لیے شخ طریقت رہبر شریعت مرشد کا ال شخ کا ال اعترت مولن رشیداحر کنگوہی رحمة الله عليه \_ تو بقول اعلى حصرت مولوى احمد رضا خان بريلوى كے قبله ارواح ك ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اسکی تلاش میں چل پڑے رضا خانی مؤلف کوہم نے تو آپ کے تقین الزام کا جواب آ کے اعلیٰ حضرت ہر بلوی کے ارشاد ہے ہی دیدیا ہے لیکن اب ذراا ہے ہر بلوی پیرصاحب کے مرید کی بھی ننتے جائے کہ وہ تمہیں کیاارشاوفر مانا جائے میں وہ بھی بن لیس تا کہ تمہیں مرثیہ کنگوہی کے شعر کو سجھنے میں بالکل الجین ہی نہ رہے اور تمعاری الجین کوہم نے تلاش کرلیا ہے چنا نچہ ایک بریلوی جنا ب سيد چير جماعت على شاه صاحب كى عقيدت وعبت ميں يوں كدر باہے ما وظفر مائيں:

ر اآستاں ہو وآستاں کہ ریف بیت حرام ہے تیری بارگاہ ہے وہ بارگاہ کہ جوقبلہ گاہ انام ہے

(دساله جماعت امرتسر بابت جون 1924 مس ٤)

رضا خانی مؤلف مندرجه بالاشعر کی روشی میں ہمارے شیخ البند حصرت مولنا محمود حسن رحمة الشعليہ کے ر ثیر گنگوہی کے شعر کا مطلب بالکل واضح ہو گیا ہے جواس مندرجہ بالاشعر اور آ کے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان پر ملوی کے ملفوظات کی عبارت کا جواب ہے بس وہی ہما را جواب ہے کیونکہ پیرسید جماعت علی شاہ صاحب کے آستانہ عالیہ کو بیت اللہ بین حرم یاک کہا گیا ہے۔ اور انکی بار کا ہ کو بھی قبلہ کا ہ ا تا م کہا گیا ہے حتی کہ پیرسید جماعت علی شاہ صاحب کو ہریلوی عقیدت مندنے کعبدا در قبلہ اور حرم یاک برملا کہددیا ہے اس ہے آب ایے عقیدے کے بارے میں خود ہی فیملہ کریں کہتم کس طرف بھنگے جارہے ہو۔ رضاخانی مؤلف اینے ایک اور بریلوی کی بھی سنیں وہ بھی آ پکوکوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اسکا پیغام بھی

ماغت فرمالجھے۔

چنا نچہ جنا ب سیدمولوی ابو ب علی رضوی بریلوی اینے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کی مدح سرانی میں یوں ارشا دفر مارہے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

> حرم والول نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ جو تبلہ الل تبلہ کا ہے وہ تبلہ نما تم ہو

( مدائح اعلیٰ حضرت مشتمل برقصیدهٔ نغمة الروح ص ۳۰ مطبوعه مقام اشاعت رضوی کتب خانه بهاری پوربر یکی شریف انڈیا ) رضا خانی مؤلف اب بتاؤ حضرت شیخ الہندمول محمود حسن رحمۃ الشعلیہ کے مرثیہ کنگوہی کے شعر کا مطلب اور ترجمہ کچھ بچھ آیا یانہیں یقینا آ گیا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوری و نیا کے انسانوں کا کعبہ اور تبلہ وغیرہ سب کچھ تراردیا گیا ہے۔ پھراس سے برحکر اور آ کے قدم یوں اُٹھاتے ہیں کہ،

#### عرب میں جاکے ان آئموں نے دیکھاجکی صورت کو

عجم کے واسطے لاریب وہ قبلہ نماتم ہو

(بدائح اعلى حضرت مضمّل برقصيده ننمة الروح من ٢٠

ر منا خانی مؤلف تم نے اپنی کم منبی کی وجہ ہے حضرت مخنخ البندمولنامحمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مرثر كنگوئى كے ایک شعركوا في سينه زوري اور خيانت سے بنياد بنا كرعلاء اہلسنت و يوبند يركنوو كون د یو بند کا کعبہ قرار دینے کا تنتین الزام لگا دیالیکن اپنے ہریلوی مولوی کے عقا کد پر بھی نظر ٹانی کرلیں یہ ہیں کیا پیغام دے بچکے میں اپنے ہر یلوی مولو یوں کے پیغام کی روشنی میں آپ ایمی اصلاح کریں دن قیامت قریب ہے ہرا یک عمل کا حساب ہوگا بے *خبر مت ر*ہیں ۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت بریلوی کوان کے پیروکاروں <u>ن</u> عرب وعجم كاكعبه اور قبله قرار ديا ہے اس پرآپ خدارا کھے تو سوچيں اور سجھيں كہتم كيا كل كھلار ہے:و۔ قسا دنيسن صحقوم! رضاخاني مؤلف ني حكيم الامت محدددين ولمت حضرب مولنا اشرف ي تحانوی رحمة الله عليه يرنبوت اور رسالت كانتكين الزام عائد كرك قبروحشركے نتشه كو بالكل بهلاديا إ رضا خانی مؤلف کے اپنے باباجی سر کارمولوی احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں بھی پڑھ لیجئے کہ بریلوی یے اعلیٰ حصرت بریلوی کو کیے اور کس انداز ہے مقام نبوت اور رسالت پر بٹھاتے ہیں اوراپے اتی حضرت بریلوی کومقام نبوت اوررسالت سوشینے کے لیے کن کن جزئیات کو برویئے کا رلایا گیا حقیقت میں پولوی احمد رضا خان بریلوی حامی شرک و بدعت اور ماحی تو حید وسنت کا مصداق میں ،لیکن بریلوی اینے انگی حضرت کے بارے میں عقیدت وعبت رمنی مقام اللی حضرت بریلوی میں اس قدر غلوا ورمبالغه آرائی کا جہادعظیم کیا ہے جسے آپ حضرات پڑھکر جیران ہوں گے کہ ان لوگوں نے ایک مولوی کو عامۃ المسلمین سامنے کیا بنا کر چیش کرنے جاہتے ہیں حقیقت میں اعلیٰ حضرت ہریلوی نے شریعت رسول کے خلاف خودسا خية عقا كدكورواج وبالني

#### آ يکومخفوظ رکھا؟

چنا نچہ فقاوی رضویہ میں بھی اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان پریلوی کے بارے میں یوں تحریر فرمایا گیاہے ملاحظہ فرمائیں:

غیرشری لفظ بھی زبان مبارک پرندآیا ورالله تعالی نے ہرلغزش ہے آ پکو کفوظ رکھا۔

( فآوی رضویه جلد۲ صغه ۵ \_ مکتبه علویه رضویه مطبوعه دُّ حِکوث رودُ فیصل آباد )

قادنين كوام إيثريت مطهره كي طيشده بات بكرانبيا وكرام نيهم السلام كرواكوئي بهي مر الغزش ہے معصوم اور محفوظ نہیں رہتا اور صحابہ کرام رمنی الله عنبم محفوظ ،وتے ہیں اور بریلیوی مولو یوں نے لفظ ا فزش بول کرا ہے اعلیٰ حضرت پر ہلوی کی نسبت محابہ کرام رمنی الله عنبم کی طرف کر دی۔ الغرض کہ فتا وی رضویہ کی عبارت میں بریلویوں نے اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کی تعریف کرتے ہوئے انبیا مرکزام علیم الصلوو والسلام اورمین بہ کرام رمنی الله عنهم کی بھی برملا تو بین کی ہے اور مندرجہ بالا فتا وی رضوبہ جلد دوم صغیرہ کی عبارت میں بریلویوں نے اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کوانبیا وکرا مغلیم الصلوٰ ۃ والسلام کے قابل میں ہی پیش کیا ہے۔ بیصرف انبیاء کرام نلیہم السلام کا خاصہ اور مقام ہے بیہ مقام کسی اور کو ہرگز حاصل نہیں تو ہریلوی حضرات اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کوصرف امتی ہونے تک محدودر کھیں آ گے مقام نبوت اور رسالت تک بنجانے کے لیئے بے جاز ورمت لگا کیں کیونکہ انمیں گرفت شدیدے خدارا کچھ مجھواورخوف خدا کرو ونایس کیا کرنے آئے ہو اور کیا کیا کررہے ہو۔ مجراس کے بعد بریلوی علاء اہلسنت ویوبند کی باتوں ہے اس قدر سے یا ہو گئے کہ انہوں نے ہمیں اعلیٰ حضرت بریلوی کے مقام کومحدود کرنے کا مشورہ کیوں دیا ب تواس سلسلہ میں بریلو یوں نے مجریوں آ مے قدم بڑھایا اور بر ملا لکھندیا کہ اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا فان پریلوی خدا تعالی کے شاکر دہیں۔

# شاعری میں کوئی استاذ نہیں؟

پھرا کیے مقام پر پروفیسرڈ اکٹر محد مسعوداحمہ بریلوی اپنی ایک کتاب میں یوں تحریر فرمات ہیں گئے ہانمہ وہ بھی پڑھ کیجئے ۔

مولنا بریلوی با کمال شاعر تنجے وہ تلمیذر ظمن تنجے شاعری میں اٹکا کوئی استاد نہ تھا۔ ( مولنا شاہ احمد رضا خان بریلوی کامختصر سواقحی خا کے مس۳۲ مطبوعہ فیعل آباد)

> بریلوی عقیدے والوں کا پیھی سراسر جھوٹ ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ: وماعلمنهٔ الشعور ماینبغی لد. (پارہ نمبر ۲۳ سورة کیس آیت نمبر ۲۰)

(ترجمہ) اورہم نے نی کوشعر کاعلم نہیں سکھایا اور نہ ہی بیاس کے مناسب تھا۔

ارشادی تعالی ہے تو ٹابت ہوگیا کہ شعر کے علم کوی تعالی کی پاک ذات نے پیند نہیں فر مایا تو دومرن طرف پر بلوی اپنے اعلی حضرت مولوی احمد رضا خان پر بلوی کوشاعری میں خدا تعالیٰ کاشا کر د ٹابت کرنے کے فاط چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لبذا پر بلویوں کاعقیدہ ارشاد خدا کے سراسر خلاف ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات پاک پر بہتان عظیم ہے جس سے پر بلوی ہرگز خا کف نہیں۔ بلکہ ہڑی جرا ت اور دلیری سے اس حوالہ کو تحریر کیا ہے لیک پر بہتان عظیم باند ھنے پر اکلوں تعصیر بند ہوجانے کے بعد ضرور کو تھے ہوگی کہ ہم نے ایک امتی کو بارگاہ خدا میں کیا بنا کر پیش کیا ہے۔

منگر فت ہوگی کہ ہم نے ایک امتی کو بارگاہ خدا میں کیا بنا کر پیش کیا ہے۔

منگر فرض کی کہ ہم نے ایک امتی کو بارگاہ خدا میں کیا بنا کر پیش کیا ہے۔

منگر فرض کی کہ ہم نے ایک امتی کو بارگاہ خدا میں کیا بنا کر پیش کیا ہے۔

منگر فرض کی کہ ہم نے ایک امتی کو بارگاہ خدا میں کیا بنا کر پیش کیا ہے۔

چنانچه پروفیسردْ اکثرمحدمسعوداحمد بریلوی" حیات مولنا احمد رضاخان" میں یوں ارشادفر ماتے ہیں ملاحظه فرمائیں:

مولنا بریلوی تلمیذر حمٰن تنصانہوں نے کسی ہے شرف تلمذ حاصل نہیں کیا۔ (حیات مولا نااحمد رضا خان بریلوی صفحہ ۱۵ امطبوعہ سیالکوٹ)

حضرات گرامی! تلمیذر طن تو صرف اور صرف انبیاء کرام نیم السلام ہی ہیں کہ جن کے معلم خود وَات خداتعالی میں تواس لحاظ ہے چرمولوی احمد رضا خان بریلوی اپنے بریلویوں کیلئے نبی ہوئے۔اب اگر بریلوی مندرجه بالاحواله کی روشن میں اپنے اعلیٰ حضرت کو نبی ماننے کو تیارنہیں ہیں تو پھر توجہ کیجئے کہ رخمن خدا تعالی کاصفاتی نام ہےاورمسلمہ کذاب کالقب بھی رخمن تھا تواب بریلوی حضرات خود ہی فیملہ کرلیس کہ خدا تعالى كاشا گردشليم كريں توان كونى ما ناپڑے گا درندا ہے وقت كامسيليه كذاب ثانی شليم كريں تو چراھى معنزت بریلوی اپنے وقت کا مسیلمہ کذاب ٹابت ہوں گے اب بریلو یوں کے لئے دوہی رائے ہیں انگی مرضی ہے جسکو اختیار کریں یا تو خدا تعالی کاشاگر دنشلیم کر کے اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کو برملائی ہونے کا علان کردیں یا پھرا ہے وقت کا مسلمہ کذاب ٹانی ہونے کا واضح انلان کریں تا کہ اعلیٰ حضرت پریلوی کی پوزیشن واضح ہوجائے اور حضرات گرامی ، تلمیذر حمٰن والی بات بھی پر د ہُ خفا میں برگز نہ رہے۔اورمسیامہ كذاب ك لقب رحمن كي بارے من تفعيل برئ من كيلي "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (از علامه اما معافظ الى بكر محد بن موى الحازمي البمد اني رحمة الله عليه صفحة ١٢٧ بساب الجهور بسنم الله الرحمن السوحيم وتسوكة ) مين بم الله بالجبر ك باب كامطالعة مائين انشاء الله جس كر وهن كے بعد بريلوى الميذرطن كاحوالة حريرك نے سے يقينا بازا جا كينگے۔

قارفین صحفوم! آپ حضرات رضا خانی بریلوی عقائد کا گهرائی ہے مطالعہ کریں تو آپ کو بیشینا رضا خانی بریلوی عقائد قرآن وسنت ہے متصادم ومتضاد نظر آئیں گے کیونکہ ان کے اکثر و بیشتر مسائل قرآن وسنت کے بالکل خلاف میں کیونکہ رضا خانی بریلویوں نے تو بس اعلی حضرت بریلوی کی تعلیمات کو خوب پہلے باندھ رکھا ہے اور قرآن وسنت کی تعلیمات کو تو ان حضرات نے یقینا پس پشت ڈال دیا ہے اور کوئی رضا خانی بریلوی اعلی حضرت بریلوی کی تعلیمات کے مقابلے میں قرآن وسنت کی بات تو شننے کو ہر گز

# تويهال برايك لطفه بهي بره يحيي

بندہ ایک مرتبہ اپنے ایک دوست حضرت مولانا سعید الرحمٰن صاحب تنویر مدفلہ مالک مدنی کتب فنہ نور مارکیٹ اُردو بازار کوجرانوالہ بحد نمازعمر بیٹیا ہوا حضرت کے ساتھ چائے پی رہاتھا استے بیں ایک فخض آیا اور آ کر کینے لگا کہ ایک ایک آلب دے دوجو غیر مقلدین کے خلاف کھی گئی ہوتو بندہ نے اپنے دوست کے کہا کہ تم چائے ڈالو بیں اس کو کتاب اُٹھا کر دیتا ہوں۔ تو بندہ نے اس فخص کواحسن الکلام اٹھا کر دے دن تو پر اس فخص نے کہا کہ ایک ایک بھی کتاب دے دوجو دیو بندیوں کے خلاف کھی گئی ہوتو بندہ نے کتاب دیو بندی ند ہمب اُٹھا کر دے دی تو دہ فخص چیے دے کر جب جانے لگا تو ایک دم واپس ہوا اور کہنے لگا کہ نز پہلے بھی یا دنیس رہا کہتم ایسا کر وایک کتاب ایس بھی دے دوجو بریلوی عظائمہ کے خلاف کھی گئی ہو۔ تو بندہ نے اس کو قر آ ن مجیدا ٹھا کر دے دیا اور وہ اس قدر تا راض ہوا کہ اس نے تمام کتابیں داپس کردیں کہ شکر کو گئی کتاب ایس کردیں کہ شکر کو بندہ سے ہوئے جی ان کو خدا ہی سے ایک کا نسان سے ہم گزند

رضاخانی مؤلف کا باطل خیال

رضا خانی مؤلف نے اپنے پیٹیواکی رضا خانی تعلیمات پرعمل کرتے ہوئے علاء اہلسنت دیو بند کھر اللہ تعالی مؤلف کے اپنے پیٹیواکی رضا خانی تعلیمات پرعمل کرتے ہوئے علاء اہلسنت دیو بند کئے اللہ تعالی جماعتہم کے شیخ المشائخ امام الحد ثین شیخ المبند حضرت مولنا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مرثیہ گئٹوی کے صفحے کے ایک باطل مطلب اخذ کیا ہے اور عامۃ المسلمین کوعلاء اہلسنت دیو بند کے بارے شن کے سرا مرغلط مغہوم پیش کیا ہے رضا خانی مؤلف کا مرثیہ گئٹوی سے نقل کردہ خیانت پر بنی شعر طاحظ فرما کیں:

رضا خانی مؤلف کی خیانت

یباں سے ساتھ لے چلنا ہمارابات ہی کیاتھی تیرے صدقے وہاں بھی ہوہی جاتافشل یز دانی

(مرثيه كنكوبي س ١٤)

حضوات گرامی! رضا خانی مؤلف کے تقوی کا بخوبی انداز ہفر مائیں کہ مرثیہ کے صفحہ نمبر کا۔کا شعر نقل کرنے میں بھی خیانت سے کام لیا حالا نکہ مرثیہ گنگوہی کا مکمل شعریوں ہے جو کہ درج ذیل ہے اسے ابغور پڑھ کیجیئے تاکہ آپ پر رضا خانی مؤلف کا تقوی واضح ہوجائے۔

مرتيه كنگوى كالكمل شعر

یباں سے ساتھ لے چلنا ہمارابات ہی کیاتھی ترے صدقہ سے داں بھی ہوہی جا تافضل یزدانی

(مرثیه گنگونی صفحه ۱۷)

ق ارنیس محتوم! مرثیه کے صفحہ نمبرے اے شعر پر دضا خانی مؤلف نے اپنے دضا خانی مزاج شریف کے مطابق میسرخی قائم کرڈ الی که'' دیو بندیوں کا شافع محشر''۔

(بلفظه ديوبندي ندب صفحه ٢٥٠ طبع دوم)

حالانکہ رضا خانی مؤلف کا عامۃ المسلمین کوعلاء البسدت دیو بند کے بارے میں بیتا تر چیش کرتا بالکل بے کیونکہ شریعت اسلامیہ کے قواشین کے تحت مرشہ کا شعر بالکل بے غباراورا بے مفہوم اور معنی میں واضح ہے کہ جسمیں کی شم کا غلام غہوم ہرگز ٹابت نہیں ہوتا اور مرشہ کے شعر کا اسلامی مغبوم تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ ہمارے شخ المشائخ امام الحد ثین شخ الہند حضرت مولنا محمود صن دیو بندی رحمۃ الشعلیہ نے اپنے مرشہ کنگوہی کے شعر میں بیربیان کیا ہے کہ امام الفقیاء قطب الاقطاب امام ربانی حضرت مولنا رشید احمد کنگوہی رحمۃ الشعلیہ کے صدقہ سے لیعنی کہ انگی برکت سے ان کے طفیل ان کے توسل یعنی کہ وسیلہ سے اللہ تعالی کی ذات پاک وہاں مجھی اپنافضل وکرم فرما کیس کے لیکن رضا خانی مؤلف نے مرشہ کا شعر نقل کرتے وقت لفظ صدقہ کے آگے حم ف سے مرشہ کا شعر نقل میں جانا کہ لفظ صدقہ کے آگے حم ف سے مرشبہ کا شعر کے بے غبارا ور بے دائے ہوئے پرشہادت و سے رہا ہے اور یہ بات بھی ابل علم پرخفی نہیں کہ ۔ تھا ہتھی ۔

تیں۔ ہے۔ ہے۔ کا۔ کی ۔ کے۔ وغیرہ حروف جملہ تام کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔

اوراس رضاخانی مؤلف نے لفظ صدقہ ہے آ مے حرف ہے '' کو' مرے ہے ہی نکال دیا جوکہ سراس ملکی خیانت ہے اور جہارے شیخ المشائخ شیخ البندامام المحد ثین حضرت مولنا محمود حسن دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ نئے مرثیہ گنگو ہی کے شعر میں مسئلہ توسل یعنی کہ مسئلہ وسیلہ کو بیان کیا ہے تو اللہ تعالی کے فشل و کرم سے علما واہلسنت دیو بند جبکہ امام الانبیا ، حبیب کبریا ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و محابہ کرا ، و منی اللہ عنیم و تابعین عظام رحمۃ اللہ علیہ میں مرثیہ کا بعین اوراولیا ، کرام رحمۃ اللہ علیہ میں عرشہ کے وسیلہ کے قائل بی تو چرر دشاخانی مؤلف نے کس خوشی میں مرثیہ گنگو ہی پر فرسودہ اعتراض کیا اور خواہ مؤلاء آ تکھیں بند کر کے مرثیہ کے بے غبار شعر کو فاط خابت کرنے پرایڑی چوٹی کا ذور لگا دیا۔

الغرض كه علاء المست و يو بند كے مرشه كاشعر فذكوركى بہلو كے اعتبار ہے بھى شرعا قطعا قابل گرفت البيں اور مرشه كے شعر فذكوركو قابل كرفت تصوركر نااور قابل گرفت سجينا ہى رضا خانى مؤلف كى كوتا وہنى كى دليل ہے كيونكه مرشه گنگو ہى كے شعر ميں حضرت شيخ البند مولنا محووجين رحمة الله عليه نے مئله وسيله كو بيان كيا جسكى تفصيل آپ حضرات وسيله كے بارے ميں علاء المست و يو بند كا اسلامى عقيده پڑھ ليجيئے كه جسكومال البلسنت و يو بند كا اسلام عقيده پڑھ تينى عقائد علاء البلسنت و يو بند ميں تحرير كيا ہے ملاحظ فرمائيں۔

سوال (١) هل للرجل أن يتوسل في دعواته بالنبي صلى الشعليه وسلم بعدالوفات أم لا؟ (٢) اينجوز التوسل عند كم بالسلف الصلحين من الانبياء والصديقين والشهداء وأولياء رب العلمين أم لا؟

(ترجمه) کیاوفات کے بعدرسول الشملی الله علیه وسلم کا توسل لیناد عاؤں میں جائز ہے یانہیں؟ تہارے نزدیک سلف صالحین لیعنی انہیاء صدیقین اور محمداء واولیاء اللہ کا توسل بھی جائز ہے

5% 1

الجواب: عندنا وعند مشانخنا يجوز التوسل في الدعوات بالإنبياء والصالحين من الاولياء والشهداء والصديقين في حيوتهم وبعدوفاتهم بان يقول في دعائه اللهم اني اتوسل اليك بفلان ان تبجيب دعوتي وتقضى حاجتي الى غير ذالك كماصرح به شيخناومو لانا لشاه محمداسخق المعلوي ثم المهاجر المكي ثم بينه في فتاواه شيخنا ومو لانار شيداحمدالگنگوهي رحمة الله عليه ما وفي هذا الزمان شائعة مستفيضة بايدي الناس و هذه المسئلة مذكورة على صفحة ۹۳ من الجلد الاول منها فليراجع اليهامن شاء.

جسسواب: ہمارے نزدیک اور جارے مشائغ کے نزدیک و عاؤں میں انہیاء و صلحاء واولیاء و صحداء و مدیقین کا توسل جائز ہے۔ ان کی حیات میں یا بعد و فات، بایں طور کہ کہیے یا اللہ میں بوسیلہ فلاں بزرگ کے بچھ سے د ناکی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں ای جیسے اور کلمات کہیے چنا نچہ اس کی تقریح فر ہائی ہے ہمارے شیخ مولنا شاہ مجمد اسحاق و ہاوی ثم مہا چرا کمکی نے ، پھر مولنا رشیدا حرکنگو،ی رحمة اللہ عظیما نے بھی پ فقاوی میں موجود ہے۔ اور یہ مسئلہ اس کو بیان فر ما یا ہے جو پہنھیا ہوا آئ کل لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اور یہ مسئلہ اس کی پہلی جلد کے صفح ہے۔ (المبند علی المفتد صفح ہے۔ اسلے مطبوعہ لا بور)

#### حدیث شریف سے توسل کا ثبوت

عن عشمان بن حنيف (رضى الله عنه) ان رجلاضرير البصر اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله لله ان يعافيني فقال إن شئت اخرت لك وهو خير وإن شئت دعوت فقال ادعه فامرهُ ان يتوضا فيحسن وضوء ه ويصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعا اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بمحمد نبى الرحمة. يا محمد انى قد توجهت بك الى ربى فى حاجتى هذه لِتقضى اللهم فشفعه

لی قال ابواسخق هذا حدیث صحیح. (ابن ماجه ص ۹۹ با ما جآء فی صلون الحاجة)

ترجمه اور نواکه " نشر الطیب مصنف کیم الامت حفرت تفانوی رحمة الشعلیہ نے نقل کئے جاتے ہیں۔

سنن ابن ماجہ میں باب مسلون الحاجہ میں عثان بن حنیف رضی الشعنہ سے روایت ہے۔ کہ ایک فخف نا بینا ، بنی کریم صلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ، کہ دعا ، کھیئے الشتعالی جمھے کو ، فیت دے۔ آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فر مایا اگرانو چاہے تواس کو ملتوی رکوں اور بیر زیادہ بہتر ہے ، اور اگرانو چاہے تو دعا کر دوں ۔ اس نے عرض کیا کہ دعا بی کرو تھی آپ نے اس کو تھم دیا کہ وضوکر ۔ اور الحجی طرح وضو کرے ۔ اور دور کعت پڑھے اور بید دعاء کرے کہ اے الشریم آپ سے ورخواست اور الحجی طرح وضو کرے ۔ اور دور کعت پڑھے اور بید دعاء کرے کہ اے الشریم آپ نے و سے ۔ کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ۔ بوسیلہ جماعی بی رحمت کے ۔ اے ٹی میں آپ کے و سے ۔ کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ۔ تا کہ وہ پوری ہوجائے ، اے اللہ آپ کی شفاعت میں ۔ حق شرق بی کی شفاعت میں ۔ حق شرق بول کی ہے ۔ میں میں جو تی ہوں کی ہوجائے ، اے اللہ آپ کی شفاعت میں ۔ حق شرق بول کی ہوتا ہوں ۔ تا کہ وہ پوری ہوجائے ، اے اللہ آپ کی شفاعت میں ۔ حق شرق بھول کی ہوتا ہوں ۔ تا کہ وہ پوری ہوجائے ، اے اللہ آپ کی شفاعت میں ۔ حق شرق بول کی ہوتا ہوں ۔ تا کہ وہ پوری ہوجائے ، اے اللہ آپ کی شفاعت میں ۔ حق شرق بوری ہوجائے ، اے اللہ آپ کی شفاعت

(ف) اس سے توسل مسراحة ثابت ہوا۔اور چونکدا آپ کااس کے لئے دعافر مانا کہیں منقول نہیں۔اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح توسل کسی کی دغا و کا جائز ہے۔اچہ ثابت ہوا کہ جس طرح توسل کسی کی دغا و کا جائز ہے۔اچہ (نشر الطیب منجہ ۲۳۸)

انسجاح المحاجة (حاثيه ابن ماجة) يل ب كه اس حديث كونسائي ،اورتر ندى نے كتاب الدعوات عن نقل كيا ب اورتر ندى نے حسن سيح كہا ہے۔اور يہ تى نے تصحيح كى ہے اور اتنا زيادہ كہا ہے كہ وہ كھڑا ہوگيا اور بينا ہوگيا۔ (حوالہ بالا)

عن مصعب بن سعدعن ابيه انه ظن ان له فضلا على من دونه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انمانصرالله هذه الامة بضعفا نها و دعوتهم و اخلاصهم. وواه النسائي - وهوعند البخاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون

الابضعفانكم. (مَكْلُوة شريف منح ٢٠٠٠)

(ترجمہ) حضرت معدر منی اللہ عندروایت کرتے ہیں۔ کہ جمعے خیال آیا کہ دوسرے محابہ رمنی اللہ عنہم پر جمعے نسلیت ہے۔ اس پر آنخضرت صلی االلہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ کہ اللہ تعالی اس امت کی مدوفر ماتے ہیں اس کے کمزور بندوں اوران کی دنیاؤں واخلاص کے طفیل ۔ روایت کیااس کونسائی نے ۔ میچے بخاری کی روایت میں ہے۔ تم کونصرت اوررزق ویا جاتا ہے کمزوروں کے طفیل۔

(ف) اس حدیث ہے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی کے متبول بندوں کی ذات اورا عمال وا خلاص کے وسیلہ ہے مدد ما نگنا جائز ہے۔

جمہور المسنّت والجماعت حنفیہ شافعیہ وغیرہا کے نزدیک بزرگوں کی ذوات واعمال سے توسل کرنا جائزے۔

### امام شافعیؓ ہے توسل کا ثبوت

ابو بکر بن خطیب علی بن میمون ہے روایت کرتے ہیں کہ بیں نے امام شافعی کو یہ کہتے سنا کہ بیں امام ابوطیفہ کے وسلد ہے برکت حاصل کرتا ہوں۔ ہرروز ان کی قبر پر زیارت کے لئے حاضر ہوتا ہوں اوراس کے قریب اللہ تعالی ہے حاجت روائی کی دعا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جلد میر کی مراد پوری ہوجاتی ہے۔ کے قریب اللہ تعالی ہے۔ اللہ علیہ بھی ۱۲۳، جا)

حضرت شاه محمد المحق و بلوی رحمة الله علیه سے توسل کا ثبوت دعاء بایں طور'' کرالی بحرمت بی دولی حاجت مراردا کن' جائز است۔ (ما میسائل: ص۲۱) حضرت مولنا رشید احمد گنگوی سے توسل کا ثبوت

البجواب: چونکداب بنده سے سوال کیا گیا ہے تو مختفر لکھنا ضروری ہوا۔ استغاثہ (توسل) کے تین معنی

ہیں: ا۔ایک بیرکرفت تعالی ہے دنا ہ کرے کہ بحرمت فلاں میرا کام کردے۔ بیہ بالا نفاق جائز ہے۔خواو نند القیر ہوخواہ دوسری جگہ، اس میں کی کو کلام نہیں۔

۲۔ دوسری مید کہ صاحب قبرے کیے (خدا کانام چھوڑ کر) تم میرا کام کردو، میشرک ہے۔خواہ قبر کے پاس کیےخواہ دور کیے۔اھ ( فآوی رشیدیہ ج اص ۹۳)

عن انس بن مالک رضى الله عنه ان عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) كان اذا قحطوا استسفى بالمعباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه فقال اللهم اناكنانتوسل اليك بنينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا قال وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون . ( يَخَارَى ثُريفِ جِلدا صَفِي ١٣٤٥)

(ترجمه) جعزت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه کامعمول تھا کہ جب آل ہوتا تو حضرت عباس رضی الشرعنہ کے توسل ہے و عام باران کرتے اور کہتے کہ اے اللہ ہم اپنے تغیبہ ك ذريع سآب ك حضور من توسل كياكرت تحاوراب الني في الله كياك ذريع سآب کے حضور میں توسل کرتے ہیں۔ سوہم کو بارش عنایت میجیج ، سو بارش ہوجاتی تھی۔ روایت کیااس کو بخاری نے۔ ام اس لیئے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کامقعوداس توسل ہے اول تواس طرف اشارہ کرنا ہے کہ آنخسرت صلی الله نلیه وسلم سے توسل کی دوصور تیں ہیں۔ ایک میرکہ بلا واسطہ آپ سے توسل کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ آپ کے قرابت میں یا قرابت معنویہ ہے تعلق دار کیواسطے سے توسل کیا جائے۔ چنانچے هغزت تھیم الامت تقانوی رحمة الشعلية فرماتے ہيں۔اس حديث ہے غير ني كيماتھ بھي توسل جائز لكلا جب كه ال كو نی ہے کوئی تعلق ہو۔ قرابت حیہ کایا قرابت معنویہ کا۔ تو توسل بالنبی کی ایک صورت یہ بھی نگلی۔ اوراہل فبم نے کہا ہے کہ اس پرمتنبہ کرنے کے لیئے حضرت عمر دمنی اللہ عنہ نے حضرت عباس رمنی اللہ عنہ ہے توسل کیا۔ نہاس لینے کہ بیغیمرصلی اللہ علیہ وسلم ہے و فات کے بعد توسل جائز نہ تھا۔ جب کہ دوسری روایت ہے

اس كاجواز ثابت ب\_اهد (نفرالطيب: ص٠٥٥)

دومرے بیشبہ ہوسکتا تھا۔ کہ شاید توسل کرنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے آپ کے سوائی مخصوص ہے آپ کے سواء کئی اور شخص کے ساتھ توسل جا تزنبیں ۔ اس شہہ کا از الدکر نے کے لیئے حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت عبر رضی اللہ عند نے حضرت عبر رضی اللہ عند ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عند ہے توسل کیا۔ تا کہ معلوم ہوجائے کہ دوسر مے سلحاء کے ساتھ بھی توسل جا تزہے۔ قسل وائن مؤلف نے مرثیہ گئکوہی کے صفح نمبر کا کے مندرجہ ذیل شعر پراس قدرتن یا ہوئے کہ پرکا پرندہ بنادیا۔

ترے صدقہ سے وال بھی ہوبی جاتافنل پردانی

(مرثیه کنگویی سے ۱۷)

جبکہ مرشہ گنگوہی کے شعر میں اس بات کی صراحت ہے کہ ترے صدقہ ہے وال بھی ہوہی جاتا فضل
یزوانی تو اس مندرجہ بالا شعر میں رضا خانی مؤلف نے لفظ صدقہ پر بے جا اعتراض کیا ہے حالانکہ علما و
الجسنت ویو بندکی کتب میں اس بات کی تقریح ہے کہ لفظ ترے صدقہ ہے، تیرے طفیل ہے، تیرے وسیلہ
ہے، تیری برکت ہے دنا کر نا بلا کراہت جائز ہے جیسا کہ بندہ نے تفصیلی فتو کی سابقہ اوراق پر المہند علی
المفند عقا کدعلاء ویو بند پر بنی کتاب ہے نقل کر دیا ہے اور اس کے علاوہ روایت بخاری شریف اور حدیث
شریف کی کتاب ابن ماجہ، فقاوئی رشید ہیہ، تاریخ خطیب ما قامسائل از حضرت مولانا شاہ اسحاق محدث
والدی رحمۃ الشعلیہ اورنشر الطیب کے حوالہ جات ہے تا باب کہ خال ہو یو بند کے نز دیک وعاوں میں
انہیاء کرام علیم السلام اور صلحاء واولیاء اللہ وشہداء اور صدیقین کا توسل جائز ہے تو پھر لفظ صدقہ ہے و عا

لیکن ہم نے اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے مرثیہ گنگو ہی کے شعر کو دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ سے شرعی تو انین کی سے فضل وکرم ہے مرثیہ گنگو ہی کے شعر کو دلائل قاطعہ اور جمار فانی سؤلف کو انہاں تا ہے اور جماری تمام تر تنصیلات کے باوجو داگر رضا خانی مؤلف کو اظمینا ان نصیب نہیں جواتو پھر بھی علا واہلسدت و یو بند کے مرثیہ کے شعر کو رضا خانی تعلیمات کے تر از و میں

وزن کرر ہا ہے تو لیجیئے پھر ہم رضا خانی مؤلف کی خدمت میں بریلوی مولویوں کے چندا شعار پیش کرتے ہیں کہ ان تمام رضا خانی اشعار کی روشنی میں علاء اہل سنت دیو بند کے مرشیہ صفحہ نمبرے اے شعر کا ترجمہ او منیوہ منجهیں اورا پنے رضا خانی اشعار پرنگاہ کریں اوران تمام اشعار کا بغورمطالعہ کریں تو پھر فیصلہ فریا کیں ! مرثیدعلاء اہلست دیوبند کے شعر پرفرسودہ اعتراض کرنے کا کاردبار کیا۔ رہا آپ سردست رضا ذنی بریلوی مولویوں کے اشعار ملاحظے فریا کیں رضا خانی بریلوی مولویوں کے اشعار پڑھیں تا کہ آپ پر بیات واضح موجائے کہ سب مجھ سے حضرات اپنے بیروں اور مولویوں بی سے ما تھتے میں اور خداتوال ): ا تو مرف بطور برکت کے استعال فر ماتے ہیں کیونکہ جب رضا خانی مولوی ہرمشکل پیروں اورمشاکئے ۔ پوری کراتے ہیں توان حضرات کی کون ی چیز باتی رہ جاتی ہے جو یہ ذات خداے ما تکتے ہیں۔رمنا فال بریلوی مؤلف مرثیہ گنگوہی کے صفحہ کا کے شعر کا دندان شکن جواب اپنے بریلوی مولویوں کے اشعار کی روشیٰ میں بخو بی سجھ لیں تا کہ ہرتتم کی ذہنی الجھن بالکل دور ہوجائے اور جس لفظ معدقہ پرتم پریشان :ورب ہوای لفظ معدقہ کواپنے پریلوی مولویوں کےاشعار کی روشنی میں بخو بی سمجھ لوتو بند و رضا خانی مؤلف کوم ثبہ محنگوہی کے صغے کا کے شعر کا مطلب اور ترجمہ سمجھانے کے لیئے تمہارے مولویوں کے اشعار تحوک کے صاب سے نقل کررہا ہے تا کہ ان کو مجھوا ور پھرغور ونگر کر د کہتم کس طرف بھٹکے جارہے ہو۔للذا مرثیہ تنگوی صفحہ کا کے شعر کے جواب میں پر بلوی اشعار ملاحظہ فرمائیں اور رضا خانی بر بلوی کے چواوں ف خوشبوسونكميني :

تومصطفیٰ کے فسل سے مندنشین فوٹ ہے ہیں کرقادری صدقہ عطا یا سیدی اجمد رضا المجموعیٰ کے فسل سے مندنشین فوٹ ہے ہیں داتا ترا نوری بھلا یا سیدی اجمد رضا المجھویاں کے صدقہ میں میں المجموعیٰ کے مدقے میں یام شدی ہیں۔ بندہ جھے اپنا بنا یا سیدی اجمد رضا صدقہ میں نور اللہ کے تو نور سرتا یا بنا ہم دے ذال صدقہ نور کا یاسیدی اجمد رضا



تیرے مقد آن ہاتھ کی میں نے دیا ہا انجازی ہے۔ ان کے لاح اسکی مردار یا سیدی احمد رضا
جب جان کی کا وقت ہور ہزنی شیطاں کرے ہے جالے سیدی احمد رضا
دوز تیا مت لوگوں میں جب شور رستا نیز ہو ہے دائن میں اپنے لے چھپایا سیدی احمد رضا
دوز تیا مت لوگوں میں جب شور رستا نیز ہو ہے دائن میں اپنے لے چھپایا سیدی احمد رضا
در انکے اعلیٰ حضر یہ مشمل پر قصیدہ نغمۃ الروح ص ۲ مطبوعہ رضوی کتب خانہ بہاری پور بر ملی انٹریا)
ووجہاں میں سر پہ سا ہے جنا ب خوث کا ہے نزح وجمشر میں تفاظت کرنے والے میں رضا
دوجہاں میں سر پہ سا ہے جنا ب خوث کا جہ نزح وجمشر میں تفاظت کرنے والے میں رضا
دوجہاں میں سر پہ سا ہے جنا ب خوث کا بھی زقمۃ الروح ص کے مطبوعہ بر ملی انڈیا)

ہاتھ ٹی جب ایبادائن ہے تو کیوں ایوں ہوں ہے یہ دوسلے تو بو حادیتے ہیں ہمت اور بھی جس کا ہے کوئی وسلہ اس کو ہے دوئی امید ہیں جو رحمیں اسکی طرف کرتی ہیں سبقت اور بھی یوں تو اسکی رحمین ہیں عاصوں ہی کے لیئے ہیں جو گی پیاروں کی شفاعت کی تمایت اور بھی جو وسلہ لے کے حاضر ہوگائی دربار میں ہیں ورز کر لے گی اُسے آغوش رحمت اور بھی ایٹ ایٹ بیٹوا کے ساتھ سب بوں کے وہاں ہی تقامے دامان بیران طریقت اور بھی ایٹ ایٹ بیٹوا کے ساتھ سب بوں کے وہاں گے ان انجھوں کے طفیل ایسے بدر ہا ہوں کے ان انجھوں کے طفیل دانت سے دائیں گے سب آئٹشت جیرت اور بھی

مر دوا ہوا ہے اسلام ہے سلسلہ ہے اس ذریعہ ہے توی ہوتی ہے نبیت اور بھی مر دوا ہوا ہوتی ہے نبیت اور بھی مغفرت کے کر چصد ہاو سلے آ ہے خداق ہے پیرکا دامن ہے اِک بخشش کی صورت اور بھی (مدائح اعلیٰ معزے مشتمل برقصیدہ نغمۃ الروح صفحہ اسلامی مقام اشاعت رضوی کتب خانہ بہاری پور بر کمی شریف انڈیا)

جان وول اولياء حضرت اجمد ضا الله المناب غوث الوري حضرت اجمد ضا

محو خطائیں کروہم یہ عطائیں کرو 🖈 اب تو تجاٹ اُٹھ گیا حضرت احمد رضا خدمت وس کے صدیے آ کوس کھے مل ہو مراحمہ عطاحفرت اجد دضا مرتے نہیں اولیاء اُن کی فتاہے بقا کھ زندہ ہیں واللہ رضا حضرت احمد رضا منے میں ہے در کیا ہاتھ کرم کے اُٹھا ہے اے مرے ماجت روا حفرت احمد رنا ( مدائح اعلى حفزت مشتمل برقعيده نغمة الروح ص ٢٠ \_مطبوعه بريلي انذيا ) مورے بارے رضا تورے آگے میں لا ماہوں خالی کا کریا صدقہ فہ بغداد کا مجردے برکاتے موری گاگریا ( مدائح امليٰ حضرت مشتل برقصيده نغمة الروح من ٣٦ مطبوعه بريلي انذيا ) دیکھورضا کے درے نیش عام جاری ہے کہ مخلوق لاربی ہے احمدرضاکی گاگر زمزم کاس میں یانی کور کا اس شربت کہ جنت سے آربی ہے احمد ضاکی گاکر (مدائح اعلى حفزت مشمّل برقصيده نغمة الروح ص ٢٣\_مطبوعه بريلي انڈيا) خواجہ کے دریائے کرم ہے قیس چلو پھر لائیں مے گاگریا

خواجہ کے دریائے کرم ہے تیں چلو پھر لائیں مے گاگریا

(مدائے اعلیٰ حضرت مضمل برقصید و نغمة الروح ص ۱۳۸ مطبوعہ بریلی اغذیا)

گدائے دہرکو جوالک ماعت بی کرے سلطاں ہے دواک قطرہ ہے عبدالمصطفیٰ کی بیاری گاگر کا

چن پھولا کھلیں کلیاں غزل خواں ہوگی بلبل ہے ملاقطرہ جواس ابر سخا کی پیاری گاگر کا

ہزاروں پینے والے ست ہوبیٹے ہیں پی پی کر زالا فیض ہے میرے پیار کی پیاری گاگر کا

ملک جورو پری جن واشرآ کی میں خوش ہوکر ہے اظارہ کرتے ہیں احمد رضا کی پیاری گاگر کا

مے دربارے صدقہ گدائے سیف حاضر ہے جا ہے ہیں اور حص ۳۸۔ ۳۹۔ مطبوعہ بریلی انڈیا)

(مدائے اعلیٰ حضرت مشتمل برقصیدہ نغمۃ الروح ص ۳۸۔ ۳۹۔ مطبوعہ بریلی انڈیا)

مدقے تری گاگر کے کیانور برستا ہے کہ کسٹان ہے آئی ہے اے پیارے رضاگاگر

ایمان میں جان آئے ل جائے جواک قطرہ کی جیگ ہے جرا تھے میں ووآب لقاگاگر

(مدائے اعلیٰ حضرت مشتمل برقصیدہ نغمۃ الروح ص ۳۰۔ مطبو۔ برینی انڈیا)

یں اجھے میاں آج توریف فرہا ہے ہے۔ ان کے احمد مضافاں کا مندل نہ بھکو إدهر آؤ آے دردمندوں ہے ہے۔ مرہم راحت جال کا مندل برتی ہے رحمت چکتی ہے قسمت ہے ہے ہودر ماں بیرے درد پنہاں کا مندل الها میرے چی دمرشد کا معدقہ ہے ہودر ماں بیرے درد پنہاں کا مندل زیس کا دماغ آساں پر نہ کیوں ہو ہے کہ اُٹھا ہے سلطان ڈیشاں کا مندل بین فردوس کے حودو فلاں بحی شامل ہے کہ اُٹھا ہے سلطان ڈیشاں کا مندل بین فردوس کے حودو فلاں بحی شامل ہے کہ ہے قیس احمد رضا خال کا مندل بین فردوس کے حودو فلاں بحی شامل ہے کہ ہے قیس احمد رضا خال کا مندل ہیں فردوس کے حودو فلاں بحی شامل ہے کہ ہے قیس احمد رضا خال کا مندل رمائے اعلیٰ حضرت مشتل برقسدہ فئمۃ الروح میں میں۔ اس مطبوعہ بر لی انڈیا)

ورد دکھ کی دے دوا احمد رضا کھ جان صدقے دل بدا احمد رضا درد کی کچھ کردو احمد رضا کھ میری دل کو دے شفا احمد رضا (مدائح اعلیٰ حضرت مشتل برتھیدہ نغمۃ الروح ص ۳۳۔ مطبوعہ بریلی اعثریا)

تیرے مدقہ فاتمہ ایماں پہ ہو ہے این اساعیل کا احمہ رضا فضل ہے آتا کے شافع آپ ہیں ہے بعد غوث انبیاء احمہ رضا میری میرے اقربا احباب کی التجا ہے التجا احمد رضا حشرکے دن جب کہیں سابہ نہو تھ الیخ سابہ میں چلا احمد رضا (مدائح انمالی حضرت مضمل برقصیدہ نغمۃ الروح ص ۲۷ سے مطبوعہ بریلی انڈیا)

دونوں عالم میں بے تیرا آمرا بال مدد فرما شها احمد رضا حشر میں جب ہوتیامت کی تیش ائے دامن میں جمیا احمد ضا جب زبانیں موکہ جائیں باس ہے جام کوژ کا پایاتھ رضا اور جو احاب ئيس مرے مب یه بوضل خدا احدرضا مرے دل کی سے مرادی دیجے واسط ب غوث کا احمد رضا الم شیطان سے بحاد وقت زع ا میری ایمال کو شیا احمد رضا بچھ سے مجھکو ہا تگاہے اعظمی ک اس کو کرلے اپنایا اجر رضا نور منکتا ہے ترے در کا شہا کہ نور فرمادے عطا احمد رضا ( مدائح اعلیٰ حضرت مشتمل برتصیده نغمة الروح ص ۴۸ مطبوعه رضوی کتب خانه بهار پور بر پلی انڈیا ) اب رضاخانی مؤلف کی خدمت میں گذارش ہے کہ مندرجہ بالا مدائح اعلیٰ حضرت مشتمل برتمید، ننمة الروح كے رضا خانی اشعار كا جو جواب آپ كا ہے ہیں وہی جواب علماء اہلسدت دیو بند کے مرثیہ کنٹوی ع شعر کا جواب ہے۔

## سینه زوری کی عجیب حرکت

رضا خانی مؤلف نے اپ خاص مثن کے مطابق مرثیہ علاء اہلست دیو بندقطب الاقطاب حفرت الحاجی الدادالد علی الدادالله علی الدادالله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی ا

ئرنے کی بچائے انگورضا خانی فعل چیش کیا جاسکے اب رضا خانی مؤلف کی خیانت پڑھی عبارت ملاحظہ

## رضا خانی مؤلف کی خیانت

آيادامال چركر يولكبول كا برطا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہوخدا ک اے شہ نورمحروت ہے امرادکا

( شائم امداد بيبلفظه ديوبندي ندېپ يسطيع دوم )

و ف : شائم ابدادیه کے مندرجہ بالاشعر کی عبارت اور مرثیہ کنگوہی کے صفحہ نمبرے اے شعر کی عبارت پر رضا خانی مؤلف نے دونوں پر بیسرخی قائم کی که ' دیو بندیوں کا شافع محشر''۔

(بلفظه و يوبندي مذهب صفحه ۲۷)

ا آمرادنای ہے ازبی تماری ذات کا اے شہ نور کر ونت ہے ادادکا الکہ دن محشر کے بھی جسونت قاضی ہوخدا تم سوا اورول سے برگز کھے نہیں ہے التجا اے شہ اور محمد وقت ہے الداد کا آب كادامن بكركريول كبول كا برطا 公 ( شَائمُ امدادیه ۲۵ ابلفظه دیوبندی مزمب۳۰ ۲۰طبع دوم )

بند میں ہونائب حفرت محمد مصطفیٰ تم ہواے نور کر خاص مجوب خدا 公 عشق کی پرس کے باتیں کانیے ہیں وست ویا تم مداگار مدد امداد کو چر خوف کیا 公 آمرا ونیاض ہے ازبس تمہاری ذات کا 公 اے شہ نور محم وقت ہے امداد کا (اردادالمشاق ۱۱۱\_بلفظه ديوبندي غرب ۲۳۴\_

(2)

تم ہواے نورمح خاص مجبوب خدا ہے ہند میں ہو تائب حفرت محرات کو مصطفیٰ تم مدوگار مدد امداد کو پھر خوف کیا ہے عشق کی پرین کے باتیں کا بچے ہیں دست دیا ہے شد نور محمد وقت ہے امداد کا ہے۔

( شَائمُ الداديه ١٦٥ \_ بلفظه ديوبندي فدهب ١٢٣ طبع دور)

اے شہ نور محمد وقت ہے اماد کا ہے آمراد نیایس ہے ازبس تمہاری ذات کا ہم موادروں سے ہرگز کھے نہیں ہے التجا ہے بلکہ دن محر کے بھی جسوقت قاضی ہوندا آپکا وامن پکڑ کر یوں کبوں گابر اللہ ہے الے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا آپکا وامن پکڑ کر یوں کبوں گابر اللہ ہے الے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا (شائم امدادیہ ۲۳۲ سلطح دوم)

مندرجہ بالاعلماء اہلسنت و یو بند کی کتاب شائم امداد بیاور امداد المشاق اور مرشیہ گنگوہی کے اشعار کا تفصیلی جواب بریلوی کتاب کے اشعار کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں

قساد نین کوا ہے: رضاخانی مؤلف کا کھے جیب ذوق ہے کہ شائم امدادیہ اورامدادالمھاق نے اللہ کردہ اشعار جبکہ کتاب میں ایک ہی صفحہ پرموجود سے تورضاخانی مؤلف نے گئل اپنی رضاخانی جذبات کو سطحار بنا کا اس شعر کواور اس کے ساتھ بقیدا شعار رضاخانی مؤلف نے اپنی کتاب کے مثلف صفحات پرنقل کیئے ہیں ہم نے نمونہ کے طور پرجس ترتیب سے اشعار رضاخانی مؤلف نے اپنی کتاب میں نقل کیئے ہیں ہم نے نمونہ کے طور پرجس ترتیب سے اشعار رضاخانی مؤلف نے اپنی کتاب ہیں نقل کیئے ہم نے بھی اس ترتیب سے اشحار کونقل کرکے رضاخانی مؤلف نے اپنی کتاب ہیں نقل کیئے ہم نے بھی اس ترتیب سے انہی صفحات سے اشعار کونقل کرکے اس مؤلف نے ایک موالہ کو بار بارا پی کتاب کے مختف

مغات پرتح ریر کے کتاب کی منامت بڑھا کرا ہے چندرضا خانی بریلوبوں سے داد تحسین حاصل کی لیکن ان ر منا خانی بر یلویوں کی مجھے ہو جھے پر ہم جیران ہیں کہ ایک ہی حوالہ کوئی بارتحریر کرنے پراور خیانت پر بنی حوالہ جات کوفل کرنے پر رضا خانی بریلوی اپنے مولوی کی کتاب کے بارے میں'' ویو بندی ند ب کانکمی محاسہ'' كا تقور كيئے بيٹھے ہيں حالانكداس رضا خانی مؤلف نے علماء اہلست كاعلمى محاسبہ ہر گزنبيں اور ندہى بيما ب کرسکتا ہے کیونکہ جب مولوی احمد رضا خان بر بلوی علمی محاسبہ میں کرسکا تو سے پیچارہ کس باغ کی مولی ہیں تو عامة السلمين پرسه بات واضح رہے كدرضا خانى مولوى غلام ممرعلى نے اپنى كتاب ميں علاء البسعت ويو بند كاللى محاسبة قطعانبيس كيا بلكه مخادعه ضروركيا بي يعنى كه علماء المست ويوبندكي ميح اور بي غبارعبارات سے عامة السلمين كواكي عظيم وحوكه تو خوب ديا ب جبيا كه اس رضا خاني مؤلف نے قطب الا قطاب حضرت حاجی ا مدادالله مهاجر کی رحمة الله عليه کے ملفوظات طيبات پرجنی کتاب شائم امداديه اورا مداد المشاق کا حواله نقل کرنے میں عامة السلمین کوا کے عظیم دحو کہ بید یا ہے کہ آپ حضرات مرشدد ہو بنداہاست کی کتاب کی اصل طويل عبارت ملا حظه فر ما كيل -

شائم امداد بیاورامدا دالمشتاق کی اصل طویل ترین مکمل عبارت پڑھئے فرمایا کہ مولنا مولوی محمد معادق معاحب بیان فرماتے تھے۔ کہ چالیس برس سے ججھے اور میاں جی نور محمد معاحب سے ملاقات ہے اس چالیس سال میں بھی آپ کی تجبیراو کی فوت نہیں ہوئی۔ الاستقامة فوق الکو امة. آپ کی احتقامت اعلیٰ درجہ کی ہے۔

نر مایا کہ میں نے ایک بار حضرت پیرومرشد کی شان میں ایک مخمس کہا چونکہ بھے میں تاب سانے کی شہر تھی کے سی اور کی معرفت حضرت کوسنوایا آپ نے فر مایا کہ خدااور سول کی صفت وشابیان کر نا چاہئے۔ میں نے عرض کیا ۔ کہ میں نے غیرخداور سول کی مدح نہیں کی تیسرے روز حضرت نے فر مایا شاہ عبدالرحیم صاحب نے تم کوسرخ رنگ کا جوڑ اعزایت کیا ہے۔ کو یا وہ خلعت صله اس مخمس کا تھا۔ فر مایا کہ کہڑے۔ تئین مرخ کنامید دوا مرکا ہوتے ہیں ایک مرجبہ مجبوبیت۔ دوم شہادت مجبوبیت کا مرجبہ تو بڑے لوگوں کو ماتا ہے جہا کیے اس کے مستحق ہو سکتے ہیں البتہ مرجبہ شہادت عطا جو تو ابدیہ نہیں ( میر محف آ پ کا انکسار ہے ور نہ رجب محبوبیت ہیں کیا کلام ہے تمام مخلوق عوام وخواص کا آپ کو بنظر محبت دیکھنااس کی دلیل ہے جبیبا کہ محال ساتھیں صدیت وارد ہے کہ جب خدا کی کو اپنامجبوب بناتا ہے جرائیل ایمن سے کہتا ہے کہم نے فلال فنم کو اپنامجبوب بناتا ہے جرائیل ایمن سے کہتا ہے کہم نے فلال فنم کو اپنامجبوب بنایا ہے تم اس کو اپنامجبوب بمجموا ورآسان وزیین میں اسکی مجبوبیت کی منادی کر دو پھر تمام مخوق اس کو اپنامجبوب بیش آتی ہے )۔

المحس كے چنداشعارية بين:

تم اواے نورگرفاص محبوب خدا ایک ایند میں او تائب حفرت کی مصطفا تم مددگار مدد الداد کو گیر خوف کیا ایک عفق کی پرین کے باتین کا پنج ہیں وست د پا محبوب خدا جم ماص محبوب خدا جا الفت ہے ترے میں تی نہیں اک جرعوفی ایک جمعوفی اس محبوب خدا د کر میں ہی نہیں اک جرعوفی ایک جرعوفی ایک بر کی کہرا تھے ہیں جب ہے آیا انکو ہوٹ کہ کہرا تھے ہیں جب ہے آیا انکو ہوٹ کہرا کے بور محبوب خدا تم مو اے نور محبر خاص محبوب خدا آئراد نیا ہیں ہے ازبی تمہاری ذات کا ایک تارے موااوروں ہے ہرگز کہتی ہوں گر بر لمال اللہ دن محشر کے بھی جموفت قاضی بوخدا ایک قر محبوب خدا تم مو اے نور محبر خاص محبوب خدا ایک ہوں گر بر لمال اللہ دن محشر کے بھی جموفت قاضی بوخدا ایک تو محبوب خدا تم موجوب خدا تو محبوب خدا تم موجوب خدا

(شائمُ الدادييس١٦٥ ١٢١)

من الله الماديادراداداداكم الماديادرادادالم المنات كاشعار يررضا خانى مؤلف في الجي سيد

زوری ہے بے جااعتراض کیا ہے کین علاء البست و لو بند کی طرف سے رضا خانی مؤلف کوہم ان اشعار کا مزید جواب چیش کرتے ہیں ملا حظہ فر ما کیں: کہ مرشد البست و یو بند قطب الا قطاب حضرت جاجی الداواللہ مزید جواب چیش کرتے ہیں ملا حظہ فر ما کیں: کہ مرشد البست و یو بند قطب الا قطاب حضرت جاجی الداواللہ عبل کہ بہا جرکی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار جوشائم الداویی کا اسلام ۲۹۳ سا ۲۹۳ سالا ۱۹۳۳ سالا ، پر مرتوم ہیں کہ جکورضا خانی مؤلف نے اپنی کتاب کے مختلف صفحات یعنی کہ سے ۲۰۳۳ سالا ۱۹۳۳ سالا ، پر مرتوم ہیں کہ ہیں وہ تمام اشعار شرعا ہرگز تا بل اعتراض نہیں اگر شری طور پر تا بل گرفت ہوتے تو پھررضا خانی مؤلف کوچا ہے تو یہ تقا کہ ان اشعار کے خلاف کوئی ولیل شری چیش کرتے لیکن ہرگز ایبانہیں کیا بلکہ عامت السلمین کوچا ہے تو یہ تقا کہ ان اشعار کے خلاف کوئی ولیل شری چیش کرتے لیکن ہرگز ایبانہیں کیا بلکہ عامت السلمین کو اوا جام میں جالا کرنے کے لیئے اپنی رضا خانی چال بازی کاعظیم مظاہرہ کیا کیونکہ یہ سلملہ سلوک طریق حضرت جاجی الداداللہ مہا جرکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی موجود ہے پھرخوف کیا عشق کی ، کے الفاظ اس بات پرشاہد ہیں کہ سے بیانچ اشعار میں عبارت کا یہ جملہ بھی موجود ہے پھرخوف کیا عشق کی ، کے الفاظ اس بات پرشاہد ہیں کہ سے عبارت کا چملہ علاوہ اذہ ہیں ۔

#### ان کے باتی کا پنے وست ویا

یہ الفاظ بھی اس بات پرشہادت دے رہے ہیں کہ ظاہری اُستاذ اور ﷺ ہے ایسی درخواست منع نہیں تو باطنی ﷺ اوراُستاذ ہے کیوں جائز نہیں۔ اوروں ہے ہرگز نہیں ہے التجا۔ اس مصرعہ ہیں اوروں ہے مرادد میرمشائخ عظام ہیں اور قطب الا قطاب حضرت حاجی المداد اللہ مہا جرکی رحمۃ الله علیہ اپنے اشعار ہیں یہ فر مارہ ہیں کہ میرے واسطے میرا ﷺ کامل ہی کافی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات باک ہے مستعنی ہوتا ہرگز معدونیں اور اشعار میں الفاط کے عموم ہے وجو کہ نہ کھا کیں اور نہ ہی عامۃ السلمین کورضا خانی وجو کہ دیں۔

#### علماء ابلسدت د يوبند كاعقيده

علاء ابلسنت ويو بندوكثر الله تعالى جماعتهم كاعقيده ب كه مافوق الاساب امور من سوال اور

استعانت الله تعالی کی ذات پاک کے ساتھ ہی خاص سجھتے ہیں اور مخلوق سے مافوق الاسباب امور میں استعانت کا عقیدہ رکھنا صریح شرک اور کفر ہے اور الله تعالیٰ کی ذات پاک مافوق اسباب طریق پرخود ہی متصرف ہے اور وہ خود ہی تمام کا نئات کو تدبیر کرتا ہے نہ تو اسکا کوئی مشیر ہے اور نہ وزیرا ور نہ اس نے اپنا کام کمی اور کے میر دکھتے ہیں عالم اسباب کے تحت کمی کوسلطنت اور حکومت دے کر اسکو محقار اور ہا اگر اور دولت و مال میں متصرف قرار دیتا محل نزاع نہیں ہے اور دولوں میں زمین و آسان کا فرق ہے بھر ما کو کی مشیر کے تو بہت ہی دور جا پھینکا ہے۔

امام المحدثین شیخ البند حضرت مولا نامحمود حسن رحمة الله علیه نے مسئله استعانت کے بارے ایاک نعبد وایا کے نستعین کے تحت نہایت مختصرا ورجاع بیان کیا ہے ملاحظہ فرمائیں اسکی ذات پاک کے سواکی سعیت میں مدومائٹی بالکل ناجائز ہے ہاں اگر کی متبول بندہ کوشش واسطہ رحمت الی اور غیر مستقل مجو کر استعانت ہے۔
کراستعانت ظاہری اس سے کر بے تو بیجائز ہے کہ بیاستعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے۔

(تغیرعتانی من مطبوعه کراتی)

اس سے صاف طور پرمعلوم ہوا کہ مخلوق کی اعانت ما تحت الاسباب ہوتی ہے جگو عطا کرنے والا مرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کلوق کے ول جس کسی کی اعانت کا داعیہ اور محرک پیدا کرنا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا نظل ہے اور جو کر سکتی ہے تو وہ ظاہری اعانت ہے جیبا کہ محضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فقاوی عزیزی اور تغیر عزیزی میں تحریر کیا ہے وہ کسی ما حظہ فریا کسی۔

اوراگرید دینوی اور دینی امور کے لیئے عام ہے تو دجہ اس اختصاص کی بیہ ہے کہ جو تخص کی غیر کی اعانت کرتا ہے تو اسکا نہتا کی کام بیہ ہے کہ اس کے دل میں غیر کی اعانت کا سبب پیدا کر دیا جائے اور یہ کام میں خیر کی اعانت کا سبب پیدا کر دیا جائے اور یہ کام مرف اللہ تعالیٰ بی کا ہے تو گویا بندہ یوں کہتا ہے کہ تیرے بغیر میری اعانت کی ہے ممکن نہیں مگر جیسا کہ

تواکل اعانت فرمائے کہ تواعانت کے اسباب پیدا کردے پھرتواس کے دل میں میری امداد کا داعیہ پیدا کردے سومیں وسا نظے نظر کرتے ہوے اور تیری امداد کے بغیراور پھی بیس دیکھ رہا۔ پیدا کردے سومیں وسا نظے نظر کرتے ہوے اور تیری امداد کے بغیراور پھی بیس دیکھ رہا۔ (تفییر عزیزی پ اص ۳۵)

نوں اللہ الکی ظاہر ہے اور کسب کے درجہ میں تو بالکل ظاہر ہے اور کسب کے درجہ میں اور کسب کے درجہ میں اور کہ بندہ کو اسباب وآلات اعضا و جوارح وغیرہ عطا کرنا پھران میں اثر ڈالنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اس کا کوئی شریکے نہیں اور بندہ کو جس قدراختیا رحاصل ہے وہ ما تحت الاسباب غیر ستقل اور کسب ہے جس کے متعلق حضرت مولنا شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفییر عزیزی میں تحریر کیا جسکوآپ حضرات نے بخو بی پڑھا ہے اب اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فقاوی عزیزی کا اقتباس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فقاوی عزیزی کا اقتباس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فقاوی عزیزی کا اقتباس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فقاوی عزیزی کا اقتباس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فقاوی عزیزی کا کا قتباس

(۱) کہ مدد جا ہنا دوطور پر ہوتا ہے ایک طور سے کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے مدد جا ہے جیسے امیر اور بادشاہ سے نوکر اور فقیرا پی حاجتوں میں مدد جا ہے ہیں اور عوام الناس ایسا ہی اولیاء اللہ سے مید چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہما را فلاں مطلب حاصل ہوجائے اس طور سے مدد چاہنا شرعاً زندہ اور مردہ سب سے جائز ہے۔

(۲) دوسراطور مدد چاہنے کا بیہ ہے کہ جو چیزیں خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں مثلالڑکا دینایا پانی برسانا یا بیار یوں کو دفع کرنایا عمرزیادہ کرنایا ایسی اور چیزیں جوخاص اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں الیمی چیزوں کے لیئے کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چیزوں کے لیئے کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے عکم ہے ہما را مطلب سے حاصل ہوتو حرام مطلق ہے بلکہ کفرہے اورا گرکوئی مسلمان اولیاء اللہ تعالیٰ کے عکم ہے ہما را مطلب سے حاصل ہوتو حرام مطلق ہے بلکہ کفرہے اورا گرکوئی مسلمان اولیاء اللہ تندہ ہوں عروجا ہے گئے گئے انکوقا در مطلق سمجھے خواہ وہ اولیاء اللہ زندہ ہوں یا وفات شدہ تو وہ مسلمان اسلام سے خارج ہوجائے گا۔ (فناوی عزیزی مترجم ص ۵ کے اطبع کراچی)

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرآوی عزیزی کی عبارت میں استمداد کی پہلی قتم وی ہے جو باقول حضرت مولا ناشاہ عبدالعزیز محدث وہاؤی المحمۃ اللہ علیہ شرع میں جائز ہے اور دوسری قتم وہ ہے جو خلق کے درجہ میں ہے جسمیں اللہ تعالیٰ ستق ارتمۃ اللہ علیہ شرع میں جہمیں اللہ تعالیٰ ستق و منفر دہے جسمیں بندے کا کچھاٹر اور دخل نہیں اور وہ ما فوق الاسباب ہے اس قتم کی استمداد گلوق سے طلب کرنا حرام بلکہ کفر ہے ۔ حضرت مولا ناشاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرآوی عزیزی پی اولیاء اللہ کی ارواح ہے استمداد کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں ملاحظ فرمائیں:

ایک فتم ہیہ ہے کہ اس طریقہ سے زندہ اولیاء اللہ ہے بھی استمد ادکرتے ہیں اور وہ طریقہ ہیہ کہ یہ سمجھے کہ ان اولیاء اللہ کی دُعا جلد قبول ہوتی ہے اور اکثر قبول ہوتی ہے اور اس خیال سے انکوا ہے مطالب کی درخواست کے لیئے واسطہ قر اردیوے اور صرف سے سمجھے کہ اولیاء اللہ صرف واسطہ اور بمنزلہ آلہ کے ہیں اور اس کے سوااور کوئی دوسرا خیال نہ کرے کہ معاذ اللہ بیا ولیاء اللہ قادر مطلق ہیں بلکہ انکو صرف بمنزلہ مینکہ کے سمجھے اور یہ بلاشیہ جائز ہے۔

دوسری قتم یہ ہے کہ مستقل طور پراپی مراداولیاءاللہ ہا گئے اور یہ سمجھے کہ مراد حاصل کرادیے ہیں یہ خد مراد پوری کرنے میں اکلوبالاستقلال اختیار ہے اور یہ جانے کہ یہ اولیاء اللہ حق تحالیٰ کے قرب کا ایسامر تبدر کھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیراپی مرضی کے تابع کر کتے ہیں اور یہی طریقہ ہے کہ عوام جس طریقہ سے استمداد کرتے ہیں لیون عوام ای طریقہ سے اولیاء اللہ وغیرہ سے مدد ما نگتے ہیں اور یہ طریقہ خالص شرک ہے اس واسطے کہ چا ہیت کے زمانہ کے مشرکین اس سے زیادہ اورکوئی دوسراامراہے بتوں خالص شرک ہے اس واسطے کہ چا ہیت کے زمانہ کے مشرکین اس سے زیادہ اورکوئی دوسراامراہے بتوں کے حق ہیں اعتقاد نہ رکھتے تھے۔ (فاوی عزیزی مترجم ص ۱۸۔ مطبوعہ کراپی

علاوہ ازیں رضا خانی مؤلف کا مرشد دیو بنداہلسدے کے اشعار پراپنی ذہنی تسکیین کی خاطر'' دیو بندیوں کا شافع محشر'' کی سرخی قائم کرنے کا رضا خانی فعل بھی یقینًا قابل نفرت ہے تو اسکی ذہنی تسکین کا جواب بھی

# دریث رسول صلی الله علیه وسلم کے حوالہ سے پڑھ کیجئے:

عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسم قال ان من أمتى من يشفع للفنام من الناس ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلواالجنة.

(جامع زندى جهم ٨٠٠٠ باب ماجاء في الشفاعة)

( ترجمہ ) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علہ وسلم نے فر ما یا کہ میری امت میں ہے کچھ لوگ ایک گروہ کی شفاعت کریں کے پچھا یک قبیلے کی پچھا ایک جماعت کی اور پچھ

ا کے شخص کی حتی کہ وہ سب جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔

عن عوف بن مالك الاشجعي قال قال رسول الشصلي الشعليه وسلم اتاني أتٍ من عند ربي فخيرني بين ان يدخل نصف امتى الجنةوبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لايشرك

بالله شيئًا. (جامع الترمذي ج ٢ ص ٨٠ باب ماجاء في الشفاعة)

(ترجمه) حضرت عوف بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا اور جھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اللہ تعالیٰ میری آرهی اُمت کو جنت میں واظل کردے یا میں شفاعت کروں میں نے شفاعت کو پند کیااور بیشفاعت ہراس مسلمان کو حاصل ہوگی جو اٹرک رہیں مرے گا۔

عن عشمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء. (سنن ابن ماجه باب ذكر الشفاعة)

( ترجمه ) حضرت عثمان بن عفان رضی الله عندروایت کرتے میں که رسول الله علیه وسلم نے فر مایا که تیامت کے دن تین گروہ شفاعت کریں گے انبیاء کرام ، پھرعلماء کرام ۔ پھر فیحد اء۔

عن ابى سعيدقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اناسيد ولد آدم ولا فخر وانااوّل من تنشق

الارض عنسه يوم القيامة ولافخر والداوّل شافع واوّل مشفع ولافخرولواء الحمد بيدي بود القيامة ولافخر. (سنن ابن ماجة باب ذكر الشفاعة)

(ترجمہ) حضرت ابوسعید خدری رضی الشعند روایت کرتے ہیں کہ رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے فرایا کہ جس اولا وہ دم کا سروار ہوں اور جھے فخر نہیں اور سب سے پہلے قیامت کے دن زین میرے لیئے پھے گراور بھی فخر نہیں اور جس سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور جھے فخر نہیں اور جس سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور جھے فخر نہیں اور جم کا جنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ جس ہوگا اور جھے فخر نہیں۔
شفاعت قبول ہوگی اور جھے فخر نہیں اور جم کا جنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ جس ہوگا اور جھے فخر نہیں۔
عن علی قبال قال رسول الشصلی الشعلیہ وسلم ان السقط لیراغم ربد اذااد خل ابوید النارفینال ایسال میں المجند فیجر هماہ سروہ حنی ید خلهما الجند.

(سنن ابن ماجة باب ماجاء فيمن اصيب بسقط)

(ترجمہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ ناتمام کیے عمل کا جوسا قط ہو گیا جب اپنے والدین کوجہنم میں جاتے ہوئے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ ہے جھڑا اکر ۔ گاحتی کہ اللہ تعالیٰ فر مائے گا کہ کچے حمل کے جھڑا الو بچے جااپنے والدین کو جنت میں لیجاوہ اپنے والدین کواپی ناف کے ناڑو سے باندھ کرتھیٹ کے جنت میں لیجائے گا۔

نوف: مندرجہ بالا احادیث پاک ہے مئلہ وسلہ اور شفاعت ثابت ہو چکا ہے جی کہ ایک کے حمل کا بچہ بھی بارگاہ خدا میں والدین کے بار الجھڑا کرکے اپنے والدین کے لیئے وسیلہ بن جائے گا لیمن کہ خام حمل کا بچہ بھی بارگاہ خدا میں والدین کے بار الجھڑا کرکے اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا سیلہ بنے گا۔ اور وظلب الا تطاب حضرت حاجی الداواللہ مہا جرکی رحمۃ اللہ علیہ جو یاتینا قطب الا قطاب اور ولی کا مل بیں ان کے وسیلہ ہے جنت کے حصول الداواللہ مہا جرکی رحمۃ اللہ علیہ جو یاتینا قطب الا قطاب اور ولی کا مل بیں ان کے وسیلہ ہے جنت کے حصول میں تہمیں کیوں اعتراض ہے مندرجہ بالا احادیث مبارکہ ہم نے مئلہ وسیلہ اور مسئلہ شفاعت کے بارے میں اس لینے چیش کی جیں کہ رضا خاتی مؤلف نے علی والمسعت و یو بند کے مرشہ گنگو ہی کے صفح تمبرے اکے مندرجہ اس لینے چیش کی جیں کہ رضا خاتی مؤلف نے علی والمسعت و یو بند کے مرشہ گنگو ہی کے صفح تمبرے ا

زیل شعراور شائم امدادیہ کے مندرجہ ذیل اشعار پر رضا خانی مؤلف نے'' دیو بندیوں کا شافع محش'' جیسی سرخی قائم کی جس کے جواب میں ہم نے احادیث مبار کہ بھی چیش کی جیں وہ اشعار بھی پڑھ لیس جگور ضا خانی مؤلف نے خواہ مخواہ قابل اعتراض سمجھا۔

> یہاں سے ساتھ لے چلنا ہارا بات بی کیا تھی تیرے مدقہ سے دال بھی ہوبی جا تافشل یزدانی

(مرثيه كنكوى ١٤)

بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی موخدا ہے آپ کا داماں چکڑ کریوں کہوں گا پر ملا اے شہ نور مجمہ وقت ہے الماد کا

(بلفظه ديوبندي ندم برس ٢٥، شائم الدادبيه ١٦١)

قارشین محقوم! رضا خانی مؤلف کے خلط طریقہ کارے ہمیں اس بات کا پورایقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی و دیانت داری اور عدل وانصاف جیسی کی تعت سے رضا خانی مؤلف کو ازل سے محروم کرنے کا فیصلہ فرما چکا ہے جب ہی تو اس مولوی نے جا بجا اپنی کتاب میں او حور سے اور قطع و برید پر بخی حوالہ جات کی بھر مار کی ہے اور علا واباسست و یو بند کی علمی شہرت کو داغدار کرنے کے لیئے اس مولوی صاحب نے کی طرح کے ہتھ کنڈ سے استعمال کئے ہیں لیکن اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کا کوئی رضا خانی حرب بھی ہر کڑکا میاب نہ ہو سکا اور ہم علا واباسست و یو بند کے مرشہ کھکوئی کا شعراور شائم امداد ریا ورامدادالمشاق کے ہیں اللہ علی مولویوں کے اشعار پیش کرتے ہیں ملاحظہ الشعار کے جواب میں رضا خانی مؤلف کو رضا خانی بریلوی مولویوں کے اشعار پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرما کیں اور بریلوی کتاب کے اشعار کی روشی میں علا واباسست و یو بند کے اشعار کا تر جمہ و تشریح خوب بجھ لین تاکہ تمہیں پھر کہی ختی دیو بندی کے یاس نہ جاتا پڑے۔

رضا خانی مؤلف کی خدمت میں جوابی طور پررضا خانی پر یلوی مولو یوں کے اشعار مندرجہ ذیل ہیں

جنہیں پڑھ لیجیئے۔ اور پھر خیروشر کا نقشہ سامنے رکھکر فیصلہ فرما کمیں کہ شرعی قوا نین کی زوجیں آ کچے رہا نہ فل بر بلوی مولو یوں کے اشعار آرہے ہیں یا کہ علماء اہلست دیو بند کے شائم امداد سیاور امداد المشاق و نیرو کے
اشعار آرہے ہیں۔ یقینا ندامت ہے آ کچی گردن شریف جھک جائے گی اور علاج بالمثل کے طور پر اپنی کے
جبیما مرض ویساعلاج کے طور پر بر بلوی مولو یوں کے اشعار ضرور پڑھئے تا کہ اپنے منہ میاں مٹو بنے وائی
کوا بی حقیقت کا بخو بی انداز و ہوجائے کہ ہم ہیں کیا اور کیا کرر ہے ہیں اور ہمیں کیا کرتا چاہے تھا مردست
اشعار چیش خدمت ہیں:

क्र नियं कि रामक मिलि नि नि के ديے آل لائے ے يا کا تيا اس عبیدرضوی پر بھی کرم کی ہونظر الله بد کل چور تک ہے کووو کل تیرا امراش روحانی ونفسانی اُمت کے لیئے کہ درہے تیرا دارالشفاء یاسدی احمد منا یا سیدی یا مرشدی یا مالکی یا شافعی شه اے دعظیر رہنما یا سیدی احمد رضا القاب ملتے ہیں مجبورسید وضرر وامام ک کیے ہے جھے کو برملا یاسیدی احمدرضا ( مدائح اعلى حضرت مشتمل برقصيده نغمة الروح ص ٢٠ - ٥ مطبوعه رضوى كتب خانه بهاري يور برلي الذيا ) چل رے عبید یر خطا آ بخشوادی تھے کوہم بول حشر میں دیناندایا سدی احمر بنا احمكاسا يغوث يرادرته يسايه فوث كا اورہم یہ ہے مایہ ترایا سیدی احمد شا ( مدائح املي حضرت مشتمل برقصيده نغمة الروح ص ٢ مطبوعه بريلي انذيا ) آپ سے ایماں ملااحد رضا الم میں مجھتا ہوں کروں ابلیس ہے تھے ہے جوکوئی پھرا احمد رضا 少年二岁の二番月年ま اور حق ای سے پھرا اہر رضا ہاتھ ہے یہ غوث کا احمد رضا كس كے آمے ہاتھ كھيلائي كدا 🖈 مچوژ کر در آپ کا احمد رضا

ورے تیرے کے کوئی خالی چرا ایک جس نے جوما نگا ملا احمد رضا بے نوایس آپ کے درکافقیر کا آپ ہیں بح عطا احمد رضا بے نوانجارہ منگآہے گدا تا مجروے جبولی کر عطا احمدرضا سب يه جو فشل خدا اجررضا مراکریے تے در کا غلام 公 آپ ك قدموں كے صدقے ميں مرا الله الله الحد رضا ہو کیا مشہور مداح الحبیب اللہ ہے ہے سب صدقہ ترا اجمد رضا تیرادامن مل کیاب کھ مل کیا ہے میں نے ب کھ یالیا احمد ضا لاج رکھ لو میرے کھلے ہاتھ کی اللہ میں تمبارا ہوں گدا اجمد رضا میرے ایمال کو بیا اجمد رضا 🖈 الے نازک وقت یں تابت قدم میں رہوں تاحش یا اجم رضا روتے ہیں وعمن بھی تیری یاد میں 🌣 دل یہ بیضہ ہے ترا احمد رضا آ کی تربت مریضوں کے لیئے ایک این گئی دار الشفاء احمدرضا ( مدائح اعلى حضرت مشتمل برقصيده نغمة الروح ص ٨ - ٩ ، مطبوعه بريلي ابذيا ) مشکلوں کو تونے آساں کردیا کہ آے رضامشکل کشا دیکھا تھے الله وافع كرب وبال ديكها تخمي المدد اے شاہ اقلیم کرم

مشکلوں کو تونے آساں کردیا ہے آپ رضامشکل کشا دیکھا بھیے المدد اے شاہ اقلیم کرم ہے دافع کرب وبلا دیکھا بھیے ملیجی کیوں کرنہ ہوں تھے ہے گدا ہے بہوں کا ملیجی دیکھا تھے کہا ہے کہا تھے کہا ہے کہا تھے کہا کہا تھے دفتی رنج ومعیبت کاشہا ہے اہل دین نے ناخداد کھا تھے کہا کہا کہا کہا تھے دفتی الروح ص اا)

جش نظریں ہیر میرے دھیرے ک ک جلوے ہیں سے مرے ہیران ہیرے

لائے میں قعر کبت عصیاں ہے تھنچ کر ہنہ میں میرے حق میں ہاتھ ہی وظیر کے ہاتھ آئی میں انہیں ہے زمانے کی نعتیں ہ اللہ حاجت روا میں فضل خدا ہے نقیر کے (مدائح اعلیٰ حضرت مشتل برقصید ونئمة الروح مس ۱۱۔۱۲)

مقام اشاعت رضوی کتب خانه بهاری پور بریلی شریف اغریا)

ہے تقاضائے اجل افہوں منزل دورہ ہے اے میرے مشکل کشااحمد رضا خان قادری جب مرشمشیر پر چلنا پڑے یوم النشور ہے میں ہے ہوسایہ ترا احمد رضا خان قادری (مدائح اعلی حضرت مشتمل پر تعیدہ نئمۃ الردح ص۲۲)

ایا ہے مرشد میرا احمد رضا اللہ حسکل کشا احمد رضا (مدائح اعلیٰ حضرت مشتل پر تعیدہ نئمۃ الروح ص ۲۵)

تیرے درکا پی ہوں ادنیٰ گدا ہے۔ بھیک ہو داتا عطا احمد رضا تیزے رضا تیزے روضا ہو ہوا تا محلا احمد رضا تیزے روضا ہو کا احمد رضا ہو گھرا احمد رضا (مدائح اعلیٰ حضرت مشتمل پر تصیدہ نئمۃ الروح ص ۲۱ مطبوعہ پر پلی اعثریا)

رضویوں کو مرودہ کہ روز حاب ہے مدد کرنے والا ہمارادضا رہنماعقدہ کشاحضرت اعلیٰ حضرت ہے دافع رنج وبلاحضرت اعلیٰ حضرت گرمعیبت میں کوئی چاہے مدد آقا ہے ہی دفع فرمادیں بٹلاحضرت اعلیٰ حضرت (مدائح اعلیٰ حضرت مشمل برقعیدہ نئمۃ الروح میں کا)

حشر میں ہم ہم ہوگ سامیہ قان کھ کہ میہ احمد رضا کی جاور ہے (مدائح اعلیٰ حضرت مشتمل برقصیدہ نغمۃ الروح ص۳۳)

ول مِلا آئس ایمال مِلا ﷺ جو مِلا تجھ سے ملا احمد رضا (مدائح اعلیٰ حضرت مشمل برقصیدہ نغمۃ الروح ص۲۳)

وار جانب مشکس ہیں ایک میں ایک اے میرے مشکل کشااجررضا نائب غوث الورئي مشكل كشا الله كي نظر كن سوئے ما احمد رضا دُور فرما دے پیشانی مری اللہ میں تیرے صدیتے قدا احدرمنا دونوں عالم میں بھلاہےآ ہے کہ یں میرے حاجت روا اجر رضا لاج والے لاج تیرے ہاتھے ہے بندہ ہے بندہ ترا اجر رضا لارج رکھ کے میرے عطیے ہاتھ کی ایک اے میرے حاجت روا اجدرضا جولیاں جردے میری داتا میرے اللہ موں ترے درکاگدا اجمد رضا خر داتا کی کوئی کوالے به دین و دیا کا بھلا اجمد رضا الله بازه زا الا رضا بھیک دے داتا بھکاری کھڑا يرے جگ داناصدائ لے يرى الله كر الله اوكا الحد رمنا میری جھولی آہ ہوں خالی رہے کہ کرعطا کھ کر عطا اجمد رضا

وظیری کیجئے اس ہاتھ سے ان ہاتھ ہے بینوٹ کا احمد رضا (مدائے اعلیٰ حضرت مشمل برقصیدہ نغمۃ الروح ص ۲۸۔۲۸)

ہے یہی ول سے دعا احمد رضا ای این وامن میں چھا احمد ضا ススには な ころりき こうり التحا احمد رضا وین و دنیا میں نہ کھ مشکل بڑے الله آے میرے مشکل کشااحدرضا میرے داتا بجردے پیالہ نور کا 🌣 نور عرفاں ہو عطا اجمد رضا میری میرے اقربا احباب کی ایک سب کے ہرحاجت روااجدرضا اقربا میرے رہیں سب شاد کام کئ مونط نہ دیکھیں غم کایا جمدرضا تيرے صدقہ خاتمہ ايمال پہ ہو کھ اين اساعيل نظل ہے آتا کے شافع آپ ہیں اللہ بعد غوث انبیاء میری میرے اقربا احباب کی التجا ہے التجا احمد حشرکے دن جب کہیں سایہ نہ ہو این ماید ش چل احد رضا وین حق کے رہنما احمد رضا کھ خلق کے حاجت روا احمدرضا جا نشین حفزت مولی علی ش بے میرامشکل کشا اجم رضا دین ودنیایس میرے بس آپ ہیں ہی میں موں کس کا آپ کا احمد رضا کون دیتاہے کھے کی نے دیا ایم جو دیا تم نے دیا اجم رضا دونوں عالم میں ہے تیرا آمرا ک یاں مدد فر ما شیا احمد رضا حشريس جب بول قيامت كي تبش الم الين وامن مي جها احدرضا جب بائیں موکھ جائیں ہاں سے ہٹ جام کو ثر کا پلا اجمد رضا سرشیطان سے بچاؤ وقت نوع کے میرے ایمان کوشہا احمد رضا
قبر وفشر وحشر میں توساتھ دے کہ ہو مرا مشکل کشا احمد رضا
میرے گبڑے کام بن جائیں انجمی کہ گر اشارہ ہو ترا احمد رضا
اِک نظر میں کام ہوتاہے مرا کہ کیک نظر سوئے گدا احمد رضا
توہ داتا اور میں مائل ترا کہ میں ترا ہوں تومرااحمدرضا
بتھ سے تجملو مائل ہے اعظمی کہ اسکو کرلے اپنا یا احمد رضا
نور منگاہے ترے در کا شہا کہ نور فرمادے عطا احمد رضا
(مدائے اعلیٰ حصر سے شمتل برقصیدہ نغمۃ الروح ص ۲۹ سے ۲۵ سرباطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر
بندہ قادر کا بھی تا در بھی ہے عبدالقادر کے سرباطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر

ذی تقرف بھی ہے ماذون بھی مختار بھی ہے کار عالم کا مدیر بھی ہے عبدالقادر

( عدا كُق بخشش حصه اول ص ٢٨مطبوعه كراجي )

مشکلیں حل کر شد مشکل کشاکے واسطے ہے کر بلائیں رو شہید کربلا کے واسطے ہشکلیں حل کر شدائق بخشش حصداول ص۹۲ )

غوث اعظم آپ سے فریا د ہے ہے زندہ پھر یہ پاک ملت کیجیئے

یافدا تھے تک ہے سبکا منتمیٰ ہے اولیاء کو تھم نفرت کیجیئے

میرے آقا حضرت الحصے میاں ہے ہو رضا اچھا وہ صورت کیجئے

(حدائق بخشش ج اص ۱۲۵مطبوعہ کراچی)

رَا ذرہ مہ کامل ہے یاغوث ہن رَا قطرہ یم سائل ہے یاغوث کوئی سائل ہے یاغوث کوئی سائل ہے یاغوث کوئی سائل ہے یاغوث ہو کا سائل ہے یاغوث ولی کیامرسل آئیں خورحضورا کیں ہن وہ تیری وعظ کی محفل ہے یاغوث جے مائیس نہ پاکیس جاہ والے کئی وہ بن مائی کے بیٹھے حاصل ہے یاغوث جے مائیس نہ پاکیس جاہ والے کئی عوث عیال ماضی وستقل ہے یاغوث فیوش عالم اُئی سے بیٹھ پر ہنہ عیال ماضی وستقل ہے یاغوث

کہا تونے کہ جو ہاگو کے لیے گا ہے رضا تھے سے ترا سائل ہے یاخوث تو نور اول وآخرہ موٹی ہے تو خیر عاجل وآجل ہے یاخوث اصدے احمد اور احمدے تجفکو ہے کن اور سب کن کمن حاصل ہے یاخوث تعرف والے سب مظہر ہیں تیرے ہے تو تی اس پردے ہیں فاعل ہے یاخوث تعرف والے اس مظہر ہیں تیرے ہے اور اللہ کے یاخوث (مدائق بخشش حصد دوم اا۔ ۱۱)

خداے لیں لڑائی وہ ہے معلیٰ ہند بنی قاسم ہے تو موسل ہے یا نوث (عدائق بخشش حصدوم ۱۵)

مرتضی شیرخدا مرحب کشا خیبرکشا الله میردار الشکر کشا مشکل کشا المدادکن (حدالی بخشش حصددوم ٥٩٥)

یا شہید کربلا یا دافع کرب وبلا ہیں گل رخاشنرادہ گلکوں قبا امدادکن الے مصطفیٰ راحت جان نور عینم رہ بیالمدادکن الے حسین اے مصطفیٰ راحت جان نور عینم رہ بیالمدادکن (حدائق بخشش حصدوم ۲۱-۲۱،)

محتاج وگدائم وتوذواتاج كريم به هيئا لله فيخ عبدالقادر (حدائق بخشش عددوم ۹۲) ری چڑیاں ہیں تیرادانہ پانی اللہ اللہ تری محفل ہے یاغوث (حدائق بخشش حصددوم ۱۳)

پیرپیراں میرمیراں اے شہ جیلاں تو کی ایس جان قدسیان وغوث انس وجال تو کی (حدا کُق بخشش حصہ دوم ۱۱۱)

افتدّار کن کمن حق مصطفیٰ راداده است 🌣 زیرتخنت مصطفیٰ برکری دیواں توکی (حدائق بخشش حصد دوم ۱۱۳)

آے بدست توعنان کن کمن کن لاتکن ہے دے بحکمت عرش وماتحت الثری امداد کن المداد کن المداد کن المداد م ۵۸)

اب آخر پر رضاخانی مؤلف کو ہم اس کے بیر ومرشد جناب حضرت پیرسید مہر علی شاہ صاحب آف گوائرہ شریف صلع روالینڈی کا فیصلہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت پیرسید گوائرہ شریف والے اولیاء اللہ سے استعانت طلب کرنے کے بارے میں بایں الفاظ ارشا دفر ماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

جناب پیرسیدمهرعلی شاه صاحب آف گولژه شریف کافیصله ملفوظ نمبر کا جمادی الاخریٔ ۱۳۳۲ ه یوم چهارشنبه بعدنما زعصر -

حفزت اقدس (پیرسیدمهرعلی شاہ صاحب) مبحد میں رونق افروز تھے سمی پائندہ خان ساکن حسن ابدال کا کوئی مقدمہ تھاجکی وجہ ہے وہ حاضر ہوا اور حضور ہے استدعا کرر ہاتھا اور بار باریکی کہدر ہاتھا کر حضور مقبول بارگاہ الہی ہیں جو کچھ جا ہیں اور جسوفت جا ہیں خدا ہے کرا کتے ہیں حضور نے فر ما یا ایسامت کہو کیونکہ یہ عقیدہ ازروے قرآن وحدیث شریف بالکل صحیح نہیں اصل بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپ مقبولوں کواتی طافت بخشی ہے کہ جس امرکی طرف دل ہے متوجہ ہوجا کیں اللہ تعالیٰ وہ کام کردیتا ہے لیکن سے

المحکے نہیں کہ جموعت چاہیں اور جو پچھ چاہیں ہوجائے کیونکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پھااہو ہا اب کے دہب نی کے واسلے بھی چاہج شخے کہ وہ اسلام لاویں اور ظہور میں ایسانہ آیا جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ جب نیہ کوکل اختیار نہیں تو ولی کوکس طرح ہو یہ تب ہو کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالی اپنے کی نمی یاولی کوس اختیار دیکر آپ معطل ہو جیٹے اور یہ بالکل برخلاف عقیدہ اسلام ہے جولوگ نمی یاولی کا وسلہ ترک کر آ براہ راست خدا کو ملنا چاہتے ہیں وہ بھی راہ راست پر نہیں ہیں کیونکہ وہ اس خیال ہیں شیطان کے ہو وہ براہ پہنا نچہ جب شیطان کو تھم ہوا کہ آوم کو تجدہ کرے اور تعظیم میرے مقبول کی بجالائے وہ کہنے لگا کہ خدا تو ب چنا نچہ جب شیطان کو تھم ہوا کہ آوم کو تجدہ کرے اور تعظیم میرے مقبول کی بجالائے وہ کہنے لگا کہ خدا تو ب اس کے درمیاں کیا ضرورت ہے لہذا اس وجہ سے مردود بارگاہ ایز دی ہوگیا۔ غرض کہ بندہ بندہ بندہ ہو اور خوا خدا قلوب بنی آوم خدا کے ہاتھ میں ہیں جس امر کو کرتا چاہا ہا تا ہے کہ اکٹر اولی، کی اور اگر نہ کرتا چاہا تا ہے کہ اکٹر اولی، کی اور اگر نہ کرتا چاہا تا ہے کہ اکٹر اولی، کی اور اول دیے نیفن رہ جاتی ہا تھے بول کو کی اور نصیب والائیکر چلا جاتا ہے۔

( کمتوبات طیبات معروفہ بمہر چشتہ میں ۱۲۵ المفوظ حضرت پیرسید جناب مہر نلی شاہ میا حب آستانہ باله الوز ہشریف شلع راولپنڈی طبع اول مطبوعہ تجازی پر نشک پر لیس بیرون موری گیٹ لا ہور)

مدرجہ بالا مکتوبات طیبات معروفہ بمہر چشتہ با بہتمام جناب حضرت مسا جزادہ پیرسید خلام مین الدین شاہ مساحب شائع ہوئے ہیں ان ہیں مندرجہ بالا واقعہ کو بیووں کی خلطی سجھتے ہوئے کی مصلحت کی بنا پر نکال دیا گیا ہے اور افسوس صدافسوس ہے کہ آستانہ عالیہ در بارگولڑہ شریف کے موجودہ جادہ نشین کا اصل کتاب سے ملفوظ شریف کو فکا لئے کاعمل سرا سر فاط ہے اور علمی دنیا ہیں ایسی خیانت انتہائی افسوس تاک ہوئے کے موجودہ ہا جدارگولڑہ شریف کے ملفوظ شریف کو نکا لئے کاعمل سرا سر فاط ہے اور علمی دنیا ہیں ایسی خیانت انتہائی افسوس تاک ہوئے کے مشریف کے ملفوظ شریف نمبر کا ماہ جمادی الاخری کا ساتا ہے حضرت پیرسید مہر علی شاہ صاحب تاجدارگولڑہ شریف کے ملفوظ شریف نمبر کا ماہ جمادی الاخری کا ساتا ہے کہ ہے۔

علاوه ازین سردست جناب حضرت پیرسیدمهرعلی شاه صاحب تا جدا رگولژه شریف کاایک اورحواله بحی

-- 2 1 2 1

ٹایدکہ ارجائے تیرے دل میں میری بات

ارشاد حضرت پیرسیدمهرعلی شاه صاحب آف گولژه شریف

حضرت پیرسیدمهرملی شاہ صاحب آف گولژہ شریف ایک برجمن نجوی کی تر دیدکرتے ہوئے فر ماتے جس ملاحظہ فر مائیں:

کہ جاری شریعت نے ایسے امور کوای وجہ سے نفنول کہا ہے کہ نہ حصول خیر کی کے ہاتھ میں ہے نہ دفع ضرر کسی کے اختیار میں جو کچھ ہے خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہی سعادت اوراس کے خلاف کے جاننے سے کیافائدہ ہے۔

(مقالات مرضیهالمعروف ملفوظات مبریص ۱۳۷\_مطبوعه نورآ رٹ پرلیس راولپنڈی) رضا خانی موَ لف کی مج روی

رضا خانی مؤلف نے شخ المشائخ امام المحد ثین حضرت مولا ناشخ البندمحمود حسن رحمة الله علیہ کے مندرجہ زیل شعر پر کیا ہے حضرت شخ البندنے اپنے مرشد فقیہ اعظم امام ربانی حضرت مولا نارشیدا حمر گنگوہی رحمة ا نذ علیہ کے مرشیہ میں کہا ہے وہ مرشیہ گنگوہی کا شعر ملا حظہ فرمائیں :

مردول کوزندہ کیازندول کومرنے نہ دیا ہے اس میحالی کو دیکھیں ذری ابن مریم (مرثیہ۳۳، بلفظہ دیو بندی ندہب۴۸ طبع دوم)

حضوات گراهی! رضا خانی مؤلف نے مرثیہ گنگوہی کا مندرجہ بالاشعرا پی کتاب میں نقل کرنے کے بعد یہ کروہ تبمرہ کر ڈالا کہ'' ناماء دیو بندنے حضرت سے علیہ السلام کورشیدا حمر گنگوہی ہے مقابلے کا چیلنے دیا ہے کیا دیو بندی مرزا ہے کچھ پیچے رہے ہیں نہیں بلکہ یہ تواس کے استاد نکلے۔'' (بلفظه ديوبندي ندجب صغيه ٣٨ طبع ووم)

حضوات گوا می ارضافانی مؤلف نے مندرجہ بالا مرثیہ گنگوہی صفی نجبر ۳۳ کا سخانی کتاب کے صفی نجبر ۳۳ کے علاوہ اپنی کتاب کے صفیہ نجبر ۲۳۵ اور می نقش کیا ہے اور ہم رضافانی مؤلف کی علمی مہارت سے بے حدجران ہیں کہ جوشش اُردو محاورات اوراد بی تثبیبات سے الا قدر تابلد ہوا سکوتھنیف کے میدان ہیں کو دنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس شخص کواردوز بان یا عربی اوب سے کہ جس شخص کواردوز بان یا عربی اوب سے کہ جس شخص کواردوز بان یا عربی اوب سے کہ جس شخص کواردوز بان یا عربی اوب سے کہ جس شخص کواردوز بان یا عربی اوب سے کہ جس شخص کواردوز بان یا عربی اور تی وہی کی میدان میں کورت وحیات اور سرنے اور جینے کا استعمال ہوایت و گرائی اور تی وہیتی کے لئے بھی استعمال ہوات ہو جسیا کر قرآن مجید ہیں جی تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ بھی ملاحظ فرما کیں: اور تی وہیتی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جسیا کر قرآن مجید ہیں جی تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ بھی ملاحظ فرما کیں: اور تی وہیتی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جسیا کر قرآن مجید ہیں جی تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ بھی ملاحظ فرما کیں:

(ترجمه) كيا جومرده تخالي جمنے اسكوزنده كيا۔

(ترجمہ) تا کہ جوہلاک ہوتا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہواور جوزندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے۔
حضوات کو است کا است ! مندرجہ بالا دونوں آنیوں میں موت وحیات اور ہلاکت وزندگی سے ہدایت وگراہی مراد ہے اوراُدرو محاورات میں بھی بولا جاتا ہے کہ فلاں قوم زندہ ہے اور فلاں قوم مردہ ہوگئ ہے تو اسکا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فلاں توم کی حالت تراب ہے اور حضرت ثُنّ الہندمولنا محود حسن رحمۃ الله علیہ کے مرشہ کے شعر میں موت اور زندگی سے یہی مراد ہے اور مرشہ کے شعر کا الہندمولنا محمود حسن رحمۃ الله علیہ نے بہت سے ان گراہوں مطلب یہ ہے کہ فقیہ اعظم امام ربانی حضرت مولنا رشیدا حمد گنگوہی رحمۃ الله علیہ نے بہت سے ان گراہوں کو جوابی زندگی برباد کر چکے تھے انکو ہدایت کے رائے پر چلنے کی رہنمائی فرمائی اور جولوگ ہدایت کے رائے پر چلنے کی رہنمائی فرمائی اور جولوگ ہدایت کے دوسرے مصرع میں اسکی تمنا کی گئی ہے ایو جوابی موت سے بچنے کی رہنمائی فرمائی اور مرشہ کے دوسرے مصرع میں اسکی تمنا کی گئی ہے کہ دھنرت سے ابن مریم جواحیاء موتی کا مجزء الیکر تشریف لاے تھے کاش کہ وہ امام الانبیاء حبیب کریاء

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيُّنَةٍ. (باره نمبر • اسورة الانفال آيت نمبر ٣٢)

حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ايك ادنى أمتى اور آپ كے غلام غلامان كے اس فيض كوملاحظه فر ما ئیں اورخوش ہوں ناظرین غور فر مائیں کہ مرثیہ کے شعرے کسی طرح بھی حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جھنرت مولا نارشیدا حمر گنگوہی رحمۃ الشعلیہ کی مساوات یاان پرافضیلت ثابت ہوتی ہے، قطعانہیں۔ ادر مرثیہ کا شعراس بات پر شاہد ہے کہ مرثیہ کے شعر میں کسی پہلو کے اعتبار سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ے ماتھ برابری اور افضیات کامفہوم ہرگز ٹابت نہیں ہوتا۔ اور رضا خانی مؤلف کی سراسر کج روی اورشری توانین واُردومحاورات واد بی تشبیهات وعربی ادب اُردوز بان سے ناوا تفیت کا نتیجہ ہے ہماری اس تفصیل کے باوجود بھی رضا خانی مؤلف کی تسلی وشفی نہیں ہوئی تو پھر ہم رضا خانی مؤلف کو دعوت دیتے ہیں كه آئي ترجمة كجيئ كه آئي خدمت مين مرثيه كنگوى كشعر فدكور صفى نمبر ٣٣ كار جمه وتشر تك اورمفهوم وغيره رضا خانی بریلوی مولو یوں کی زبان ہے سمجھائے ویتے ہیں اور آپ کی سہولت کے لیئے اور مرثیہ گنگوہی صغیر ۳۳ کا شعر تفصیل ہے سمجھانے کے لیئے بریلوی مولویوں کے اشعار اور فتویٰ فقل کرتے ہیں تا کہ آپ کو علاء دیو بند کے مرثیہ گنگوہی صفحہ ۳ کے شعر کا ترجمہ وتشریج بخو بی سجھ آسکے اور آئیند ہ بھی اس فتم کے کسی شعر رتم خوانخواہ جاہلانہ اعتراض نہ کرسکوالہذا مرثیہ گنگوہی صفحہ ۳۳ کے شعر کے جواب میں بریلوی مولویوں کے : شعارا ورفتوی بخوبی پڑھ لیس تا کہتم کسی غلط ہی کا شکار نہ ہوجا وَاورا ہے دل ود ماغ کو وسعت دو۔

چنانچے رضا خانی مولوی سیدمجمدا بوب علی رضوی بریلوی مدائح اعلیٰ حضرت مشتل برقصیدہ نغمۃ الروح میں تحریر فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

عفا یار پاتے ہیں طفیل حفرت عیلی عفا یار پاتے ہیں عفال کا ہے زندہ کررہا مُردے خرام احمد رضافال کا

(مدائح اعلیٰ حفزت مشمل برتھیدہ نغمۃ الروح صفحہ ۲۵ مطبوعہ رضوی کتب خانہ بہاری پوربریلی انڈیا) مندرجہ بالا شعر کاصاف اورواضح مطلب یہ ہے کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام کے طفیل سے تو صرف یمار ہی شفا پاتے تھے اور ہمار نے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کی رفتار اور اُن کے قدموں کَ مخمو کر سے مرد سے زندہ ہوتے ہیں لیعنی کہ اعلیٰ حضرت بریلوی پاؤں کی مخمو کر مار کر مُر دے زندہ کرتے تھے۔ جبکہ شعر مذکورہ میں بھی لفظ خرام موجود ہے جس کامعنیٰ منک کر چلنا کے ہیں۔

اب رضا خانی مؤلف ذرا سوچیئے اور مجھئیے کہ آ کیے رضا خانی بریلوی بھائی نے حد ہی کر دی اوراس رضا خانی بریلوی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور پھرجن لوگوں نے اسکو چیچوا کر تقتیم کیا ہے ان سب ک متعلق کیا فتویٰ ہے اور مدائح اعلیٰ حضرت کے مندرجہ بالاشعریں حضرت نیسیٰ علیہ السلام کی یقیجا شدید تو بین کی گئی ہے اور انہیں حرکات کی بناپراوراس متم کی رضا خانی تحریروں کی وجہ ہے ہی ملاء اہلست و یو بند تنہیں گتاخ انبیاء کرام کہتے ہیں اور بقول مولوی سید جمد ایوب علی رضوی بریلوی کے مدائح اس حضرت کے شعر مذکور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرآپ کے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کی ا فضلیت میلینا البت کرنے کی وجہ ہے سب کے سب رضا خانی بریلوی اس کفریہ فتوی ہے ہر گزنہیں نئے سکنے اوررضاخانی مؤلف نے علما واہلسنت ویو بند کے مرثیہ کے شعر پر جاہلا نداعتر اض تو کر دیالیکن بیانہ سو چا کہ ہارے رضا خانی بریلوی مولوی کیا کیا گل کھلارہے ہیں اور برمَلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدی میں توبین کے مرتکب ہو چکے ہیں تو سروست رضا خانی مؤلف اپنے ایک اوررضا خانی مولوی محراسلم طوی قا دری رضوی کے مرتب کردہ جامع الفتاویٰ المعروف انوارٹر بعت کاحوالہ بھی پڑھتے جائے کہ جسمیں حضرت عیسیٰ علیه السلام کی تعلین تو مین کی گئی ہے چنا نچہ جامع الفتا ویٰ کی عبارت ملاحظہ فر مائیں:

حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں مولوی نظام الدین بریلوی کافتویٰ سے ال: میں علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیئے دوبارہ اتریں مے حضرت محمسلی اللہ علیہ السلام نہیں آئیں مے پس افضل کون ہے؟

جواب: دوباره وی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکا میاب رہے امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بلائے جاتے ہیں جونیل ہوں حضرت مسے علیہ السلام پہلی آمدیس نا کامیاب رہے اور یہود کے ڈرکے مارے کام بیلے ر سالت سرانجام نہ دے سکے اس لئے ان کا دوبارہ آنا تلافی مافات ہے مگر چونکہ حضرت محمصلی الله علیہ وسلم ا پی پہلی آمد میں ہی ایسے کا میاب ہوئے کہ شا بنشاہ عرب ہوئے اور توحید الہی چاروا تگ عالم میں پھیلا کر نہایت کا میابی ہے دُنیاہے بظاہر پر دہ فر مایا اس لیئے اُن کا دوبارہ آتا ضروری نہیں دوبارہ وہ آئے جس نے ا پنا کام بورانہیں کیا ہیں سو چوافضل کون ہے۔

( جامع الفتاويٰ المعروف انوارشر بعت جلد دوم ص ٣٨)

نے دیا: اس فقاویٰ کے ٹائیل کے صفحہ پرازا فا دات کے تحت پانچ مولویوں کے نام تحریر ہیں (۱) مولوی احمد رضاخان بریلوی (۲) مولوی حامد رضاخان بریلوی (۳) مولوی سید تعیم الدین مرادآبادی (۳) مولوی محدسر داراحمدلا مکیوری (۵) مولوی نظام الدین ملتانی \_

قساديد مدتره الارضاغاني بيادي توركين محرم! مندرجه بالارضاغاني بيادي نتوي كوبار بار پرهيس پھر ذرا مختذے دل ہے سوچیں اور مجھیں کہ کس دریدہ دنی ہے بریلوی فقاویٰ میں حضرت علیہ السلام کوفریشهٔ رسالت کی ادائیگی میں نا کا میاب اور فیل ثابت کیا ہے اور بریلوی مولوی نے بیمروہ فتویٰ جاری کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں تقیین تو ہین کاار تکاب کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كا زنده آ سانوں پر أٹھایا جاناا ورقر بِ قیامت میں آپ كا وابس تشریف لا ناایک قطعی اور پیتنی مئلہ ہے۔اور الله تعالیٰ کے ہاں اسکی ہزار وں مصلحتیں اور حکمتیں ہیں کہ جن کاعلم الله تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر اِس سب کھے کے باوجود مذہب إسلام حضرت عيسیٰ عليه السلام کی شان اقدس میں بھی اس قتم کے گھنا ؤنے الفاظ استعال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی آمد میں نا کا میاب رہے اور امتحان ہیں وہی لوگ وو مارہ بلائے جاتے ہیں جو فیل ہوجا ئیں اور یہود کے ڈر کے مارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فريضة تبليغ رسالت سرانجام ندوے سكے - العياذ بالله ثم العياذ بالله.

حالانکہ حضرت عینی علیہ السلام تمام مسلمانوں کے نزدیک تو یقیعاً قابل احرام اور فریفہ بہنے رہالت کی ادائیگی میں انکی مساعی جیلہ قابلِ تعریف ہے۔ البتہ یہودیوں کے ہاں حضرت عینی علیہ السلام کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں بلکہ یہودی تو آپ کی تو بین کا ارتکاب کرتے ہیں ، اوریہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی نی نہ قو اپنی نبوت اور رسالت میں ناکام ہوتا ہے اور نہ ہی فریفہ رسالت کی اوائیگی میں کسی طرح کی کوتا ہی کرتا ہے اور نہ ہی کی دنیوی طاقت ، گروہ یا جماعت سے ڈر کر دین کی تبلیغ کوم انتجام دیے میں کی لیے ڈک آئے کے کوئی اس طرح تو اللہ تعالیٰ کے علم انتخاب یا قدرت پراعتراض لازم آتا ہے کہ وہ کیسا خدا ہے کہ جس نے فریفہ رسالت جیسے اہم منصب کیلئے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے ، جواشے نا اہل کم ہمت اور معاذ اللہ جو بردل جی ایک ان کوئی ہو گئے۔ بردل جی ایک ایک منصب کیلئے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے ، جواشے نا اہل کم ہمت اور معاذ اللہ جو رہے۔ بردل جھے اور ایسے برد ول جواپنا کا م بخیرو خو بی سرانجام نہ دے سکے اور فیل ہو گئے۔

رضاخانی مؤلف جامع الفتاویٰ کے فتو کی کو بغور پڑھوتو سہی کہ جس فتو یٰ میں بڑی جرأت اور بہادری سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونا کا میاب اور فیل اور یہود سے ڈرنے والا ثابت کیا گیاہے۔ العیاذ بااللہ فم العیاذ باللہ حق تعالیٰ ہرمسلمان کوالیی نا پاک جسارت ہے محفوظ فر مائے آمین۔

رضاخانی مؤلف ذرا بتا و توسیم ، که حضرت عیسیٰ علیه السلام کی شان اقدس میں گتاخی کا مرتکب کون ہو رہا ہے، یقینا آپی نگا ہیں شرم ہے جھک جائیں گی جن کی وکالت تم کررہے ہووہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناکا میاب، ڈرنے والا اور فیل ہونے ولا نو کی لگارہے ہیں اور تم علاء اہلسست دیو بند کے مرشہ کے شیح شعر کو غلط ٹابت کرنے کی ناپاکسی کررہے ہورضا خانی مؤلف علاء اہلسست دیو بند کی علمی عبارات کو سجھنے کی کوشش کرو اور خواہ مخواہ ایٹ کو مجرم ٹابت کرنے کا جہاد تظیم مت کرواور چلتے چلتے اپنے ایک اور رضا خانی بیغام و بنا جا ہے ہیں:

حضرت علیہ السلام کے بارے میں رضا خاتی بر بلوی سوج ایک من من بات ہیں مناخانی مربیلوی سوج ایک رضا خاتی بر بلوی سوج جائے رضا خاتی مؤلف اپنے ایک اور دضا خاتی بر بلوی خواجہ محمد یار گڑھی والے کے جذبات بھی ہنتے جائے کہ وہ دخترت عیسی علیہ السلام کی شان اقدس میں بایں الفاظ تو ہین کا ارتکاب کررہے ہیں کہ جن بیاروں کا ملاق معنی علیہ السلام نہیں کر سے تو اتحی مبولت کے لئے ایک شفا خاندا جمیر شریف میں بناویا ہے اور لا ملاق مریض اجمیر شریف میں بناویا ہے اور لا ملاق مریض اجمیر شریف میں بناویا ہے اور لا

برائے لادوائے حفرت عینی کھراللہ اللہ درین اجمیر یک دارالشفاء کروہ ام پیدا

(دیوان محمدی الموسوم بہانوار فریدی صفحہ المطبع اول جدر دیر بنٹک پرلیں پُر انی سبزی منڈی روڈ ملتان)

رضا ڈانی مؤلف اب بتاؤ مندرجہ بالاشعر میں حضرت عینی علیہ السلام کی شان اقدی میں کوئی تعظیم کا

پہلوٹا بت جور ہا ہے ہرگز نہیں اور یقنیا نہیں اور قطعاً نہیں مندرجہ بالاشعر میں حضرت عینی علیہ السلام کی

ثان اقدی میں سرا سرگتا فی اور اہانت کی گئی ہے حق تعالی ہر مسلمان کوالی غلط حرکت سے محفوظ

و اس ساموں ا

ر منا خانی مؤلف ہے بیسوال ہے کہ حضرت ﷺ البندمولا تامحمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مرثیہ کا شعر قابل گرفت ہے یا کہ دیوان محمدی کا مندرجہ بالاشعر قابل گرفت ہے؟

آپکا دل ود ماغ یقیناً طامت کر بیگا کہ تم نے کا غذ کے کشتی بنا کر سمندر پارکرنے کی ناپاک جمارت کی ہے اور مرثید دیو بندکا شعرا پے معنیٰ میں نام نہم اور اپنے مطلب میں واضح اور بالکل سیح ہے کہ جس پر کسی طرح کوئی اعتر اس کرنے کا رضا خانی مؤلف کوؤیب نبیس دیتا، اگر اب بھی رضا خانی مؤلف کومرثید دیو بند کے شعر کا مطلب وتر جمہ ومنہوم بجی نبیس آیا تو آھے پھرا کی اور شعر آپی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جس شعر کے پڑھے سے تہمیں مرثید دیو بند کے شعر کا ملطب وتر جمہ اور منہوم بخو بی بجھ آسے ایک بار پھر جم آپ کے

ال ود ماغ پر دستک دے رہے ہیں۔ ذرا جا گوا در مندرجہ ذیل دیوان محمدی کے شعر کا بغور مطالعہ کروہ کی آ آپ پر علمائے اہلست دیو بند کی صداقت واضح ہوجائے ، چنا نچہ مولوی خواجہ محمد یارگڑھی والے ہر بلوی اپنی کتاب دیوان محمدی ہیں تحریر فر ماتے ہیں کہ حضرت ہیں علیہ السلام بطور مجمز و مر دوں کوزندہ کرتے تھے بئن میرے ہیر ومر شد حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ محسن والے نے لاکھوں مُر دے پاؤں کی محمور سے زندہ ہے اسلام جنا نچہ مندرجہ ذیل شعر ملاحظہ فرید کوٹ محسن والے نے لاکھوں مُر دے پاؤں کی مختور سے زندہ ہے اسلام جنا نجہ مندرجہ ذیل شعر ملاحظہ فریا کیں:

#### پیرصاحب کی تھوکر کا کمال

لا کھوں جلائے آپ نے ٹھوکر کے زورے ایک أفتانہیں مسیح سے مارا فرید کا ( دیوان تکه ی الموسوم به انوارفریدی ص ۲ ۸ طبع اوّل مطبوعه جدر دیر نشک پرلیس پُرانی سبزی منڈی روز متن نام ا قارثین صحترم! ایب بر بلوی مواوی کی کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہا ہے ہیرومرشد کے در میں کس قدرمقام اعلیٰ بیان کیا جو کہ سرا سرتو ہین حضرت نیسٹی علیہ السلام پربنی ہے بیعنی کہ جس ہے آیا حضرت سے علیہ السلام کی شان اقدی میں تقلین گتاخی جور ہی ہے اور کس قدرا یے ہیرومرشد کی شن میں نہ اور اندحی عقیدت ہے کام لیا جار ہا ہے کہ میرے پیرومرشد حضرت پیرغلام فرید کوٹ مٹھن والے کا یہ ای مقام ہے کہ میرے چیر فرید کے مارے ہوئے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں کر کتے۔ انویا بااللهاس میں سراسر حصرت عیسیٰ خلیہ السلام کی تو بین اورصر تح سمتا فی ہے اور ہم بریلوی مولویوں پرجے ان میں کہا ہے ہیروں اورمشائخ کی تعریف میں اس قدرا کے نکل جاتے میں کہ شرعی حدود کو کھاا تگ کرا کی نی ر ضاخانی حد شروع کر کے جس کے اند جیرے میں اپنے پیروں اور مشاکخ کی مدح سرائی میں اس قد رہام و کرتے کرتے انبیا وکرام نلیم السلام کی شان اقدی میں گتا خی کر بیٹے میں جبیبا کہ مولوی خواجہ محمہ یار از می والے بر بلوی نے اپنے ہیرومرشد کی بے حد تعریف اور مدح سرائی کی لیکن ایک جلیل القدر برگزیدہ نی

هنرت عینی علیہ السلام کی شان اقد س میں شدید تو جین اور تقیین گتا فی کا مرتکب ہو گیا اور شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق انبیا ہرام علیم الصلوۃ والسلام کی شان اقد س میں تو جین کر نیوا لے وائرہ اسلام سے فار ن ہوجاتے ہے۔ رضا خانی مؤلف اب تو تہمیں شیخ المشائخ امام المحد شین حصرت شیخ البند مولا نامحمود میں رہمۃ اللہ علیہ کے سرشہ شعر کا مطلب و ترجہ و تشریح اور مغہوم آ کیو یا بیا ہوگا اور آپ کا رضا خانی پر لیوی فتو می اور مولویوں کے اشعار بھی آپ پر واضح ہو تیجے جیں کہ جن اشعار اور فتو میں حضرت فیلی پر لیوی فتو می اور تمہارے و کیر مطاب کی شان جی سے میں گئتا فی کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ رضا خانی مؤلف تم اور تمہارے و کیر مطابعان کرتے جیں حقیقت میں تم حفی تو نہیں ہو کیونکہ تم اور تمہارے و کیر منا خانی پر یلوی اپنے کو حقی کے کا بر ملا اعلان کرتے جیں حقیقت میں تم حفی تو نہیں ہو کیونکہ تم اور تمہارے دیا حالت کی عورت و برعت اور ماحی تو حیدوست کا یقینا مصداق جیں لیکن اس کے باد چوو تمہارا منا ہو جو تھی ہونے کا دعویٰ سرا سر غلط اور کذب بیانی پر بنی ہے لیکن صدرالائمۃ شمس الائمۃ حضرت امام اعظم ابو حدیث نمان بین ثابت کا قول چیش خدمت ہے ملاحظ فر ماکین

حضرت امام ابوحدیقة رحمة الله علیه اوران کے اصحاب کا قول ہے کہ جو مخص انبیاء علیم السلام میں سے کسی کی تکذیب کرے یا اُن پرعیب لگائے یا کسی نبی سے براءت کا اظہار کرے وہ مرتد ہے۔
(الشفاء جعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مترجم ج ۲ ص ۲۳۸)

# رضا خانی مؤلف کی کم فنہی

رضا خانی مؤلف نے شیخ المشائخ امام المحد ثین شیخ البند حضرت مولا نامحمود حسن رحمة الله علیہ کے مرثیہ کئیوں کی سخد نمبر اا کے شعر پر بے جااعتراض کر کے اپنا کم فہم ہونا خابت کیا ہے اور پھر مرثیہ کے شعر پراعتراض کرتے ہوئے شعر کوا دھورانقل کریا ہے اور علمی و نیا میں حوالے کوا دھورانقل کرنا بہت بڑی علمی فیانت ہے چنا نجے دضا خانی مؤلف کی خیانت پر بنی شعر ملاحظہ فرما کیں۔

#### رضا خانی مؤلف کی خیانت عبید سود أن كا لقب ہے، يوسف الى

(مرثيه من اابلفظه ديوبندي ند مب من ۴۸)

رضا خانی مؤلف نے مندرجہ بالاشعرا پی کتاب کے صفی نمبر ۳۸ کے علاوہ اپنی کتاب میں صفی نمبر ۳۸ اور صفی نمبر ۳۸ کے علاوہ اپنی کتاب کے صفی نمبر ۳۸ پر بہ اور مندرجہ بالاشعر پر رضا خانی مؤلف نے اپنی کتاب کے صفی نمبر ۳۸ پر بہ مرخی قائم فرمائی کہ'' اہانت حضرت یوسف علیہ السلام' 'بلفظہ دیو بندی ند بب س ۳۸ طبع ووم اور اپنی کتاب کے ۱۳۸ پر مندرجہ بالاشعر پر بیر شرخی قائم کرڈالی کہ'' مولوی رشیدا حر گنگوہ بی کے کالے بندے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے برا بر منے العیا ڈباللہ تعالیٰ' (بلفظہ دیو بندی ند ب ۲۸ اطبع دوم)

یوسف علیہ السلام کے برا بر منے العیا ڈباللہ تعالیٰ' (بلفظہ دیو بندی ند ب ۲۸ اطبع دوم)

آب حضرات مرشہ کنگوئی کا تکمل شعر ملاحظہ ذراع کیں:

مرثيه كالكمل شعر

تبولیت اے کہتے ہیں مغبول ایے ہوتے ہیں عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسٹ ٹائی

(مرثيه سا)

نسا ظرین کوام! رضا خانی مؤلف کی علیت اور ذہانت پرہم بہت جیران ہیں کداس بیچارے منی مسکین کے بارے میں کیارائے قائم کریں کیونکہ یہ بیچارہ علمی مسکین تو معلومات عامہ ہے بھی کوسول ذور ہے کیونکہ جے اثنا بھی معلوم نہیں کہ عبیدعبر بمعنی غلام کی جمع ہے اور کیااس کوا تنا بھی شعور نہیں کہ اردو کا درات میں یوسف ٹانی کے معنی صرف حسین وجمیل کے جیں شعراء اُردو کے سینکڑوں اشعار اس تنہیں کے چیش کیے جا کتے جیں برحمیں وہ یوسف ٹانی بول کرحسین وجمیل مراد لیتے جیں یہ کوئی و چیمی بات نہیں کے چیش کے جا کتے جیں یہ کوئی و کھی چیمی بات نہیں

بکہ ہرذی شعوراس ہے بخوبی واقف ہے کہ جب کسی کے بارے میں پوسف ٹانی کا یہ محاورہ استعمال لیاجا تا ہے تو اسکا صرف اور صرف مطلب یہی ہو تا ہے کہ حسین وجمیل ، ہم یبال صرف ایک شعر بحرالعلوم تغرت علامه عبدالحي لكھنۇ ي رحمة الشعليه كالميش كرتے ہيں ملاحظه فرمائيس-

> کثورحس میں رہے ہے سے جانی تیرا نام مشہور ہوا ہوسف ٹانی تیرا

الغرض کہ اُرد ومحاورات میں پوسف ٹانی کے معنی حسین وجمیل کے آتے ہیں اور یمبی مرثیہ کے مندرجہ بالا شعر میں حضرت شیخ البندرجمة الله علیه کی مراد ہے اور مرثیہ کے شعرے حضرت شیخ البند رحمة الله علیه کا طلب سے کہ فقیہ اعظم قطب الاقطاب امام ربانی حضرت مولا نارشید احمر کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام چونکہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہے فیض تربیت ہے بہریاب ہو کر واصل الی اللہ اورعارف باللہ ہو گئے تے اور ہروت ذکر اللی میں مشنول رہتے تھے اس لئے یا وجود یکہ اُن میں ہے بعض کا رنگ بلالی تھا لیکن ہر بھی ذکر الٰہی کی برکت ہے اُن کے چیرے حمکتے تھے، اور وہ نورانی آئکھیں رکھنے والوں کوحسین وجمیل نظر آتے تھے یہاں تک کہانگواس حسن و جمال کی وجہ ہے پوسف ٹانی کہدیا جاتا تھا اورشرعی طور پرمجی پوسف وانی کالفظ استعال کرنے میں کوئی قیاحت نہیں جے رضا خانی مؤلف نے رائی کا پیاڑ بنا کر چش کیا ہے عالانکہ مرثیہ کے شعر مذکور کا ترجمہ وتشریح عامۃ المسلمین کے لئیے کوئی مشکل نہیں بلکہ نیام فہم اور بالکل واضح ہے جے بچھنے میں قطعاً کوئی دشواری نہیں اور مرثیہ کے شعر مذکور میں فتیہ اعظم قطب الاقطاب امام ربانی حفزت مولا نارشیدا حمر کنگوی رحمة الله عليه يا آپ کے خدام کو حفزت يوسف عليه السلام کا جم مرتبه برگزنهيں بلا یا گیاا وررضا خانی مؤلف اُکٹی حیال جلتے ہوئے پوسف ٹانی کے اُرد ومحاور ہ کوحقیقت بنا کر پیش کر دیا تو ہم رضا خانی مؤلف کوشخ الشائخ امام المحذیثین شخ البند حضرت مولا نامحمودحسن رحمة الله علیه کے مرثیہ کے منخہ نبراا کے شعر ندکور کا دندان شکن جواب آ کچے رضا خانی بریلوی مولویوں کی زبان سے سمجھائے دیتے ہیں

تا كه آپكود يو بنداہلسنت كے مرثيه كے شعر كا بخو بى جواب ال جائے كه اہلسنت ديو بند كے مرثيه كے شعر ميں الك أرد دمحاورہ چيش كيا كيا كہ جسے تم نے پہنے كا پہنے بنا كر چيش كرديا اوراس پر آپكوندامت ضرور ہوگى آپ سردست اپنے بريلوى مولويوں كے حوالے ہے مرثيه كے شعر كا جواب ملاحظة فريا كيں ۔

چنانچ سب سے پہلے آئے پیشوااعلیٰ حضرت مولوی احمد رضاخان پریلوی کی زبان ہے مرثیہ دیو بند کے شعر کے جواب میں حدائق بخشش کا شعر ملاحظہ فریائیں :

ارشاداعلیٰ حضرت مولوی احمد رضاخان بریلوی

روئے یوسف سے فزوں رحسن روئے شاہ ہے

پھت آئینہ نہ ہو انباز روۓ آئینہ

( حدائق بخشش حصيه مص ١٢٠ مطبوعه كتب خاندابلسنت جامع معدرياست بثيالدائديا)

جہ فر ماؤ کہ آپ کے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضان بریلوی کس قدر حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اق س م رگھ تاخی برا و یورپ

یں گتافی کارتکاب کررہے یں۔

حضرات گرامی! مولوی احمر سابریلوی کی حدائق بخشش حصر سوم شعر مذکورکو باربار پرهیس که

تسمیں اعلیٰ حضرت بریلوی نے برطا اپ شعر میں اس ما کا تھلم کھلا اظہار کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالة :ر

جیلانی رحمة الله علیه حفرت بوسف علیه السلام ہے بھی بہت زیادہ حسین وجمیل ہیں ، العیاذ بالله۔

كة كينه كي پشت آئينه كے چېرے كى كيے ہم سر جو عتى ہا ورشعر مذكور ميں اعلى حضرت بريلوى نے

آئين كى پشت كوحفزت يوسف عليه السلام كاچېره قرار ديا ہے۔

اورآ کینے کے چبرے کوحظرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمة الله عليه کا چبره قرار دیا ہے۔ العیاذ بالله.

قارنین محترم! عقائداسلامیہ کے مطابق سے بات بڑی واضح ہے کہ کوئی اپنی تمام ترولایت اور انسلامی کے برابر ہر گز انسلات کے باور کسی پہلو کے استبارے بھی کسی نجی سے افضل تو کیا کسی نبی کے برابر ہر گز انہیں ہوسکتا۔

حضرت يوسف عليه السلام ايك جليل القدرني مين اور حضرت شيخ عبد القادر جيلاني رحمة الله عليه ايك ولى كامل اورامتى بين اور حصرت يفخ عبدالقادر جيلا في رحمة الشعليه الجي ولايت وفضيلت اور مرحبه ومقام مين بہت بلند ہے، لیکن آپ کوکسی نبی کے برابر قرار دینا ہے بہت بڑی بہتی وشنیع حرکت ہے چہ جائیکہ ایکے حسن کو عفرت یوسف علیه السلام کے حسن و جمال ہے فزوں تر بینی کہ بہت زیادہ قرار دیا جائے۔ ایک ولی کامل کی تعریف اور مدح سرائی کرتے ہوئے ایک نبی کی تو بین کا پہلوا ختیا رکر تا پیافلے مولوی احمد رضا خان پریلوی ے شریعت میں تو کوئی فعل متحن ہوسکتا ہے لیے ن ذہر ، اسلام اس تسم کی بنیج حرکت کی قطعا اجازت نہیں دیتا۔ اب رضا خانی مؤلف ارشا دفر مائیس کے حضرت بیسف علیہ السلام کی شان اقدس میں کون گستاخی کا مرتکب ہور ہاہے تم تو اپنی کم بنمی کی بناء پر علماء ابلسنت و یو بند کے پیچھے گئے اٹھائے پھرر ہے تھے۔خدارا سوچو تو ہی کہتم نے مرثیہ کے شعر میں جوار دومحاور ہیوسف ٹانی کا استعمال کیا گیا ہے۔اسکو بنیا دینا کرجا می تو حید وسنت قامع شرك وبدعت امام المحد شين في المشاكخ في البند معزت مولانامحود حسن رحمة الله عليه يحريبه ك شعر عة من جوفلاف شرع اور في منبوم فيش كيا ب علاء المسدت ويوبندآب ك كشدكرده مروه اورخلاف شرع مفہوم کے ہرگز قائل نہیں ہیں لیکن تمہارے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رمنیا خان بریلوی نے تحکم ا کلی حضرت بوسف علیه السلام کی شان اقدس میں علین گتاخی کی ہے رضا خانی مؤلف پیہ بات بخو بی یا د امیں کہ جولوگ نبی کا درجہ کی ولی پاکسی محانی کے برابر بھی مانیں ہر گزشیج عقیدے پڑئیں رہ کتے اور جو مختص یا عقائدر کھے کہ کوئی ولی تی ہے درجہ میں بڑھ سکتا ہے، ہرگز مسلمان نبیں رہ سکتا۔ جیسا کہ حضرت امام ابو جعفراحمر بن محرطحاوی رحمة الشعليد لا يفضل احد من الاولياء على احد من الانبياء كي تحت تعريف

فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:۔

و لانفضل احدامن الاولياء على احمد من الانبياء عليهم السلام ونقول نبى واحدالمضل من جميع الاولياء. (شرح العقيدة الطحاوية)

(ترجمہ) اور ہم اولیاء میں ہے کی کوکی ایک نبی پر بھی فضیلت نہیں دیتے اور ہم کہتے ہیں کہ ایک نبی تام اولیاء کے مجموعہ ہے بھی افضل ہے۔

#### أمتى كا دعو ى اور ذات نبوت

رضا خانی مؤلف ذراادهر بھی توجہ فرما لیجئے کہ آ کچے اعلیٰ حضرت بریلوی کے کلام کے بعدا پنے ایک اور رضا خانی پریلوی خواجہ محمد بارگڑھی والے کاعشق رسالت بھی ملاحظہ فرما کیں۔ جویہ فرماتے ہیں کہ کئو کیں جی ڈالے جانے والاحضرت یوسف علیہ السلام اوران کے فراق میں رونے والاحضرت لیقوب علیہ السلام میں ای ہوں۔العیاد باللہ تعالیٰی۔

> چنانچہ خواجہ محمد یارگڑھی والے ہر بلوی کے دیوان کا شعر ملاحظہ فرما کیں: یوسنع درجا و کتعان من بمرم نیز بیعقوب بم کہ گریاں من بمرم

(دیوان محمد الموسوم برانوارفریدی ۲۳ طبع اول مطبوعه المدرد پرنتنگ پریس پُر انی سبزی منڈی۔روڈ ملان)

قسا دیوان محمد و میں معلوہ کے سعر پر گھانی مؤلف تم تو علاء المسدت دیو بند کے مرشد کنگوہی کے شعر پر گھانی کا تکم لگار ہے تھاب بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ لسلام کی شان اقدی میں کون گستا خی کرر ہا ہے ،تم تو ایک اُردوکا محاورہ یوسف ٹانی کا بے بنیا دسہار الیکرعلاء المسدت دیو بندکوا پ رضا خانی خیال ہے گستا نی رسول بنائے بیٹھے تھے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ہم نے پخت ولائل ہے آ کے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی اور مولوی خواجہ محمد یارگڑھی والے بریلوی وونوں کا یقینا گتارخ رسول ہوتا ٹابت کیا ہے۔ اور علاء اہلست و یو بند پر تمعا را گتاخ رسول کا الزام بہتان عظیم ہے اور ہم نے براجین ہے آ کے اعلیٰ حضرت بریلوی کو اور خواجہ محمد یارگڑھی والے کو گتائی رسول ٹابت کیا ہے کہ جس کی ترید جس تمعارے پاس کوئی پختہ دلیل نہیں اور تم خواہ مخواہ بدحواس ہوکر علماء اہلست و یو بند کے حوالا جات کو تختہ مشق نہ بناؤ اب آستانہ عالیہ پیرسید بھا عت علی شاہ صاحب کی تعریف کے ایک عاشق کا جذبہ عشق بھی طاحظہ فر ما کھی کہ وہ کن الفاظ میں اپنے ہیر جماعت علی شاہ صاحب کی تعریف کے ایک عاشق کا جذبہ عشق بھی طاحظہ فر ما کیں۔

# غالى رضاخانى بريلوى كاجذبه عشق

ایک غالی رضا خانی بر بلوی اپنے پیرو مرشد پیرسید جماعت علی شاہ صاحب آف علی پورسیداں ضلع سالھ غالی رضا خانی بر بلوی اپنے پیرو مرشد پیرسید جماعت علی شاہ صاحب آف علی پورسیداں ضلع سیالکوٹ کی مدح سرائی کرتے ہوئے بایں الفاظ حضرت بوسف علیہ السلام کی شان اقدس میں گتا خی کرتے ہیں شعر ملاحظہ فرمائیں:

خادم میں تیرے سارے جتنے حسیں جہاں کے یوسف سے تھے پہ قربان شیریں مقال والے

(انوارعلی پورس•۱)

مندرجہ بالاشعر میں پیر جماعت علی شاہ صاحب کا غالی مرید سے کہدر ہاہے کہ میرے پیرصاحب پر جتنے جہاں میں حسین وجمیل جیں وہ سب کے سب قربان ہوں ،حتیٰ کے حضرت یوسف علیہ السلام بھی میرے پیر جماعت علی شاہ صاحب پر قربان ہوں۔العیاذ ہاللہ تعالیٰ،

لیکن ندہب اسلام کی زوہے اس تم کاعقیدہ سراس غلط اور قابل نفرت ہے، کیونکہ انبیاء علیم السلام کے

سواتمام مخلوق بمع ہوجائے تو کسی نبی کے برابرتو کہا کسی صحابی کے مرتبہ کو بھی چھونہیں سکتی چہ جائیکہ غالی بریار اپنے پیرصاحب پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قربان کرنے کا بدترین مظاہرہ کر رہاہے جو کہ یقیما تا ہل نفرت اور قابل ندمت نعل ہے۔

## باپ اور بیٹے کی ملاقات

ایک غالی بریلوی اپنے پیرومرشد پیرخواجہ محمد بخش نازک کریم اور ان کے صاحبزاد ہے کہ آپس میں ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مکروہ انداز میں یوں بیان کیا کہ دونوں باپ بیٹے کی ملاقات ایسے ہوئی جسیا کہ جدائی کے بعد حضرت لیقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی چنانچ ہفت اقطاب میں درج شدہ عبارت ملاحظ فرمائیں۔

حضور (نازک کریم غریب نواز) کے فرزند کی پرورش اپنے ماموں میاں امام بخش کے ہاں ہوئی۔
رقیبوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر والداور فرزند کے درمیان حفرت یعقوب اور حفزت یوسف کی جدائی
کامظر پیدا کردیا تھا پورے پندرہ سال ای فرقت میں گذرے ایک دن جذبہ شفقت پدری جوش میں آتا ہے۔
حضور نازک کریم غریب نواز اپنے خاص خاوم میاں رحیم بخش کو تھم فرماتے ہیں کہ صاحبز اوے کو میرے
پاس لے آؤ چنا نچے میاں رحیم بخش حضور صاحبز اوے صاحب کو حضور نازک کریم غریب نواز کی خدمت میں
لے آتے ہیں چاند سے چہرے پر جب حضور کی نظر پڑتی ہے آٹھوں سے آنسو جاری ہوجاتے ہیں بغل
کے آجے ہیں خان قاب قوسین اوادنی کا پورہ رنگ نظر آجا تا ہے۔ میاں رحیم بخش کو بھی با ہر تھم بر نے کا تھم

چودر کتب بے نشانے رسید اللہ چہ گویم کہ آنجا چہ دید و شنید یعقوب اور پوسٹ کی ملاقات تھی اس وقت میں فیوش وبر کات سے نواز ااور بیعت فر مایا جاتا ہے۔

(هفت اقطاب صفحہ طبع اول ڈیروغازی خان مؤلف مولوی غلام جہانیاں بریلوی)

ایک غالی رضا خانی بریلوی اپنے پیر جماعت علی شاہ صاحب کی مدح سرائی یوں کرتا ہے چنانچے مندرجہ ذیل شعر ملاحظہ فرمائیں۔

> پیرصاحب کی مدح سرائی بظاہر مرمع بباطن کبلی تو ہم رنگ حرف خدا بن کے آیا خُد اجھے میں دیکھانبی تجھ میں پایاتو آئینہ ہرضیابن کے آیا

(رساله انوارسوفيص ٨ \_ ٩ \_ بابت اكتوبرا ١٩٣١ع)

رضا خانی مؤلف اب بتا ہے توضیح کہ مندرجہ بالاشعر کہنے والے بے لگام رضا خانی ہر یلوی کو آپ کیا انعام و کینے اور ایسے غالی عقیدت مند کے منہ میں لگام و پیچے کہ پڑھ کہنے ہے قبل سوچ لیا کریں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے اور کیا کہدرہے ہیں اور کہیں شریعت اسلامیہ ہے روگروانی تونہیں کررہ اور کہیں شریعت اسلامیہ کی گرفت میں تونہیں آرہے آخرا کی ون مرنا ہے و نیا ہے جانا ہے، خالق کا کنات کے ہاں پٹیش ہونا ہے خدارا پچھتو ہوش کرواورا پی لغویات اور الیی خرافات سے جانا ہے، خالق کا کنات کے ہاں پٹیش ہونا ہے خدارا پچھتو ہوش کرواورا پی لغویات اور الیی خرافات سے توبہ کروجو کہ سراسر خلاف شرع ہیں ان سے کمل

ا جتناب كرواور رضا خانى مؤلف اب بتاؤ كه علاء المسبب ويوبند كے مرثيه كا شعر بجھ آيا يانہيں ، يعنيا تجيآ كي ہوگا، اگراب بھی بچھنبیں آیا تو پھرتہبیں خدا ہی تجھائے گا اور پوچھے گا کہ دینا میں رہ کر کیا کرتے رہے :واور منہیں کرنا کیا چاہیئے تھااورتم کیا کیا گل کھلاتے رہے ہواور رضا خانی مؤلف سے بات یا در کھیں کے آپ نے ا پی کم بنی کی بتا پرعلاء اہلست و یو بند کے مرثیہ کے شعر پر جاہلا نداعتر امل کر دیالیکن ہم نے مرثیہ اہلست دیو بند کے شعرکے جواب میں تنہیں ہفت اقطاب انوار علی پوراور حدا کئی بخشش حصہ سوئم اور دیوان قحمہ کی اوررسالہ انوارصو نیہ اکتوبر ۱۹۳۱ وغیرے جوالی اشعار پیش کئے ہیں اکلو بغور پڑھواور پھر آنکھیں بندکر کے عالم آخرت كانقشه سامنے ركھ كرخود ہى فيصله فر مائيس كه گتاخ رسول آپ كے پیشواہیں یانہیں؟ جواب يقينا ا ثبات میں ہی ہوگا اور علاء اہلسدت دیو بند کے مرشہ کا شعر کسی پہلو کے امتیار ہے بھی شرعا قابل گرفت نہیں اورآپ کے بریلوی مولویوں کے اشعار شرعا اور یقیناً قابل گرفت میں اور ذراجراً ہے کر کے وہی رضا خانی نوی این مولو یول پر بھی لگاؤ جوعلیاء اہلست و یوبند پر لگایا ہے اور سے بریلوی مولو یول کی صفات میں ۔ ہے کہ ان کے مولوی صاحبان چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کسی پر بھی الزام تر اشی کر دیں تو یہ پھراس کے خلاف ہرگر زبان کوحر کت نبیں دیتے ، جب کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولوی قیم الدین مراد آبادی پریلوی نے كنزالا يمان كے حاشيہ پر جوتنبير خزائن العرفان كے تام ہے تحرير كى بو تواميس بھى سور ، يوسف كى ايك آیت کے تخت تفریح کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام پر ایک سنگین الزام عا کد کر دیا۔ چنانچہ موادی لعيم الدين مرادآ با دي بريلوي كي الزام تراشي والي عبارت ملاحظه فرما كيس: وجاء و اباهم عشاء يبكون. ( پاره نمبر۱۲ سورة يوسف آيت نمبر١١) (ترجمہ)اوررات ہوئے اپناپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اس آیت کی تشریح میں مولونی قیم الدین مرادآبادی بریلوی بایں الفاظ حضرت لیعقوب علیه السلام کی اثان اقدس میں گتاخی کرتے ہیں وہ الفاظ ملاحظہ فر مائیں۔

# مولوی نعیم الدین مرادآ بادی کا فاسد خیال

جب مکان کے قریب پنچے اور اُن کے چینئے کی آ واز حضرت یعقوب علیہ السلام نے شنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فر مایا اے میرے فرزند کیا تنہیں بکر یوں میں پچھ نقصان ہوا ، انہوں نے کہانہیں فر مایا پھر کیا مصیبت پنچی اور یوسٹ کہاں ہیں۔

( خز ائن العرفان برحاشيه كنز الايمان سورة بوسف ص ٣٣٣ حاشيه نمبر ٢٢ طبع اول پاكتان )

قارئین صحتوم! مندرجہ بالا آیت کی تشریح میں مولوی تعیم الدین مراد آبادی بریلوی نے حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر باہر یعقوب علیہ السلام گھبرا کر باہر تشریف لائے ،اور ہریلوی مولویوں کے عقیدے پر ہم تو جیران ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والے کے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب گھبرا کر باہرتشریف لائے تبوی خبریں دینے والے کے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب گھبرا کر باہرتشریف لائے تبوی کھنوں کے کینے گھبرا تا ؟

افسوس صد افسوس ہے مولوی تعیم الدین مراد آبادی بریلوی کی تحریر پر کہ ایک آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے ایک جلیل القدر نی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو بین کے مرتکب ہو گئے یول معلوم ہوتا ہے کہ اس مولوی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شان میں تنگین گتا خی کرتے وقت قبروحشر کو بالکل ہی العلاد یا در ندالی تو بین آمیز حرکت کا ارتکاب نہ کرتے۔

#### غلط بياني كاعجيب ذوق

رضا خانی مؤلف نے حکیم الامت مجد دِ دین وملت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمته الله علیه کی علمی شہرت کو داغدار کرنے کے چکر میں ان کے خلاف ایسی غلط بیانی کا حربہ استعال کیا کہ حضرت تھا نوی رحمته الله علیہ کے ملفو بلات کی جلد نمبر ۲ مسفحہ نمبر ۱۸ کی عبارت کا ایک ٹکڑا مندرجہ ذیل نقل کیا کہ جس پر رضا خانی مؤلف نے بیر مکروہ سرخی قائم کی کہ (اہانت اصحاب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام) بلفظہ و یو بندی ند بب منی اللہ السلام کے بیر کی خرات رضا خانی مؤلف کی نقل کروہ عبارت ملاحظہ فرمائیں جو کہ درج ذیل ہے۔

## رضا خانی مؤلف کی خیانت

اگر محابه میں ہے کسی کوخواب میں دیکھے مثلاً ابو بکر صدیق رمنی اللہ تعالیٰ عنه یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الند تعالیٰ عنہ کوان حضرات کی مسورت میں شیطان آ سکتا ہے۔ (بلفظہ دیو بندی ندہب ۴۸ طبع دوم ) قارئين محتوم! آپ نے رضا خانی مؤلف کی مندرجہ بالاعبارت جواس نے اپنی کتب ک منی نمبر ۳۸ پنقل کی ہے جس کوآپ نے پڑھا ہے اور یہی خیانت پر بنی اوھورا حوالہ اِس رضا خانی مولوی نے ا پی کتاب کے سفحہ ۲۸ کے علاعہ سنجے نمبر۱۶۲ پر مجمی نقل کیا ہے ،لیکن جہاں بھی کوئی حوالہ نقل کیا تو خیانت اور بد یانی کا دامن ہاتھ سے ہرگز نہ جانے دیا۔ کیونکہ اگر رضا خانی مولوی حضرت تھا نوی کے ملفوظات کی ممل عبارت نقل کردیتا تو کسی متم کا وہم ہر گز نہ ہوتا اور اس مولوی نے علاء اہلسدت دیو بند کے خلاف عامة المسلین کوایک ناط تقور پیش کیا ہے، جس کی ہم خوب قلعی کھولیں گے کہ اس رضا خانی مؤلف نے عبارت کو نقل کرنے میں خیانت کا بدترین مظاہرہ کیا ہے ور نہ عبارعت بے غبارتھی اور ہرگز قابل گرفت نہتمی لیکن اس كورضا خانى مؤلف نے تعلیمات رضا کے رضا خانی قوا نین اور رضا خانی خد مات بچھ كرعبارت كونقل كرنے میں رضا خانی جذبہ اختیا رکیا ہم آپ کو حکیم الامت مجد دِ دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی کے ملفوظات كى كمل عبارت چيش كرتے بيں مااحظه فرمائيں:

## حضرت تھا نویؒ کے ملفوظات کی مکمل اور اصل عبارت

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر کوئی جناب رسول النّسَانی کوخواب میں دیکھے تو وہ حضور میں ایک صاحب نے مرض کیا کہ حضرت اگر کوئی جناب رسول النّسَانی کوخواب میں دیکھے تو وہ حضور میں تا ہیں سکتا۔ فرمایا کہ واقعی شیطان حضور میں تا ہیں میں تبییں سکتا۔ فرمایا کہ واقعی شیطان حضور میں تا ہیں میں تبییں

آسکنا، اور ندکی اور نبی کی شکل میں شیطان معشکل ہوسکنا ہے۔ عرض کیا اگر صحابہ میں ہے کسی کوخواب میں ایکھے مثلاً حضرت سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کو یا حضرت سید ناعمر فاروق رسنی اللہ عند کو اِن حضرات کی صورت میں شیطان آسکنا ہے، فر ما یامشہور تول پرسوائے انبیا چلیجم السلام کے سب کی شکل میں آسکنا ہے۔ مورت میں شیطان آسکنا ہے۔ (الا فاضات الیومیہ من الا فادات القو میہ جلد ۲ صفحة ۱۸ امطبوعہ تھانہ مجمون انڈیا)

حضرات گراهی! تحکیم الامت مجدودین وملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کی عبارت بالكل اپنے معنی اور منبوم میں بڑی واضح ہے كہ جس پر كسی تشم كا تر جمہ وتشر ت كى قطأ ضرورت نبيس، لیکن رضا خانی مؤلف کے ہاتھ کی صفائی کا بھی انداز ہ فر مائیس کے ملفوظات کی عبارت کے شروع سے تین مطور کو چھوڑ دیااور عبارت کے درمیان ہے دوسطریں نقل کردیں اور آخرے پھر ایک مطرعبارت کی جھوڑ وی ، یہ ہیں بریلوی ندہب کے مجاہدا ورمولوی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کوئی حوالہ بھی دیا نت داری نقل کرنے کی تو نیق ہی نہیں دی ، اس سے بڑھ کر اِس پر بلوی مولوی پرحق تعالیٰ کا غیض وغضب کیا ہوگا۔ حالا نکہ ملغوظات کی عبارت بالکل سیح اور درست ہے کہ جس پر کسی قتم کا کوئی بھی شری اعتراض وار دنبیں ہوتا ،اگر ہر بلوی مولوی اپنی سینے زوری ہے حضرت تھا نوئ کے ملفوظات کی عبارت کو غلط رنگ وینا چا ہے تو دیتا پھرے، اگر رضا خانی مؤلف کومرنایا دے اور اس بات پر اس کا کامل یقین ہے کہ ایک ندایک ون اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے رب کے ہاں جیش ہونا ہے تو پھر انہیں چاہیئے کہ اپنی تحریر کروہ کتاب ویو بندی ند ہب کے مندرجہ حوالہ جات سے برس عام توبہ تائب ہوجائیں ، کہیں ایبانہ ہو کہ دن محشر کے موائے ذلت آمیز رُسوائی کے کھی کھی لیے نہ پڑے گا۔

ہم رضا خانی مؤلف کو مصرت تھا نوگ کے ملفوظات کی عبارت کا وہ نگڑا جورضا خانی مؤلف نے ملائے اہلست و یو بند پر الزام تراثی کے طور پر نقل کیا ہے۔ اِس خیانت پر ببنی عبارت کے نکڑے کا جواب رضا خانی مؤلف کو اِس کے چیشوا اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان پر یلوی کی زبان ہے چیش کرتے ہیں۔ چنا نچے اعلیٰ

#### حضرت بریلوی اپنے فآوی رضوبہ میں ایک سوال کے جواب میں تحریر فریاتے ہیں ، ملاحظے فریا کیں۔ عال

اعلیٰ حضرت بریلوی کا فتویٰ

سوال: کیافر ماتے ہیں علائے دین متین اس مئلہ میں کہ خواب میں شیطان کی اچھی صورت میں ہوکر فریب دے سکتا ہے یانہیں کہ میں محدر سول اللہ ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔

الجواب: حضورا قدس عليه افضل الصاوات والتليمات كے ساتھ شيطان تمثل نہيں كرسكتا۔ عديث مر فر مايا ''من رانی فقد رای الحق فان الشيطان لا يتمثل بی' ہاں نیک لوگوں کی شکل بن كر وحوكا و سے سكتا ہے بلكه اپنے آپ كواله فلا ہر كرسكتا ہے۔

( فناويٰ رښوپه جلد ۵ صغحه ۵ مطبوعه کراچی اشاعت وه م روپا کتان)

قار نین محقوم این مخافی مؤلف نے تو سیم الامت مجدددین وطت حضرت مولانا اشرف شاق نوئ کے ملفوظات کی عبارت میں افری کے سیکھین الزام ما کد کردیا کہ ملفوظات کی عبارت میں حضرت سیدنا ابو بحرصدیت اور حضرت سیدنا عرفاروق رضی الشرخیا کی تو بین کی گئی ہے جو کہ بالکل رضا فانی مؤلف کی الزام تر اثبی پر بنی ہے کہ جس میں قرو برابر صدافت بیس اور ہم نے حضرت قانوی رحمة الشرطیہ کی عبارت کو سمجھا نے کے لئے آپ کے اعلی حضرت بر ملوی کے فقاوئ رضویہ کا حوالہ پیش کیا ہے جے پڑھ کر آپ کو حضرت تھانوی کے ملفوظات کی عبارت الی سمجھا یکی کہ مرتے دم تک تم وو بارہ بھی بھی اس حوالے کو برشن نے کہ جس حوالے کی بنیا و پرتم نے حضرت تھانوی پر بہتا اب عظیم با ندھا ہے اور آپ کے اعلی حضرت بر ملوی کے نوگوں کی شکل میں آکر دھوکا حضرت بر ملوی کے دو ایک بنیا و پرتم نے حضرت بولکھ دیا کہ شیطان نیک لوگوں کی شکل میں آکر دھوکا حدرت بر ملک ہے دو ایک بنیا و کر مکتا ہے۔

رضا خانی مؤلف اب بتاؤ که الزام تر اشی کا دهندا کیمار ہا! که حضرت تفانویؓ نے ملفوظات کی عبارت

لی تو صرف دو صحابہ کا نام درج تھا، لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہی ہوئے کہ جنہوں نے تو پیل تک فتو ک دے دیا کہ شیطان نیک لوگوں کی شکل بن کر دھوکا دے سکتا ہے ۔ تو اِس میں اعلیٰ حضرت بر یلوی نے پوری کا سُتات کے تمام نیک لوگوں کو شامل کر دیا ہے ۔ تو اِس سے آگے پھر غور دو فکر کریں کہ شیطان آپ کو خدا بھی ظاہر کر سکتا ہے ، تو آپ کے اعلیٰ حضرت بر یلوی نے تو اپنے فقا دی رضویہ کو تو گی ک مبارت میں حضرت تھا تو گئ کے ملفوظات جلد ۲ صفح ۱۸۲ کی عبارت کی پُر زور تا سُداور تقد لین کر دی کہ حضرت تھا تو گئ کے علقوظات جلد ۲ صفح اور و رست ہے جو کسی اختبار سے بھی قابلی اعتراض ہر گر جنیں ۔

و منا خانی مؤلف جو جو اب آپ آپ ایک معزت بر بلوی کے فقا وی رضویہ کی عبارت کا سمجھیں پس اوی جو اب حضرت تھا تو گئ کے ملفوظات کی عبارت کا علمائے اہلست دیو بندگی طرف سے بخو بی بجھیلیں۔

و می جو اب حضرت تھا تو گئ کے ملفوظات کی عبارت کا علمائے اہلست دیو بندگی طرف سے بخو بی بجھیلیں۔

ماهو جو اب کم فہو اجو ابنا .

علاوہ ا زیس، رضاخانی مؤلف نے تو دھزت تھانوی پر گتار جمابہ کرام کا سیس الزام عائد کیا تو ہم بھیتا تھے۔ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ گتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عہم ، علیا ہے اہلست و یوبند ہر گرنہیں بلکہ یقینا رضا خانی پر بلوی مولوی گتا ہے صحابہ کرام ہیں ۔ جبیا کہ مولوی احمد رضا خان پر بلوی کے وصایا شریف کی عبارت ملاحظہ فریا کیں ، تو تہمیں روز روشن کی طرح معلوم ہوجائے گا کہ گتا ہے رسول تھا ہے اور گتا ہے صحابہ رضی اللہ عہم پر بلوی مولوی ہی ہیں اور مالے اہلست و یو بندھی معنوں ہیں قرآن وسفت پر چلنے والے اور مسی اللہ عہم پر بلوی مولوی ہی ہیں اور پر بلوی مولویوں نے اپنے اعلی معنوت پر بلوی کے بارے میں اس قدر ملواور مدح سرائی کا جہاد کیا کہ محابہ کرام رضی اللہ عہم کی شان میں عمین گتا خی پر بنی عبارت موجود ہو گئے۔ چنا نچے اعلیٰ معنزت پر بلوی کے وصایا شریف ہیں صحابہ کرام کی شان میں گتا خی پر بنی عبارت موجود ہو گئے۔ والے اور ایسی تو ہیں آ میز عبارت کی ون رات اشاعت کرر ہے ہیں ہیں ان کوشان صحابہ رسی اللہ عہم ہے کوئی اللہ عہم ہے کہ کہمیں ہے آ نے ہیں آ نے کہیں ہے آ نے ہیں آ نے کہیں ہے آ نے کہیں ہے آ نے کہیں ہے آ نے کہا ہے ۔ وہ جس طریعے ہے آ نے ہیں آ نے کہیں ہے آ ئے گئیں ہے آ ئے گئیں ہے آ ئے کہم آ نے کہیں ہے آ ئے گئیں ہے آ ئے گئیں ہے آ ئے گئیں ہے آ ئے گئیں آ نے کہیں ہے آ ئے گئیں ہے آ ئے گئیں ہے آ ئے گئیں ہے آ ئے گئیں ہوئی کے اس آ نے کہیں ہے آ ئے گئیں ہے تھے ۔

چنانچہ اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان ہریلوی کے وصایا شریف کی عبارت کہ جس میں می ہے کرامہ کی ا شان میں شدید تو بین کی نئی ہے اور جس میں یہ بھی مرقوم ہے کہ اعلیٰ حضرت ہریلوی کی زیارت کرنے ہے۔ صحابہ کرام رمنی اللہ عنہم کی زیارت کا شوق کم ہوگیا۔ پس وصایا شریف کی عبارت ملاحظہ فرما کیں۔

## زيارت كاشوق كم موكيا؟

(انغلی حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کے ) زید وتقو کی کا بید عالم تھا کہ بیس نے بعض مشاکخ کرام کو یہ کہتے سُنا ہے کہ اِن کو دیکھ کرصحابہ کرا م رضوان الڈیلیم اجمعین کی زیارت کا شوق کم ہوگیا۔ (وصایا شریف صفی ۲۴ طبع اوّل مطبوعه الیکٹرک ابوالعلائی پریس آگر و د بلی انڈیا)

رضا خانی مؤلف اب بتاؤ کہ کس نے محابہ کرام رضی الله عنہم کی شانِ اقدی میں علین گتاخی کی ہے۔ آپ مندرجه بالا وسایا شریف کی عبارت پڑھتے جاؤ اور شرماتے جاؤ اور گتارخ محابہ کرام پرفتویٰ مجی لگاتے جاؤتا کہ آپ کو یکھین کامل ہوجائے کہ جن کی تم خواہ کؤاہ وکالت کرنے میں اپناونت ضائع کررہ ہووہ بارگا دِسحابہ کرام رمنی الله عنہم نے کس قدر گتاخ صحابہ ٹابت ہو چکے ہیں اور رضا خانی مؤلف نے قو سینه زوری کی انتبا کردی که حضرت تحانوی پر حضرت صدیق اکبراور حضرت عمر فاروق رضی الله عنها کے گتاخ ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔اب آ ہے ویکھنے کہ حقیقت میں ان دونو ں محابہ کرام رمنی الشعنما کا گتان کون ہے۔ چنا نچے مولوی سید ایوب علی رضوی بریلوی نے اپنے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کی بدح سرائی اس حد تک کردی که حضرت سیدنا صدیق ا کبراور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله عنها کی شان ا قدس میں شدیدتو بین کا ارتکاب کیا ، کیوں کہ قرآن مجیدنے خیرالاتقیا ، حضرت سید تا صدیق ا کبراورا شدا، علی الکفار حضرت سیدنا عمر فاروق رمنی التدعنهما کوفر ما یا اور بریلوی مولویوں نے اپنے اعلیٰ حضر بید مولوی حمر رضا خان بریلوی کو ان دونوں اعزاز کا مصداق قرار دیا۔ چنانچیمولوی سیدایو ب علی رضوی بریلوی تحریر

darab

فرماتے ہیں ملاحظے فرمائیں۔

## خيرالاتقياء كامصداق كون؟

الله الم جان عرفال اے شراحد رضائم ہو تمباري شان من جو يحدكهون أس عسواتم مو الله محت خاص ومنظور صبيب كبرياتم بو غرلق بحر الفت مت جام بادهُ وحدت جوم كز عشريت كامدار اللي طريقت كا على جوكور عشيقت وه قطب الا اولياءتم وو الله سے سید مجمع البحرین ایسے رہنما تم او یہ کرملی نہریں شریعت اور طریقت کی عیاں بی شان مدلتی تمہارے صدق وقتویٰ ہے کہ کہوں آتی نہ کیوں کہ خیر الا تقیاءتم ءو ( مدائح اعلیٰ حضرت مشتمل برقعیده نغمة الروح صغحه ۳۰ مقام اشاعت رضوی کتب خانه بهاری پور بریلی انڈیا، كلهن رضوي صغهه ا ناشركت خانه غوثيه رضويه كول باغ جسنك بازار، فيصل آباد) اشدآ على الكفاركا مصداق كون؟

جلال و ہیت فاروق اعظم آپ سے ظاہر اللہ پر ایک بربہ تین خداتم ہو اشدآ ، علی الکفار کے ہو سر بسر مظہر اللہ مخالف جس کے تحرائیں وی شیر وغاتم ہو ( مدائح اعلیٰ حضرت مشمل برقصیده نغمة الروح صفحه ۳۰ مقام اشاعت رضوی کتب خانه بهاری پور بریلی انڈیا ،

كلهن رضوى صنحه واناشركت خانه نوثيه رضوبيكول باغ جينك بازار ، فيهل آباد)

قارنين محقوم! يادر بكراشتالى كاذات ياك في فيرالاتقياء حفرت سيدنا صديق أبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور رضا خانی بریلویوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے مقابلے میں این چینوا اعلیٰ عنرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کوخیر الاتغیا و تا بت کیا ہے اور الله تعالیٰ نے حضرت سید ناعمر فاروق رسی الله عنه كواشدة على الكفار فرمايا بي تورضا خانى بريلوبوں نے اللہ تعالیٰ كى ذات ياك كے مقابلے ميں اپنے اعلی حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کواشد آ علی الکفار کا اعز از بھی عطا کر دیا ہے جبیا کہ مندرجہ بالا مدائح اعلیٰ حضرت کے اشعار میں مرقوم ہے اور رضا خانی مؤلف نے تو صرف جعل سازی کا کرشمہ دکھا کر فلہ طور پر حضرت تھا نوی کو گستاخ صحابہ کرام رضی الله عنہم ثابت کرنے کا ناکام حربہ استعمال کیا ،جس کا ہم نے خوب نوٹس لیا ہے اور رضا خانی مؤلف کی تمام ترجعلی سینہ زوری کا جواب ہم نے حقیقت میں دیاہے، جس کو آپ حضرات نے ملاحظہ فر مایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت تھانوی ؓ کے ملفوظات الا فاضات اليوميمن الا فا دات القوميه كے ملفوظ كى عبارت كوا وّل تا آخر يورانقل كيا ہے كہ جس كور ضا فہ في مؤلف نے قطع و ہرید ہے نقل کیا بلکہ ہم نے سیح اور بے غبار عبارت کوا دھور انقل کرنے کے جواب میں ہڑ ک دیانت داری ہے حوالہ کو کمل نقل کیا ہے جو قطع و ٹریدے بالکل پاک ہے اور پیربات بھی یا در کھیں کہ ذب اسلام کی روے کوئی بڑے ہے بڑا ولی بھی چھوٹے ہے چھوٹے صحابی کے درجہ کو ہر گزنہیں پہنچ سکتا اور سحابہ کرام رضی الله عنهم کی برابری تو کوئی قطعانہیں کرسکتا۔عقیدت مند حضرات بریلوی اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کو جو چاہیں بنا کر پیش کریں ، یہ اُ نکا اپنارضا خانی ذوق ہے جو چاہیں کریں۔حقیقت وہی ہے جوہم نے مولوی احمد رضاخان بریلوی کے بارے میں اُس کے مانے نے والوں کوحوالہ جات کی روشنی میں نقل کردری ہے۔جبیا کہ ہم نے دلائل سے بریلوی مولویوں کو گنتا خ رسول صلی الله علیہ وسلم اور گنتا خ صحابہ کرام رضی النُّهُ عَنْهِم ثابت كيا ہے۔

# اعلیٰ حضرت بریلوی کا بے مثل تقویٰ

اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کا تقو کی اور پر ہیزگاری کا فعل بھی ذرا دیکھ لیجھیے ،جس یہ ا بارے میں بریلوی نعت خوال اور مولوی حضرات اپنی اکثر مساجد میں جعہ کے روز بعد نماز جمعہ کے بعد ا کھڑے ہوکرا پنے رضا خانی شوق و ذوق کے جذبہ سے اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کے بارے میں برملا بہا شعر پڑتے ہیں کہ: جس کی ہر ہر اوا سنت مصطفیٰ ہن ایے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام تواہیے عاشق رسول کا تقویٰ اور پر ہیز گاری بھی بحوالہ فآویٰ رضویہ کی عبارت سے پڑھتے جائے لاحظہ فرمائیں:

چارسال کی عمر میں ایک دن بڑا ساکر تا پہنے باہر تشریف لائے تو چند بازاری طوا کفوں کو دیمے کر کرتے کا وامن چیرہ مبارک پر ڈال لیا۔ بیدد کچے کرایک عورت بولی واہ میاں صاحبزا دے آئے تھیں ڈھک لیس اور ستر کھول دیا۔ آپ نے بغیراُن کی طرف نگاہ فر مائے برجتہ جواب دیا۔ جب آ کھے بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے اور دل بہکتا ہے دان ہے دان میا دل بہکتا ہے دل بہکتا ہے دل بہکتا ہے دل بہکتا ہے دان میا دل بہکتا ہے دان ہے دان ہو دان ہے دہ دان ہے دہ بہکتا ہے دل بہکتا ہے دان ہے

( فآويٰ رضويه جلد ٢ صفحه ۵ من طباعت طبع دوم اپر يل <u>٩٨٠ )</u>

رضا خانیوں کے بڑے حضرت تو بھپن سے ہی شوخ و پلیلی طبیعت کے مالک تھے۔ان کے تقدیر وکمالات اور روحانیت کا آغاز عورتوں کے ساتھ چھٹر چھاڑ اور کرتا اشا کر انہیں اپنا عضو مخصوص وکھائے کے شرمناک واقعہ ہے ہوتا ہے۔اور پھر چلیلے پن اور جشی وشہوانی خیالات میں منہمک رہنے گی یہ یتاری اس صد تک بڑھ گئی کہ ایک بارتو میں نماز میں اس حرکت : کا ارتکاب کر بیٹھے۔

#### رضاخانیوں کے بیان کے مطابق

اعلیٰ حضرت بریلوی ساڑھے تین برس کی عمر میں وہ کچھ جانے تھے جواورلوگ بلوئ کے بعد بھی مشکل سے جانے میں ۔اپنام بریلوی کی تعریف میں گاھی ہوئی ایک کتاب' انواررضا'' میں رضا خانی رقبطراز ہیں:

''ایک مصلح ومجد دکوذ اتی طور پر بھی جن محاس و محامد اور فضائل زمنا قب سے آراستہ : و ناچاہیے امام احمد رضا کی ذات ان میں بھی منفر دو یک نظر آتی ہے خصوصاً زید و تقویٰ اور حزم و احتیاط کی شمع آپ کی بزم حیات میں اتی فروز اں ہے کہ دیگر اوصاف ہے قطع نظر کر لیا جائے جب بھی آپ کی ولایت و عظمت میں کسی شک ارتیاب کی مخائش باتی نہیں رہتی ۔

آیئے چندوا تعات وشہاوات کی روشن میں اس حیثیت ہے بھی امام (اعلیٰ حضرت بریلوی) کی حیات طبیّبہ کا مطالعہ کریں تا کہ معلوم ہوجائے کہ مروحق آگاہ زیبروورع ،تقویٰ وطہارت اور حزم واحتیاط کے کس بلندمقام پر فائز ہے۔

سب سے پہلے عہد طفولیت کا ایک عبرت انگیز واقعہ ملاحظہ ہو کہ ابھی تقریباً ساڑھے تین برس کی ئمر
ہے، ایک نچا کرتا پہنے با ہر سے دولت خانہ کی طرف چلے جار ہے تھے کہ سامنے سے پچھ بازاری عورتوں
(طوا کفوں) کا گزر ہوا۔ ان پر نظر پڑتے ہی ساڑھے تین برس کے امام نے اپنالمبا کرتا اُٹھا یا اور دامن
سے آئیسی چھپالیس ۔ بیغیورا نہ انداز و کمھے کر ان عورتوں نے تعنی کا نہ طور پر کہا،'' واہ میاں صاحبز او نظر کو فرحک لیا اور ستر کھول دیا۔'' اس پر اعلیٰ حضرت نے بر جستہ فر مایا'' پہلے نظر بہکتی ہے، تب ول بہلا ہے اور چھر کھے ہولئے کی اور جب ول بہلا ہے تو ستر بہلا ہے'' اس پر اعلیٰ حضرت نے بر جستہ فر مایا'' پہلے نظر بہکتی ہے، تب ول بہلا ہے اور جب ول بہلا ہے۔ اب تو ان سب عورتوں پر سکتہ طاری ہوگیا۔ اور پھر پچھے ہولئے کی اور جب ول بہلا ہے تو ستر بہلا ہے'' ۔ اب تو ان سب عورتوں پر سکتہ طاری ہوگیا۔ اور پھر پچھے ہولئے کی ۔

ساڑھے تین برس کی عمر میں فکر وشعورا درعفت و پر ہیزگا ری کی اس قدر بلندی کم تعجب خیر نہیں آپ نے اس جواب کے اندر شریعت وطریقت کے ایسے پنہاں نکتے منکشف فریا دیئے جن کا اوراک آج بوڑھے ہونے کے بعد بھی مشکل سے ہوتا ہے۔' (انوار رضاصفی ۲۵ طبع ووم لا ہور)

قدادشدن کورنا جھی تھا تو آنگھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ،آسین ہے آنگھیں ڈھک لیتے ،آنگھیں ٹھکا لیتے ،آنگھیں ٹھکا لیتے ،آسین ہے آنگھیں ڈھک لیتے ،آنگھیں ٹھکا لیتے ،آسین ہے آنگھیں ڈھک لیتے ،آنگھیں ٹھکا لیتے ،آنگھیں ڈھک ہے ہے ،گر ،اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتے غرض کہ بدنظری ہے بچنے کئی معقول طریقے اختیار کئے جاکتے تھے ،گر رضا خانیوں کے امام کی معقول طریقہ سے کام لینے کی بجائے نگا ہوکر دکھاتے ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ آسین چھپا نامقصود نہ تھا ،ستر دکھا نامقصود تھا۔اور یا پھراس واقعہ سے بیٹا بت ہوا کہ وہ پر لے درجہ کے احمق اور نادان تھے کہ جوکام متعد ومعقول طریقوں سے ہوسکتا تھا اسے شرمگا ہ کھول کر کیا آئی بات تو معمولی سے اور نادان تھے کہ جوکام متعد ومعقول طریقوں سے ہوسکتا تھا اسے شرمگا ہ کھول کر کیا آئی بات تو معمولی سے اور نادان تھے کہ جوکام متعد ومعقول طریقوں سے ہوسکتا تھا اسے شرمگا ہ کھول کر کیا آئی بات تو معمولی سے

معمولی مجھ بوجھ والافخص بھی مجھتا ہے کہ ایسے موقع پر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا جاتا ہے یا آئکھیں جھکالی جاتی ہیں ، مگر رضا خانیوں کے امام اتنی نیام فہم اور معمولی بات بھی نہ بچھتے تھے ، پھر بھی دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت عقل وشعور اورعفت و پر ہیز گاری کے بلندمقام پر فائز تھے۔ پھرطر فیہ یہ کہ شرمگاہ کھول کر وہیں تن کر کھڑے ہو گئے ۔ حالانکہ الیمی صورت میں شریف اور باحیا انسان آئکھیں جھکا کرتیزی ہے آ کے بڑھ جاتا ہے گر مولوی احمد رضا خان بریلوی آ مے بڑھنے کی بجائے ستر کھول کرطوا نف کے سامنے جنسی موضوع پر لیکچر دینے لگے کہ '' پہلے نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے تو ستر (شرمگاہ عضو مخصوص) بہکتا ہے ۔'' یہاں بیام بھی غورطلب ہے کہ طوا نف سے کیے جان گئیں کہ حضرت نے آنکھوں پر کر تا ہماری وجہ ہے رکھ لیا ہے ۔طوا کف نے اے بچگا نہ حرکت مجھ کر نظر انداز کیوں نہ کیا ۔ابیا معلوم ہوتا ہے کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی نے شرارت آمیزاور چیشرخوانی کے انداز ہے کرتا اُٹھا یا ہوگا۔جس سے وہ سمجھ گئ ہوگئی کہ یہ حرکت ہماری دجہ سے ہور ہی ہے۔ ہر مخض جانتا ہے کہ بچہ جنسیات وروحانیات سے یکسر بے خر ہوتا ہے۔ اس کا پا کیزہ ذہن اس نتم کی باتوں ہے پاک ہوتا ہے۔ ساڑھے تین سالہ بچے کوان باتوں کی ہوا تک بھی نہیں گلی ہوتی ۔ گر کا نئات میں بیدواحد بچے تھا جو نہ صرف اس تسم کی با تیں جانتا تھا بلکہ ان باتوں کے'' مالہ'' و ما علیہ ہے بھی واقف تھا، اے آلہ تناسل کا مزاج مجڑنے کا ہی علم نہیں تھا، بلکہ اس کے اسباب اور وسائل بھی اے معلوم تھے کہ پہلے نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے قو سر بہکتا ہے۔ رضا خانیوں کے بیان کردہ اس واقعہ سے پیر حقیقت اچھی طرح واضح ہوگئی کہ مولوی احمد رضا خان بر ملوی کسی اورفن میں ماہر ہوں نہ ہوں مگر جنبیات کے فن میں وہ واقعتۂ امام کا درجہ رکھتے تھے اور ساڑھے تین برس کی عمر میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے انہوں نے بازاری عورتوں پرسکتہ طاری کردیا تھا۔ اس وا قعہ کے پیش نظر ہم رضا خانیوں کومشورہ دیں گے کہ جہاں وہ سیجھوٹ کھیں کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی پچپاس علوم کے ماہر تھے وہاں ایک تجی بات یہ بھی لکھ دیا کریں کہ ان پچپاس علوم میں ہے ایک

الله قبل الما يوال عن المواد المواد

ایک اورمقام پرادشاد ہے:

و الحلطين فروحيم و لحفظت و الله كوين الله كثيراً والله كوات اعدالله لهم معنو دو حرا حسله ( ياره نمبر ۲۳ سورة الاتزاب آيت نبر ۳۵)

المستنی اپنی شرماه در آن منافعت میشد و است و اور توریش سیست میشد نیست میشود. و هروی عمایت به از آویا مختله قال میشنیم و و هروی میشون فیون تابعی میشود کی میشود کار میشود کار میشود کار میشود کے نتیس جو کہ نتگا ہو کر دکھاتے کچریں ) ۔۔

نيز ارشادرسول التلفيظ ب:

واحفظوافروجكم وغضواابصاركم.

، ١٠٠٠ - قَالَ إِنَا أَمْ مَا فَا وَوِي لَى إِنَّا قَلْتِ لِيمِ الْهِ إِنَّا أَفَا زُنِّ بِهِ لَى أَلَّهِ ---

معاب يديدة نابر و مبلدا كاويُ نه اواورند نظيره الوكهاير مواش عند يديلولي مداولو يا ۵۰۰ میں خواف درزی بی دیم آسکی بیرہ ایس دائر دہ دو بہ پہلیا گا سے دروی اس نوازی اس المالة على المنظمة الم ريت الحات - - - جات بايا ٥٥ ٥٠ - - - - - - المان على المان على المان على المان على المان على المان على المان ع لـ نيا با ال جَان له يه با ارواله المحسمة المال كساسي ما او اون بعد عو ربي المحسم المالية عيد الم ے . و تے . و بر من خالی اور انجا ہے کہ ال احتقاد اور نیم شرقی تھا ہے ۔ و خالی اور انجا ہے ہے چوں آل راہ کے پیش شال راست بود رو راست ور نهتم شال ن نمود

قارئين محترم! الرائل حديا الرضافات كأنان الماء عاقد مات ال ترون الما في الرب عن الماري اً ہوت پہ ست آوا نیا جائے اوا سنت تیں اور امام اہل شہوت کوار م الاسنت کیتے تیں۔ اور پیرانشا قالی او وال سے ياني نت ايرون ما در او و ل موتا بياتو او لي مورا او النه ها جير تقوم و و اند رضافت به يلوي سار المناه نے واقعہ ہے مطاب وہ ان کے دورما ورا اور بات ہے ۔ مان میں ہے کہ بازے تکن ازال کے م عُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ال ا پائی اور برمستی ال <sup>گف</sup>س کی شمل میں پائی تی ہوتی تھی نے نش ہے کہ بر ضاخانی امر مدند خان سے نشا اے او ب و لے برکار اب یونوں ۱۹ پر ماوات روز پیدو فیصال شنیدان کے شامام وجی واقع مان کے بیاد کے اللہ پر تعدال نے کیم بی نشن مرتب اور ان سے جو عوز واقع ہے واقع کی واضیاط اور روحانیت و والایت کی <sup>الیو</sup>ں تات بین رین بی نظام است کے ایک است کے ایک است کا انتقال است اور ایک میں اور ایک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا

ا مروا نا این ہے ہے۔ مسل اوالیت الریمین کی رواج نے اور مالی ہوتی ہے۔ استار اور این اور مالی ہوتی ہے۔ تک رسائی ناممکن ہے۔

### کایں رہ کہ توی روی بتر کتا ن است رضا خانیوں سے چندسوالات

- المواد اليهای كياكرت شخص واجداد اليهای كياكرت شخص واجداد اليهای كياكرت شخص
- ۔ ۱۱۰۰ کی اندر مشاخان پر یکو کی اوا پی معطی از ندلی میں اور اور ۱۱۰۰ میں ہور آنہ ندوا العاملہ بقیا کی اور اور ا بار بان موادہ کا میں موروں باروا میں شور این میں موجود کی اور موروں کی اور اور اور موروں کی اور اور موروں کی ا سے اور اور اور اور اور اور موروں کی اور انسمند کی ہے تاہم کی اور اور انسمند کی ہے تاہم کا بھوران سے تھے ۔

مر مواته واوروه و نيت لي اللي منول تخته وال

و بیا تاری آرسی می آن و این با ۱۱۰ ایا ۱۱۰٬۱۰۱ مید و ۱۱۰ ایا ۱۰۰۰ میشد این می سال نامی سیستی بیان می سیستی می مال مید مین این قرر المال ایستی شروع می سال می می است می است می است می

ال شرون الدواقع المعنى على المعنى ال

ال ت تین بر ۱۱ سام ۱۹ و ت ن ن ت و ترات یا ایا اندال به و ترایی اندال به ان

الروه لدر بشان ن سامب وارتاافعات بنشق وال تخضاوران ومنسل بوسب بين ما تليار بالسب

الله المراضد في مناسب الموالي من الموالي المو

خلاصہ بیک د رضا خانیوں کے بیان کردواس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ،

(۱) ما الماله و شاخان بریل می شرافت مین ت شبیدگی اوشور و یا سال کا بریاری است مین است. احتی ونادان رہے۔

المريشاق ن بريال الخيات ١١١٠ ني ت ال شرك آل المراد ال

(۳) مران فالناس ساخران در من در این در من در این از تران تر ترجین سال در از در در از در ا

ب کونکر کے ہے سب کار ن

محترم فارئين الدين و فارج و الدين و المان الدين المان الدين المنافلات المنافلات المنافلات الدين المنافلات الدين المنافلات المنفلات المنفلات المنافلات المنافلات المنافلات المنافلات المنافلات المنافلات المنافلات المنا

# تنین ساڑ ہے تنین برس کی مرین میں مر بیان میں فشکو

رف ن في بريلوليات سيناس منت الوان الدرند فدن بيان ٢٠٠٠ و ١١٠ ما ١٠٠٠ ما

پنانچے آپ نشات ہے ہاتھ راست اس نشان مات ۱۹۰۸ اند ندی یا بیلوں ہے آہ ان اللہ ۱۹٫۴ می آلی پڑھ بینے ما دندا با کی ۔

#### عبادت میں کا ہلی کاعمل

مندالله تعالی علما این طالت او پاچه ایستان علی فقیدا برای نے حصوی رستین جس ایستان میں ایستان میں ایستان میں ایستا المهمد ف دری طین المدید تنتی آل ایستان ایستان بروز سے نورز و سے زیالے

( من في سالم ر نسان و يا يا کي في مال سال ۱۹۵۸ د مناوي ا

# مواوي احمد رضاخان بريليو ئي لي خاص تنيق

(امام احمد رضائم براام مطبوعه انذیا)

حضرات گرامی! اس سفرت مووں المرن فان ریوں سے شونہ وی بالی سیالیہ بت نی ثابہ ہے کیا تاں مفرت بیان کا ابنا این اس کے بارے کی الشاالی الی

تى الامكان ا تېڭ شريت نه نيوار و اوري او په او په و نه نېپ دونه يا تپ سه نو ته ښال په مسال عة مرين وأفيل على بين من من من المسايات الساسوم المعوران طال إن الما يا المايا ا آ مین ثم آمین \_

حليم الامت حنم ت تفانوي رحمة الندعليه يرسنين الزام رضا في أن الله ك الني أمّاب ك الله ٢٥٠ إنه من المالين الاست من الله الله الله قاله في رامية الذيليب للملونو الإلا فاشات اليومية \* إن الإفلالات القومية بسيمة اللي للموين عن الاست أن المايل شي نهايت ألم ما فدالمات ١٥ ١٦٥ ب اليان بي جمه التي قاش اليم ن ١٥ ورا التي ندم ت الوروز العالما أول نب لے الله روب الی طیالات ہوگئی اور المائشات قبالول روبا الله عالیہ علیہ الله الله الله الله الله الله الله

رضاخانی مؤلف کی خیانت

ے اُلْ ایا ہے اول مراام نمیا اتنا ور بریا تی ہا وہ رضا قال مع نے وی اُل نر ت محل ما الله الله الله الله

( عن سے کے اب کی ہے ) رو نی ای اسل میں آن العلی معلوم 10 لی دیگئن نہ ان اول

(بلفظ و يوبندي ندب ص ۲۹ خيع ووم)

نون ال نيات يالل المراوال إلى الدخال و من المالي المنافي و المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي الم قارئين محترم! يبته بايراكان د نامال مند الدايات ول واعت آماله كالانمة العاصيب منه الأل عولي " إن "بارت بارية بالمستقى الأستري على الأستري التي المستقى الأست مسالال الإن المالية ا

نقل تنه بالإرضاغاني مورضاغاني من نسائل أن ب سيستى هي فيش اياليكن رضا قباني موالف كالبيرية بن ملیم ای قابل اور بے اور خیاطانی اور نب نے الیامت ہے <sup>اس</sup>ل ۲۰۰۰ میں سے است سے اور است کے استان میں ۾ ياٺ شان ڀالفاء ( اور ت ڪ اُن ن ڪ ) اپلء ف ڪ ڇن قد پيرا واڙ ڪ جا بڙ محمد ين الجد ي المنولان المالية على المستان المالية ا المُورِينَ وَالْمُورِينَ عِينَ اللَّهِ مِنْ مِن مِن مِن مِن مُورِينَ مِن مُن اللَّهِ مِن مُن اللَّهِ اللَّهِ ا محرم بير والت قائل أورات آيار للما فالأمام، نسات إن الأب المام الأوم والتعالي في المعالمة القدمية ونته يوالله والمن المن والمسال ( م ت من في من المالا و والمنالية والمنال والمالية اليا اور الن الفيال بي جنالات الن سيدية بل و و الن الن النيالية اليد خالس قد إلى القد لل السنال و حيد و يندن وجبه الأسمون و وندا خالي و ند خال الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله الله نودسا نة طريقه ي وارجا ندلگاني كي ندموم حركت كي ب-

ار نے ہے انسان خور کھر م<sup>ان</sup>ٹیک 10ء تا آئی ہی میں اسلم سے تقالم کی رائمتہ اللہ کے ملکو لا گئی 10 ۔ 10 سے اور منت تقانو كا المتالد سيريا اليه المدهيدة الأل كالعالمة بالعالى المدهوس الماري أُو يا الْمُثَلِّ بِهِ إِنَّ بِسَادِ هِ مِنْ أَوْ لَى آمَةِ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ اللهِ عِنْ لبان من انت اور دیات ہے آن کا ایک آنے نوبو کے ان کا چیت سے پالی ہو اس سال میں اور اس سال میں اور اس سال میں اس یون امرع شیارین کے قراف وی بیت اول اور بیرمندان به باله منوط ۱۹۵ تعد حشریت آنیا آولی اید انته میسیا ر شا فا في موانب كى لم<sup>ان</sup>بى اور جهالت كا زوا ب منه سه نفا أو كى ايند سام ميه سام الوال الواليات به سه سه ئن بن من من من من من الله من أن الاسترخل لا لذ لل <sup>ش</sup>ل المنطق من يا بند المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق

تحلیم الامت حضرت نتمانوی رنمیة الله علیه کے ملفوظات کی مکمل طویل ترین اصل عبارت پر حیینے

وتب کے اور است جو افراد کی اواد میں گی ترقیب وی کے حافظ میں اور اسا وی اسا وی اسا وی اسا وی اسا وی کا اور است جو سا کے مسلم اور است جو اسال مورا کی خوال مورا کا مورائی خوال مورائی خوال کا مورائی کا مورائی خوال کا مورائی خوال کا مورائی خوال کا مورائی خوال کا مورائی کا مورائی خوال کا مورائی کا کا مورائی کا

نَيْ بَ بِ ١١١ نِيتَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

**حضرات گرامی!** خانان و نسان ۱۰۰ تروی در در تا این ۱۰۰ ت کے مدیبہ براط میں ترین منوط کی مہارت سے ساتھ ہیں سے وشر کیا کہ منوط میں میں ہے والے ا ت ب تغیر ۳۹ یا اور ۱۹ ای دورت سال ایسان ایل نیب تسال ۱۹۸۱ یا بیت و رواند ایسان ایسان ۱۹۸۱ یا بیت و رواند المسا الياللم ووزون والموسنة والمح المواجه والمحتال المحتال رضا خانی کے معابق ایت میں مہارت کے میں اس کے ایس اس میں اس مب 1 ایب رشاخانی و انگ تل او مال در منون سے اور جب ہے <sup>و</sup>ست سے سروب ہے ہے ہے ہے ہے ہے ۔ كمان إلى كمال عاصل " به تب بين إلى الإوال إن الشاخاني " و نب بين الفرية المانون المرة بين ما ما لمان ت ناماس من رما ت جس الا ايس المسالمان مع السيال المال المال المال المال المال المال مبارت داور مراجع ۱۶۱ پر آل پر دهند تا بهده شوند ن مبارت و پارت اس پر آوان مورد سر در این آ الآب ہے میں ۱۹۸۷ء کی تاریق کی بنیات ہے <sup>کی</sup> مالی افسالیاتی میں فسان میانت الی میں ط ملاحظه فرمائيں۔

#### رضا خانی مؤلف کی خیانت

ئ الروان ئے بار دیا تھ کی اور کان کی بتا ہو ہے جو افقائی نے وہشتی ہے ہوا ہے۔ ارایا ایس میں تھ کی نے بروہ کے اور روانی افواقا ہو ہوا تے ہے۔

# تحکیم الامت حضرت مولانا شرف می تنمانوی رامة السمه

الیت الاور سے برن الیت وہ یہ یہ اگل میت ہی ہیلیاں آگئی ہیں بن ان ان آئی ہے۔ وہ المال آئی و میاہ پہلے وہ ہو ہے وہ سرمور سے سیام اور اسے ایت آنیل و پہلے بیرورورو سے اسے ہی آئی ہے۔ میلیال آئی وہ اللہ سے مقام سے مقتی سے سال ایا ہے وہ دیاواں کی بیال سے بیرے سے اللہ مقیقت سمجھ میں آئیمیں کئی تقی تو اس نے ہی کہا ہے

بياه يول على جب تبهارا جوك كا الله تب مزه معلوم سارا جوك كا ۱۲۱۲ مے جو فیر نی نے افتار کی است کان ایا اور دانت و آن فی سے میں جاتا ہوا ہوں جو آيا مالا الأول من به المدهنة على بالدارية تين ما ألى شب قام ب عند إلى الإوروب بالإوراك المراكل شال في الإياال محليات والفطائل والمراكمان والمراكم المسائل المراكم المسائل المراكم المسائل المراكم المراكم المراكم الم متبت بال من من من المن الما يومندب ب- اب بوشب الى الالالون الأنفي من التي الم الياتب ما ألا بن الاشتيت منتشف مو في كدا أقى من و بيضيَّ كو بواً ئے تو مو نجھ كا ايك آيك بال من وافرور ١١ - کي ١٥ ه يت ٻا ڀيساءَ کي سند ۾ آهن کي آنها اي ١٥ ه سند ۾ پيما اي اعلام ۽ اي ايل ساج ۽ رايل کي 

عصرات گرامی است است است این می آن به عامل است الی اس العالمية عن الموادي عن الموادي عن الموادي الموادي الموادي عن المدخل الموادي عن الموادي عن الموادي عن الموادي اله والم يروم عن من والعالم في الله والمنظم الشامير عنام إن تم يال من المن الما ما أن الما عنا فر من و العرب الموالي من (الموالي من الموالي من الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي في والقاع من وأن في في في إن إن است وعالمان القوم والذل و إنهم قالي عدا عدا عدا الله المال وأن عالى لا خوصة المن الواقد في الله المنافقي اليوان و بالدي والعدوي ل الما ر سے رشاقانی کو اسے ہو ہے اور وہ تجرب نیوانہ تن سے اللہ اور میں تا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ الديجال المااول بيادوالتر مسلمان مثر الماول وقد مستم تشاورون عالى يديلوه مال السنة و يها والله في المراه القال المال المال

#### رضانان مواندتي خيانت

سے سے سین سے سیالیہ جوالی میں تا ہوائی سی سیالیں سے اس سیالیں سے اس سیالیا ہے۔ اس سیالی سیالیا ہے۔ اس سیالیا س الیا بہ شاق میں سے بعد الیامی ہے وہ جسین اس بیالا این شال میں میں سیالیا ہے۔ اس سیالیا ہے اور اس سیالیا ہوجاؤگی خود جان لوگی ۔

یاه ایال تی جب تبهادا ۱۰۰ سے گا ، نب ۱۴۰ سال ۱۱ سے اللہ اور سے (بلفظہ دیویندی ند بہب صفحہ میا طبع دوم ا

( مزيد الجيد صفحه ٣٥ - مطبوعه و ، في انذيا ا

## 

عضوات گواهی! آپ درخاخانی بریوی عقید بیش جیس جو کی مقید بیش جیس جو کی بالا کی بالا کی ایرا کا کی ایرا کی بالا کی ایرا کی بالا کی بالا کی ایرا کی بالا کی بالا کی برای بالالا کی برای بالا کی برای بالا کی برای بالا کی برای بالا کی برای برای بالا کی برای برای برای بالا کی ب

ا به بداته نے ما اسمید قالمی متالف نے باات کا آن فی آنہ کی آنہ ہے۔ اور ان ان کی آنہ کی آنہ کی آنہ کی آنہ کی آن ان می آن کی اسمید کی اسمید کی بازائد کی باز

### رضا خانی مؤلف کی خیانت

ایسا الاول آنے۔ گی ہے۔ تعمل بی اور بے جو سے الاول آنے ہے۔ سے آئی شاق پیلے میں آنا ہے جو سے مال ہے تو سے مال اللہ تاہم ہوں آنا ہے۔ اس سے اللہ تاہم ہوں کے جس سے مال سے زیرو الان کی آنا اس سے تعمل سے البیاد تا ہے۔ اللہ تاہم ہوں کہ جس ان سے زیروں کو کھی تیں ہے۔ تاہم ہوں کو کھی ہے۔ اللہ تاہم ہوں کو کھی تھی۔

بیاہ پول بی جب تمبارا :ووے گا ان سب مزہ معلوم سارا نورے ہا (بلفظہ دایو بندگی فرجب س م عالمات اس دوم

كرده مبارت يه يد يلوى مولوى في البية ذوق بريلوى كورنده باوكت دوئ بية مرقى قائم كر دُالى مياه كامران التحاليم = المرافق كي كان الشرك النابي الأفراك في المرافق كورون سي المرافق كورون المرافق كورون سي المرافق كورون كورون المرافق كورون كو الل سار الماري المساول المساول الماري والمراجع والمراشا والمحادة المالا والمالي والمراجع والمرا الب عوالات أب تنبع المست عن المست الشريع المالة الثرف على تقالون الدا الشرف -الود عالالاست عرو و المال المول المراس و المال حضرت تفالوی رف البدسے کے ملکونلات کی اصلی تعمل عمارت المدماس في من المراس و المدين من المراس و المراس ال الما يط يقد اماد فللم إلى معيد ، و الدانمان وبرفات فدانماك كالشرب ألمات والدانمات عند and the same of the state of th LINE PLEASE BUT BUT BUT ON THE BUT OF THE PROPERTY. والمراوع والمال والمراوم والماليم والمراوم والمحاورة والمراوم والمحاورة والمراوم والمراوم والمراوم والمراوم والمراوم الماري المراكز كرمان كرام المستحد والمستحدد في المؤلف المستحد والمنا · リークリアニーニョンデーリアのようでは、アーファンディーニアリアにはこれで خوق معلوم زوتا ہے کے تھیں یہ شے میں سے انتی مضر نہوا سانے مرض کر با دول ۔ انتی ۔ معزت واالوام العالى في حب والما جواب تريور ما يا English State of the Colon State of the state of the

بقیہ سوال ہوائی ن ساتی المائن کی تیل یہاں آئے ، ایر اس ساتی نے المائن کرنامیرے لئے دشوار ہے۔

بیاہ یونمی جب تمہارا ہوئے گا یہ تب مزہ معلوم سارا ہوئے گا ایک دوسراشاعر کہتا ہے۔

## ا بني مان كر ساتيداليها حسن وسلوك ا

# رضا خانی و کولف کی خیات

مند به بالا منیانت اور بریان کا منتخب شاند کا الدهید سید شونی ت جدر پیاد مسلم ۱۳۴ شر لیال ښاود ال مند ربه بویدایات پیال ۱۶۰ مند پاد نساطانی ۱۶۰ نسب پیاناونشنگی مرنی تام از ۱۱ الیالیدا

المان المان اللها والمان المان المان

نوف: مندريه باخيات يُون والدان واون شاري الماسك و ١٠٠٠ شاطرو تا التي الماسك

----

حضرات گرامی ا دے اس اور دے کا نامی ترسی ا ت البيت من الأم الموالم إلى المال المن التي المال المن المن المال المال بالزمواة م السابية والأحد تما بالمتنوع المان العباق المال من مسلم من الأول تعديد عن الأم الأول المنت الأول الأول المنت المنظم الأول المنت المنت الذي الم عادة والمعاد والمارا في المارا المادة المعاد بالتعل المالي على العالم الحدد قالان الد عدى الدي الري المستالي ويرجه والطبان عن أو المراجع والمستالي والمستالي والمستالي والمستالي والمستالي الماري العارة في شيء والمناولان المراها والعالم الماسيات طور التحرير مي تو اين رضا بياتي موالات سي حود اي مياد سي سيري سي سيري سي CONTRACTOR LONGTON Walter Williams علم بهم أن أن من يوس عداً العدايم في الوام الفيد يد السمة (الله ي علي عدا والمراج والمراج والمراجع ی 20 پ و پر ۱۰ کی نیز کی آب رہے اور پارازی سے کا مش 

Carried State

ت اب علم است الله مين الافرون المراه الما المراه المراع المراه المراع المراه ا

حضرات گرامی! رشان في اسان بيال ١٠٠٠ تي د من تا تا ان بيال ١٠٠٠ تي د من تا تا ان بيا النه طليه ب مغوظ من قوائيد فيه معر، ف فننس نيج ي اورا بيد نير مور ف ننسل، بريد ن النه هذا به جوافي ا بر بخت شخص نے اسکو بواب ایا کہ جب میں ماران ایل ماں سائنر سے ایس اسکو بواب ایا کہ اسکو بھا ا منتونسوس ما نادر چاہا ہے ؟ ایا بڑم نے بیش : ان علمان کئر تن کے اندر چاہا ہا کہ ا و الماني و التي يونو ي التي الماني المرابعة الما في مسر المناوي و و من المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي ند عالی می دوار تر سان ندر آن دو سان بال بر دان در این با در در این بال بال در الأول المراج الم 

مَثْنُونَى شَرِينَا فَا مَنْ مَنْ مَا فَا فَى مُو فِينَا مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِن ثروت و بينة زوي قنوب الرقان ب المنسب من من الداوالمذهب بالرق رامة المدينية ب منوفعات ليايات ل مبارت الم جمعولية من المراحة مبير ووان أن المنت المستر من الشرف على الله الله الله المناه المعادات الم مناه و شاند الا ما منولات تا يا ت الأم المدال يا ما المدالة الما أن رامة المدالية على أم تا يا وال رنياني في والنب بين من المستان ومن والإستنطاء في نديه المرية والمويد بينا ما يتنايف الميال موصدَة قسه ذواله وتقوى تريف الداوامثين ق سر الخاسب الوارثوم الراوية تنارم قوم بالمستقل سے ہے۔ بین ویر منظیم وضوی میں ہوتا ہے۔ اور بندھ ایک آئی ویوبی ک موسوقت اور مندریو وی الدار امشي ق والمنه فا حل بريارن في موفيه بالمارية المنظن ويوي الأرويات المارية ا ين بلاه القبير ، بيا الرقة أن الايت يا يا تناف الما الوال الما يا يا يا يا الأوانيال ها و الأي و النام الاست ويت الما يهند المراج و المانية ا

#### 

بالادر أن المار ال

كے بقینا كا فوجوجا تيں كے۔

# ا ـ المعنى في ن السل الرئيسية بيات بيات الم

ال المعالى ما ميالي في جما جوافي في ولايا حيا حال معاول عا

الإمان أن و المنظم المن كوالرطواه نديلا أبيت تيل تودونو ل منها و نهون لي بتطل ف مرجور ونهدها بريم لي المرحل ل غور الما ل کے سوپ اس تکلف واقعہ فید کی جنہ ورت بیز کی ورٹ ابوا ب طاہر جنہا کہ وہ سے تاریخ سالمان کی ہے کہ ۔ الكام وأعارش \_ ( الراوان على الراحية في الم ين البدر قيد بعن ا قارئين محتوم! رن خافي ماني و نور ، خواني مراه کلب و ۱۹ اب تي مرق م سر ، ۲۰۰۰ عارب سين ني الدادان في الله و المناق في مارت مايات من الله من المناقل عارات ن المية المام الباحد الإبنارة تنبير والمرفق بيد وبالله بيواقعا وران جے اور 'کی واقعات مثنوی نئر ایف میں مورد و تین اور <sup>ختو</sup>ی نئر ایف کے واقعہ میں ہی ایب در دیش موجود والقدم أوم من المواتب في إلى المناب المان الموالية المناب المن المرابين والمناب في رامة المان من المرابية عبرت تال الدرن الله بالإنظاب منزت ما ألى الداد القدم، جرافي رامة القدميون الألم عبات بدو الابرما واليه بند أن شرافيه والمواقد بيان ايا بالورشين ثرانيه والقد يان ، والأنه و بالتناس The same of the sa الشور أن في المساورة المشور أن في المساورة مؤلف بن نور مي هان ار ۽ خيند . رهنده آنهن کي ٿيل سار آن جي ان جي موري سيده آهندي ۽ رويد الروبا تياب نهرت خاني وانب لوامدادا مشاق صفحه فيهر ١٠١ بي منوند ل ميارت مجل ين ين مد مارا ا امؤ نے واپیے چیوسا ' ب کے نصوصی ہی وکرام کا آئیے 'والہ جیٹی کریے میں تا کیاں اور اور اور ایک نے میڈوری کی

عبارت مجهة جائي-

چنا نچہ حضرت پیرنوراُنس شاہ ساحب بخاری آستانہ علی ایششند ہے۔ عشات یا نوالہ شرایف ضلع گوچر انوالہ کی آتا ب الانسان فی القرآن کا ایک اقتباس چنی کرتے ہیں جسے پڑھیں اور پھر بار بار پڑھیں تا کہ تہمیں اکا بردیو بند کے ملفوظ کی عبارت ہو مثنون شریف سے دوالے سے مرقوم ہے تا کہ بھرآج کے لہذا الداوالہ شتاق کے ملفوظ کی عبارت نے دواب بٹن اب ہم تنہیں حسرت ہیرصاحب کی قبارت چیش کرتے ہیں ملاحظ فرما کمیں۔

#### بيرصاحب كي مشغوليت

حصرت نبوث علی شاه صاحب یانی پتی قدس سره نے فر مایا که ہمارے چیرہ مرشد حمز ت میراعظم علی شاه صاحبٌ فر ماتے تھے کہ قصبہ مہم ہے دہلی کو وائیس آئے ہوئے اثنا کے راہ میں ایک تجیب معاملہ پیش آیا وو پہر کے وقت ایک در فت کے سامیر میں گاڑی تھم ادی تا کہ ذرا آ رام کیکراور نماز ظہریڑھ کر بعد سروہونے تمازے آفتاب کے آھے کوچلیں تھوڑی ویر بعد ایک فقیر صاحب وارو ہوے جم روٹی پانی کی تواضع کی کھالی کروہ بھی سوشنے ۔اور ہم جب آئی کیاں تو کیاہ سمجتے ہیں کہ جماری گاڑی ایک سرائے میں کھڑی ہے تل کھاس کھار ہے ہیں بھٹیاری نمانا پکار ہی ہے اور فقیرصا حب پڑے سویتے ہیں ہوری فالت عشہ کی می موثی کہ البی ہے کہیں سرائے اور کونسا شہر ہے اور ہم یہال کیونکر پہنچے ؟ شمیاری ہے وریافت کیا کہ اس شہرکانام أيا ہے؟ كہا كرجيرت افزا. يو جھا كمارے نيك بخت! بينرائ س كى ہے؟ كہا كما نتي فقير صاحب كي اور حتنے روز رہے ندائی ابتدامعلوم ہونی ندانتها م<sup>حقی</sup>قت میں وہ شبر حیرت افزا وتھا آ وی وہاں کے نیک سیرت يا كيزه صورت مرقع حال مكانات خوش قطع اور معفااشياء رنظ رنگ موجود بازارنهايت و نخف و به بهارهدي جاتے صورت تصویرین جاتے جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی اسلام کا زوروشوریایا ہر فنس کو یا دخدامیں ا

مشغول ویکھا قبال الله و قال الوسول کے سوا پیچیم ذکرینه تھا غرض آٹھویں رات کو جب ہم سوکراً تھے تو گاڑی ای درخت کے تلے کھڑی ہے اور وہی وفت ہے فتیر صاحب بھی سوتے میں ہم نماز پڑھ کر روانہ ہوئے نقیرصا دب ابھی ہمارے ساتھے ہو لیئے۔ راستہ میں جس شخص ہے بیو چھا وہی تا ریٹے وہی ون وہی مہینہ بتلایا بم کوجیرت ہونی کہ بیاآ تھ ون کہاں نے آخر بہا درگڑھ پہنچے وہاں ایک مکان میں تشبرے نتیے ساحب نے فرمایا که بعد نمازعشاهارے روٹی اس متجدمیں ئے آن جب ہم روٹی لے ئرمتجدمیں پنجے تو ویکھا کہ میوں صاحب ایک گدھی ہے مصروف بیں میں نے منہ پھیرلیا پھر جو دیکھا تو نماز پڑھتے ہیں۔ بعد فراغت المانا کھایا با تیں کرنے لگے جب آ وشی رات گذر کئی تو فرمایا کہ شہرے وسوبی کیزے وسور ہے ہیں جاؤہ ارا لنگوٹ دھلوالا ؤ۔ میں نے کہا کہ حضرت آ دھی رات ا دھرآ دھی رات اُ دھر بھٹلا اس وقت کون کپٹرے دسوتا ہوگا؟ فرمایا کہ ذراتم لے جاؤ۔ میں چلااورشہر کے دروازے ہے باہر ٹکلانو کیا دیکھتا ہوں کہ دوگھڑی دن جُ ها ہے اور دھو بی کیٹر ے دھور ہے جیں جب ورواز ہے کے اندرآتا ہوں تو نصف شب معلوم ہوتی ہے اور جب باہر جاتا ہوں تو وہی وو گھڑی دان جے ھا ہوا نظر آتا ہے ،غرض دھو بیوں کے پاس منجے ایک دھو لی نے کہا کہ لاؤ میاں صاحب کا انگوٹ میں دھود وں اس نے دھویا صاف کیا دھوپ میں سوکھا کرحوالہ کیا میاں اما حب کی خدمت میں لے آیا . بھوکوان با تول کا نہایت تعجب تھا فر مایا کہ تعجب نہ کرو ۔ پیر بھان تی کا سا نگ ے اور ایسے شعبرہ ہم بہت وکھلا سَنتے ہیں <sup>ریک</sup>ن فقیری پُچھاور ہی چیز ہے ان با توں کا خیال مت کروٹن کے وت ہم د ہلی کوروانہ ہوئے اور و ہ فقیر صاحب غائب ہو صحیح ، جب ہم د بلی میں پنچے تو مولا ناش ہ عبدالعظ ما حب محدث د ہلوی رحمة الله عليہ ت بيان كيا انہوں نے فر ما يا كه و همنص خصر وقت يا ابوالوقت تقار ( تسنيف لطيف الإنسان في القرآن طبع اول سني : ٢٥٥٢٥٣)

( از قلم حضرت پیرنو رائسن شاه صاحب بخاری مطبوعه پنجاب پرلیس وطن مبند تک ایا بور )

و الله: رضا خانی مؤلف جومندرجه بالا واقعه میں پیرصاحب کی شغولیت کے بارے میں کیاارشاد

فر ماتے ہیں۔ بینوامفضلا وتو جروا کثیرا۔ کیونکہ اکا برعلاء اہلسنت و بو بند نے تو صرف مثنوی شرافیہ کی کلہ: نقل کی تو تم نے انہیں مجرم ظہرا یا اور ان کی طرف نلطقتم کے عقا ئدمنسوب کرد ہے حالا نکہ اکا بر دیو بندمثنون شریف ہے حکایت کے ناقل ہیں نہ کہ صاحب عبارت ہیں۔

#### ولی کائل کے قارورہ کامقام

رضاخانی پر بلوی حضرات نے اولیاء اللہ کی مدح سرائی میں اس قدرغلوکرتے ہیں الامان انوزیر رضاخانی پر بلوی حضرات می حضرات نے ولی کامل حضرت سلطان با ہور حمۃ اللہ علیہ کے بینیٹا ب کو جو درجہ اور مقام ویا ہے اسکی آیہ جھلک ملاحظہ فرما کیں۔

روایت ہے کہ عالم طفولیت میں ایک دفعہ جب آپ بیار ہوئے آپی اجازت سے لوگ ایک بہنی طبیب کو بلانے کے لئے اس کے گھر گئے برہمن نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہاں گیا تومسلمان ہو اور گئی بہتر میہ کہ آپ ان کا قارورہ بوتل میں یہاں لے آئیں مریدوں نے ایسا ہی کیا جب اس بہنی طبیب نے قارورہ کی بوتل کو اٹھا کردیکھا تو بے ساختہ اسکی زبان پرکلمہ طبیبہ جاری ہوگیا۔

(آسانی جنت صغیه:۸۴ مطبوعه لامور ا

مندرجہ بالا واقعہ میں ایک ولی کامل کی تعریف کرتے ہوئے سرا سرغلوے کام لیا ہے اور مندرجہ ہو۔ واقعہ سے تو ہیں کلمہ شریف کا پہلوتو بیٹینا ٹکلتا ہے تعظیم کا کوئی پہلوکسی انتہار سے نہیں ٹکلتا بس ان رضانہ نی بریلویوں کواللہ ہی سمجھائے ورنہ تو یہ بہت ہی وور جانچے ہیں۔

#### بیرصاحب کے بارے میں بریلوبوں کا غلط خیال

علی اضبح حضورسر کارپاک نے بندہ کوآ واز دی اور فر مایا جمھے رفع حاجت کے لیے جانا ہے بندہ پانی کالوٹا اٹھا کرساتھ ہولیا مگر دروازے کے قریب ہی آپ بیٹھ گئے اور پریشانی کی می صورت میں بندہ ک المرف دیکھا میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کرعرض کیا غریب نواز کیا بات ہے؟

آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ نے فر مایا بیٹا طبیعت ٹھیک ہے کوئی فکر کی بات نہیں ، ہوا یہ ہے کہ مجھے خیال آگیا ہے اور میر اپا خانہ شلوا رہی میں فکل گیا ہے . میں نے پھر عرض کیا جضور پاک آپ کے شکم میں کوئی در دتو محسوس نہیں ہوتا؟ تو فر مایا برخور دار آپ اس قدر کیوں فکر مند ہور ہے ہیں ۔ تکلیف مجھے کوئی نہیں مرف اتنا ہوا ہے کہ مجھے جلاب آگیا ہے۔

بندہ نا چیز نے نئی شلوارازار بند ڈال کر چیش کی اور عرض کیا کہ حضور آپ میشلوار پہن لیس دوسری شلوار وجو کے لے آتا ہوں آپ کی وہ شلوار لے کرپانی کی تلاش میں باہر لکلا چلتے جیلتے میں حضورغوث الاعظم رسی الله تعالی عند کے فرزندگرا می حضرت پیرسیدعبدالوهاب جیلائی رضی الله عند کے روضہ مبارک تک چلا گیا وہاں وضوکر نے کے مقام پرٹو ٹیاں گلی ہوئی تھیں میں وہیں شلوار دھونے بیٹھ کیا۔ ابھی میں نے شلوار کوٹو ٹی کے پنچے کیا ہی تھا کہ ایک بزرگ سفیدریش ، نورانی چبرے والے سفیدلیاس میں ملبوس تشریف لائے اور فرمایا بیٹا یہ کیادھور ہے ہو؟ میں نے کہا شلوار ہے انہوں نے پوچھاکس کی ؟ میں نے عرض کیا میرے پر ماحب کی . وہ بزرگ بہت خفا ہوئے . اور فر مانے لگے اے نالائق آ دمی افسوس ہے تیری عقل پرتم نے ائی اتی زندگی بربادی ہے بے وقوف تواب تک اسے ٹی کرنے والا بندہ ہی مجھتار ہا؟ دیکھیے تو سی کیادهور ہاہے؟ اس بزرگ کا اتنا فر ماناہی تھا کہ میری آنکھیں کھل گئیں میں نے ویکھا کہ شلوار میں کوئی چر بھی نبیں ہے شلوار میں سے جوابھی آ دھی پانی میں بھیگی تھی اوراس کے نلاوہ پانی کی نالی میں سے بھی ہلکی الکی اور پیاری پیاری سی خوشبوآ رہی ہے . وہ بزرگ پھر فر مانے لگے اولا کے تونے اس شلوار کو دھوکر بہت نلطی کی ہےا کر تھجے ذرا بھی عقل ہوتی تواتی بڑی نلطی نہ کرتا اب تک تیری کی ہوئی ساری محنت ا کارت گئی تواس کوٹی کرنے والا ہی سمجھتار ہا۔ بندہ وہ شلوارمبارک اسی طرح اپنے کندھے پرڈال کرواپس آپ ک ندمت میں آگیا ول بہت اُ داس تھارا ہے میں جی چا ہتا تھا کہ دیواروں کے ساتھ مار مارکرا پنا سر پھوڑلوں

جب آ کچے سامنے ہوا تو آپ بستر پر اُٹھ کے بیٹھ گئے اورارشا دفر مایا: حافظ صاحب وہ کس طرح کھی ب مثنوی شریف میں حضرت عارف رومی نے ہیہ \_

> این خورد گردد پلیدی زین جُدا دان خورد گردد ہمہ تور خدا

(ترجمہ) دنیا دار غافلین حق کھاتے ہیں تو پاک رزق حلال بھی ان کے اندر جا کرغلاظت بن کرڈھا ہے ، ر جو چیز دہ کھاتے ہیں (نبی اور ولی) بیعن اللہ کے پیارے اور محبوب ووسب کا سب اللہ کا نور بن جا تاہے۔ برخور دار کوئی فکرنہیں اور ممکین ہونے کے قطعا کوئی ضرورت نہیں ہے اگر سمجھ آگئی ہے تو خیر بی خیر ب کیونکہ بیاتو اپنے یاس موجود ہی ہے شلوار کوسو کھنے کیلیے ڈال دو۔

(انوارحفيظ صفحه: ۲۰۵، آسانی جنت: ۸۲)

#### فقہاءعظام سے بغاوت

رضا خانی مؤلف نے اپنے رضا خانی خلاف شرع جذبات کو مختذا کرنے کے لیئے تھیم الامت مجدودین وملت حضرت مولا نااشرف علی تفانوی رحمة الله علیہ کی امدادالفتاوی کے جلد دوم اور منحی مجدودین وملت حضرت مولا نااشرف علی تفانوی رحمة الله علیہ کے صحیح فتوی کوفتل کرنے میں خیانت کے فتوی پر بیوں رضا خانی بمباری کی گئی کہ حضرت تھانوی رحمة الله علیہ کے صحیح فتوی کوفقل کرنے میں خیانت اور بدیانتی ہے کام لیارضا خانی مؤلف کافقل کردہ اوھورا فتوی ملاحظہ فرمائیں کہ جسکوفقل کرنے میں منمی کی جسکوفقل کرنے میں منمی کیانت کی مجئی ہے۔

#### رضا خانی مؤلف کی خیانت

بی بی کی ساق ہے رکو کرنکال دے یااس کے ہاتھ سے خارج کرادے۔

(بلفظه د يوبندي ندجب صنيه: ۴۰ يطبع دوم)

حضرات گرامی رضاخانی مؤلف نے مندرجہ بالا خیانت پرمنی فتو کی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر ۴۰۰ کے علاوہ ا پی کتاب کے صفحہ نمبر ۲۱۲. پر بھی نقل کیا ہے اور مندرجہ بالا خیانت سے نقل کر دہ فتوی پر رضا خانی مؤلف نے ا پنے رضا خانی مزاج شریف کے مطابق میر مرخی قائم فرمائی'' مشت زنی'' اور صفحه نمبر۲۱۲. پراس رضا خانی مولوی نے بیسرخی قائم کرڈالی کہ''اہل دیو بند میں مشت زنی کا رواج''۔ قارئيس محقوم! افسوس صدافسوس كى بات بكرا يخ كوعاش رسول كمني والااور حفيت كا وعوی کرنے والا کس منہ ہے فقہاءا حناف رحمۃ اللہ میم کے فتوی کے خلاف زہر پھیلا رہا ہے اور مندرجہ بالا نتوی بالکل سیح اور بے غبار ہے اور فقہاء احناف رحمۃ اللہ علیم کی روش تحقیقات کے مطابق بالکل سیح اور بے واغ ہے جس پرکسی کو بھی اعتراض کرنے کی ذرہ برا برگنجائش ہی نہیں اور حکیم الامت مجدودین وملت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمۃ الله علیہ نے اپن طرف ہے کوئی علیحدہ فتوی جاری نہیں فر مایا بلکہ فقہاء عظام رحمة الشيهم كے فتوى كوصرف لوگوں كى رہنمائى كے ليے أردوميں نقل كيا ہے جس ميں اپني طرف ہے كوئى لفظ نہیں ملایا بلکہ جو کچھ نقل کیا ہے ۔ وہ فقہاء احناف رحمۃ اللّٰہ علیم کامعتبرا ورمشہور فآلوی الدرالحقار شرح تنویرالا بصارے لفظ بلفظ قال کیا ہے احناف کے فقاوی پر بے لگام ہوکراعتراض کرنے والا اور فقہاء احناف کے سیج فناوی کوعامۃ اسلمین کی نگاہوں میں بگاڑ کر پیش کرنے والا اور فقہاء احناف کی علمی شہرت کوداغ دار کرنے والا وہ بدعتی تو یقینا ہوسکتا ہے حنفی ہر گزنہیں ہوسکتا. اور فقہاء احناف پر فرسودہ اعتراض کرنے والاوہ شتر بے مہار ہے اور تجربہ شاہد ہے کہ فقہاء عظام کی شان میں تو ہین کرنے والے کا ایمان خطرے میں ہاوراس کا انجام بخیر نہیں ہوگا ورحضرت تھا نوی رحمۃ اللّٰدعلیہ جوفقہاء کرام رحمۃ اللّٰدعلیم کا دامن تھا ہے ہوئے فقہاء احناف کامعتبر اورمشہور فناذی الدرالفخارشرح تنویرالابصارے فنوی اپنے امدادالفتاذی میں نقل کیا ہے کہ جس کورضا خانی مؤلف نے خیانت سے نقل کیا ہے اور پھراس فتوی اے بارے میں عامة المسلمین کوغلط تأثر وینے کی ناپاک جسارت کی گئی ہے چنانچیدا مدا دالفتاوی کااصل اور کممل نتوی آپ

حضرات ملاحظہ فر مائیں تا کہ آپ پر بریلوی مولوی کی خیانت اور حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدات واضح ہوجائے۔

## امدا دالفتاوي كالصل اورمكمل فتوي

سوال: زیدکو جماع کی سخت ضرورت ہے اوراعی زوجہ جا نصہ ہے اس صورت میں وہ کیا کرےگا؟ السجواب: بی بی کی ساق وغیرہ ہے رگڑ کر نکال وے یااس کے ہاتھ سے خارج کراد ہے کین اعلی ران وغیرہ کومس نہ کرے:

فى الدرالمختار: ويمنع (اى الحيض) حل دخول المسجدالي قوله قربان ماتحت الازاريعني مابين سرةور كبةولوبلاشهوةوحل ماعداه مطلقا.

(امدادالفتاوي ج٢صفي١٦٣\_مطبوعها شرف المطالع تفانه بجون انذيا)

حضوات گوا صی! آپ نے مندرجہ بالا امداد الفتادی کے نتوی کو بغور پڑھا، کیا اس میں کوئی خلاف شرع پہلو ہے؟ بقیقا نہیں اور قطعا نہیں کہ جسکور ضاخانی مؤلف بڑے قتیج وشنیج انداز میں چیش کیا ہے مندرجہ بالا فتویٰ کہ جسکو حضرت تھا نوی رحمۃ الشعلیہ نے احناف کے محتبر فتاؤی الدر الحقار سے نقل کیا ہے تواس پراعتراض کرنے والا ہی تمام اہل علم کی نگا ہوں ہے انتہائی گرا ہوا ہے کیونکہ فقادی الدر الحقار فقہاء کرام کی روش تحقیق کا ذخیرہ ہے یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں کہ جس پراعتراض کرے اس کورد کردیا جائے اور پھراس فقافی کے خلاف فرسودہ اعتراضات کی بارش کردی جائے تو ہم رضا خانی مؤلف کو فقہا، کرام کامقام بتانے کے لیے اور حضرت تھا نوی رحمۃ الشعلیہ کے فتوی کو سچھانے کے لیے آپ کے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان پر بلوی کا فتوی چیش کرتے ہیں جسکو پڑھیس تا کہ آپ کو یہا حساس پیدا ہوجائے کہ شج فتوی کو بگاڑ کر فقل کرنے پر پچھ کا پچھ سننا پڑتا ہے۔ آپ حضرات اعلیٰ حضرت پر بلوی کے فتاؤی افراق افراقیہ

كافتوى ملاحظة فرماتيس -

#### اعلیٰ حضرت بریلوی کافتویٰ

سنهال: زیداگرایام حیض میں عورت کی ران یاشکم پر آلت کومس کرے انز ال کرے تو جائز ہے یانہیں اور زیدکوشہوت کا زور ہے اور ڈریہے ہو کہ کہیں زنامیں نہ پیٹس جاؤں؟

البعب اب: پیٹ پر جائز ہے ران پر نا جائز کہ حالت حیض ونفاس میں ناف کے پنچے ہے زانو تک اپنی عورت کے بدن ہے تتع نہیں کرسکتا کما فی التون وغیرہ ۔ ( فقاوی افرایقہ صفحہ اے ا\_مطبوعہ کراچی )

رضا خانی مؤلف اب بتا و توصیح که آ کچے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان پر بلوی بیفر مارہ ہیں کہ پہنے ہوسکتا ہے کہ پیٹ پر کرتے کرتے تم پی عوسکتا ہے کہ پیٹ پر کرتے کرتے تم پی عوسکتا ہے کہ پیٹ پر کرتے کرتے تم کہیں حدے نہ بڑھ جا و تو رہی سمی تمام اسلامی حدود کو تو رہی بھے اسلامی حدود کی حد مجلا گئے جایا کرتے ہوا در پچر سے کہد دیے ہو کہ کیا حرج ہے۔ اور تم نے تو امدا دالفتا و کی اسلامی حدود کی حد مجلا گئے جایا کرتے ہوا در پچر سے کہد دیے ہو کہ کیا حرج ہے۔ اور تم نے تو امدا دالفتا و کی اسلامی حدود کی حد مجلا گئے جایا کرتے ہوا در پچر سے کہد دیے ہو کہ کیا حرج ہے۔ امار تا کو خطرت بر بلوی پر تمہارا کیا فتو کی نو تی کو خطرت تھا تو کی رحمۃ اللہ علیہ کے امداد الفتا و کی کی جلد دوم صفح ۱۲۳ کا فتو کی جو حضرت تھا تو کی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار نے نقل کیا ہے وہ فتو کی اب رضا خاتی مؤلف کو یقینا سے ہو تھا ہی جو حواب آپ کا ہے فتو کی افریقہ کے فتو می کیا رہے جس کی وہی جواب ہا را الفتا و کی کے بارے جس کی سے۔ امداد الفتا و کی کے بارے جس کی سے۔ امداد الفتا و کی کے بارے جس کی سے۔ امداد الفتا و کی کے بارے جس میں جو ہواب آپ کا ہے فتو کی افریقہ کے فتو می کے بارے جس کی اس وہی جواب ہی اداد الفتا و کی کے بارے جس کی سے۔ امداد الفتا و کی کے بارے جس کے بارے جس کی میں جو ہواب ہی اداد الفتا و کی کے بارے جس کے بارے جس کے بارے جس کی بی دورہ جواب ہوگا ہیں جو جواب آپ کا ہے فتو کی افریقہ کے فتو می کر بارے جس کے بارے جس کے بارے جس کی بارے جس کے امراد الفتا و کی کوفتو می کے بارے جس کی بارے جس کے بارے بیار کی بار کے بارے جس کے بار کے بار کے بار کے بارے جس کے بار کے بار کے بار کے بارے بیں کی بار کے بار کے بار کے بار کے بارے بی بار کے با

# فقبهاءكرام رحمة التدليهم سي بغض وعنا د

رضا خانی مؤلف نے حکیم الامت مجدودین وملت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بغض وعنا در کھتے ہوئے ان کے ملفوظات الا فاضات اليومية من الا فادات القيوميہ کے ملفوظ کی عبارت کونقل کرنے میں خیانت کی ہے جب کہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی روش تحقیقات کے مطابق پانی کے پاک اور ناپاک کے متعلق ایک فقہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ جسکور ضاخانی مؤنف نے خیانت سے نقل کر کے اس پر سے سرخی قائم کردی''آ ب وضو'' لہٰذا آپ حضرات رضاخانی مؤلف کی خیانت پرجنی عبارت ملاحظہ فرما کمیں۔

#### رضا خانی مؤلف کی خیانت

اگر کٹر ت سے مقدار میں پانی جمع ہوا دراس میں تھوڑی می مقدار پبیٹاب ڈال دیاجائے تووہ پاک رہےگا۔ (بلفظہ دیو بندی ند ہب مهم طبع دوم)

صضرات گرامى! مندرجه بالاخيانت رضاخاني مؤلف نے حضرت تفانوي رحمة الله عليت المفوظات الا فا ضات اليومية من الا فا دات القوميه جلد ٢ صفحه:٣ ١ مطبوعه تفانه مجنون انذيا ميس كي ہے جَبِه اس موادی نے اپنی کتاب کے صفحہ ۴۰. پر مندرجہ بالا ملفوظات الا فاضات الیومیة ج اس ۱۳۷ نقل کیا ہے تو اس نے جب بہی مندرجہ بالا ملفوظ اپنی کتاب کے صفحہ ۲۱۳ پرنقل کیا تو جلدنمبر ۲ صفحہ نمبر ۴ کا نقل کیا بعنی کہ مندرجہ بالا خیانت پرمنی حوالہ اس رضا خانی مؤلف نے اپنی کتاب میں صغیہ ۴۰ اور اپنی کتاب کے صغیۃ ۲۱۳ پ<sup>نقل</sup> کیالیکن دونوں جگہ خیانت اور بددیانتی ہے نقل کیا حقیقت رہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ فقہاء کرام رحمة الله علیم کی تحقیقات کے مطابق بالکل صحیح ہے جس پرابل علم کوقطعا اعتراض نبیں ال پر رضا خانی مؤلف کا جاہلا نہ فرسو د ہ اعتر اض ہے جوخو د حفیت کے مسائل سجھنے میں کوسوں د ورہے اور جس سکین کا دن رات اوراوڑ هنا بچیونای شرک و بدعات موتو اسکوفقنها ء کرام رحمة الندیلیم ہے کیا داسطہ آپ حضرات حکیم الامت مجدودین وملت حضرت مولا نااشرف علی قفانوی رحمة الله علیہ کے ملفوظات الاضافات اليومية من الا فا دات القيوميه ج ٢ صغه :٣ ١٤ كي ممل اوراصل عبارت ملاحظه فر ما تمين كه جے رضا خالي

مؤلف نے اپنے نا پاک مقصد کی خاطرا دھورانقل کیا ملاحظہ فر مائیں ؛۔

# حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی مکمل اور اصل عبارت

ا کے مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اکثر دیبات کے قریب میں تالاب ہوتے ہیں دھو تی ان یں کپڑے دھوتے ہیں تو کیاا سے تالا بوں کا پانی پاک ہے فر مایا کہ دویا تنیں دیکھنے کی ہیں ایک توبیہ کہ وہ پانی کہاں ہے آ کرجع ہوا۔ دوسرے سے کہ جو پانی آ کرجع ہوااس میں مقدارزائد پاک کی ہے یانا پاک اگر اطراف ہے آ کرجمع ہوا تو یہ و یکھا جائے کہ وہ اطراف گندے ہیں پاصاف حاصل سے ہے کہ اگر پاک کی مقدارزا کدے تب تو پاک ہے اوراگر نا پاک کی مقدارزا کدے تو نا پاک ۔ کیونکہ گندہ پانی زیادہ جمع ہوکر ہمی پاک نہیں ہوتا مثلا کثرت ہے مقدار میں بیشاب جمع ہوااوراس میں تھوڑی مقدار میں پاک پانی ڈال دیاجائے وہ نا پاک ہی ہوگا اور اگر کثرت ہے مقد ارمیں پاک پانی جمع ہواور اس میں تھوڑی می مقد ارمیں پیٹاب ڈال دیا جائے تو وہ پاک رہے گا۔

(الا فا ضات اليومية من الا فا دات القوميه جلد ٢ صفحه: ٣ ١ مطبوعه تقانه بحون انذيا)

قارئين صحقوم! رضاخاني مؤلف كالمي خيانت اور بدديائي كودادد يجيئ كه حضرت تفانوى رحمة الله عليہ کے ملفوظ کی عبارت جو کہ آٹھ سطور پر مشمل تھی اس رضا خانی مؤلف نے صرف ڈیڑھ سطر آخر ہے نقل کی اور بقیہ شروع ہے تمام ملفوظ کی عبارت کونظرا نداز کردیااور رضا خانی مؤلف کو چاہیے تو یہ تھا کہ اگرتہ ہیں ملفوظ کی عبارت پراعتراض تھا تو پھرکوئی ٹوٹی چھوٹی دلیل ہی چیش کردیتے حالانکہ سے بیچارہ سکین ر ضا خانی مؤلف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کی عبارت کے خلاف بھی بھی کوئی دلیل پیش نہیں كر سكے كا موائے اگر چه كر چه چونكه چنانچه وغيره-

رضا خانی مؤلف نے اپنے بڑوں سے صرف ایک ہی سبق سکیما ہے کہ بی اور بے غبار عبارات کوبس

خیانت اور بدیانتی سے نقل کرتے جاؤاورا پی مرضی اور من مانی کرتے ہوئے اپنی ذہنی تسکین کی خاطر خواہ مخواہ کہتے جاؤاور تحریر کرتے جاؤ کہ میے نلط ہےاوروہ نلط ہے۔

حضرات گرامی! حضرت تفانوی رحمة الله عليه کے ملفوظ کی عبارت کا ایک ایک افظ فتم، کرام رحمة النعلیم کی روش تحقیقات کے بالکل میں مطابق ہے جس پر کسی قتم کا کوئی اعتراض وارزمیں ہوتا بیصرف بریلوی مولوی کی شاطرا نہ حیال ہےاور پھینہیں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طویل ملنوظ میں فقہاء کرام کا مسئلے قتل کیا ہے کوئی اپنی طرف ہے ذاتی پروگرام ہرگز چیش نہیں کیا جس کا دل بانے بڑے شوق سے تحقیق کرے اسے ہرحال میں رضا خانی مؤلف کارضا خانی نظریہ ہی باطل نظر آئے اور ہم رضا خانی مؤلف کوحضرت تفانوی رحمة الله علیه کےالا فاضات الیومیة جلد ۲ صفحه ۱۷۵، پرتح برشد و پیمئد که اگر کثرت ہے مقدار میں پیٹاب جمع ہوا وراس میں تھوڑی مقدار میں یاک یانی ڈال دیاجائے تووہ یانی نا پاک ہی ہوگا اوراگر کثر ت ہے مقدار میں پاک یانی جمع ہواوراس میں تھوڑی می مقدار بیشاب ڈال د جائے تو وہ یاک رہے گا۔اسکے جواب میں ہم رضا خانی مؤلف کواس کے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان ہر بلوی کے فناوی رضویہ جلداول کتاب الطہارت باب المیاہ ہے مئلہ سمجھا دیتے ہیں اور جوانی جہالت اور کم قنبی کی بناء پر فقتہاء کرام کے چیجے گھا ٹھائے گھرتے ہیں انہیں جا ہے کہ پہلے اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی ک بھی خبر لیجے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اورتم کیا ذاتی پروگرام پیش کررہے ہو۔

چنانچہاعلیٰ حصرت ہر میلوی کے فقاوی رضویہ ہے فقاویٰ ملاحظہ فر مائیں بس جوجواب فقاویٰ رضویہ میں درج شدہ فقاویٰ کا ہوگا پس وہی جواب حصرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ اور عبارت کا سجھے لیس۔

مولوی احدرضا خان بریلوی کے فتاوی کے چندنمونے

(۱) فتوی نصبوا: مسّله کیا فرماتے ہیں علاء وین ومفتیان شرع متین اس مسّلہ میں کہ ایک دونس وہ وروہ

ہے سنیوں میں یا شیعوں میں اس میں کتا یا سوئر پانی پی گیا ہوآیا اس سے وضویا پینا چاہیے یا پیٹاپ یا پا خانہ پجر گیا ہویاک رہا ہے مانہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: امرآب میں ہمارے ائم کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ند بب تمام ندا ہب سے زیادہ احتیاط کا ہے آب جاری تو بالا جماع نجس نہیں ہوتا جب تک نجاست سے اس کا رنگ یا ہویا مزہ ند بدلے یا ایک قول پراس کا نشف یا اکثر نجاست مرئیے پر ہوکر گذرے اور غیر جاری میں ہمارے ائم کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فاہرالروایة کا مصل یہ ہے کہ یہاں نجاست پڑی ہے اور ظن غالب ہوکراس جگہ وضو کیجھے تو اتنی دور کا پانی فوراز پر وزبر ند ہونے گئے تو و ہاں کا یانی نایاک نہ ہوااس سے وضو وغیرہ سب جائز ہے۔

( فآوى رنسوية اصفحه: ٢٥٤. كتاب الطبارت باب المياه

مطبوعه اشرفی پرنشگ پریس لائل پورس اشاعت جولائی لا 194ء)

فتوى نمبوم: ما رصمات كزم بع وض من كى بجدن بيناب كرديانا پاك نه وكا-

( فآوي رضويه ج اصفحه: ۲۵۷. كتاب الطهارت باب المياه

مطبوعه اشرفی پر بننگ پریس لائل پورس اشاعت جولائی لا ١٩٤٠)

فتوی نمبر ۳: وه دونل ده درده نجاست ہے اصلاً ناپاک نہیں ہوتا جب تک خاص نجاست کے سبب اس کارنگ یا مزه یا بوبدل ندجائے۔

( فآوی رضویه ج اصنحه: ۲۵۷. کتاب الطهارت باب المیاه

مطبوعه اشرفی پر نشک پریس لائل بورس اشاعت جولائی لا عام)

ف**نوی نصبر کا**: دہ در دہ پانی کی سب جوانب مکساں ہیں نجاست نظر آنیوالی پڑی ہو جب بھی خاص اس الرف ہے بھی وضوحائز ہے۔

( فآوی رضویه ج اصنحه: ۲۹۷ - کتاب الطهارت باب المیاه مطبوعه اشر فی پر نتنگ پریس لامکیور )

فقه وی نصبو0: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ که زیر دریافت کرتا ہے کہ میرے موضع میں چند تالا ب میں ان تالا بوں کے پانی سے شل اور وضو ، پینا ، کپڑے و تنو نا کیرا ہے کیؤ کہ اکثر مویشی ہنودومسلمان ہرا یک نہاتے ہیں استخابر اہرا یک قوم وہاں پاک کرتی ہے اور بھی چمار بھی جم نہاتے میں اور اتفاقیہ سوئر پانی پی جائے یانہائے بھی بیتالاب مقیدر ہتے میں اور بھی ایکے اندر ہو کرندن سے نہر جاری ہوجاتی ہے اسکی تقریح یوں ہے کسی وقت میں اس سے زیادہ بھی پانی ہوجاتا ہے اور بھی پھو اورا کرندی ہے پانی آجائے اور راستہ میں نہر کھی غلیظ جوتو کیا تھم ہے اور بستی کے قریب چند تالاب ہیں اُن کا پانی رنگ بدلے ہوئے رہتا ہے اکثر ہنوداس پانی ہے نفرت کرتے ہیں برسات میں بھی صاف طور نہیں ہوتا ہے لمبائی چوڑائی کہرائی بھی بہت کم مرپانی صاف نہیں ہے دیکر شہرے نالہ کا پانی ندی میں آکرگرتاب اورندی کا پانی کچھتوڑ انتلوط ہوتا ہے و کیھنے میں اکثر پیشاب کی صورت معلوم ہوتا ہے اپنی سے اکثراؤگ نہاتے اور دھونی کپڑے دھوتے ہیں اکثر وضوکرتے ہیں تواس پانی کے لئے کیا تھم ہے۔ بینوا توجروا۔ السجه اب: ان سب باتوں كا جواب يہ ہے كہ جس پانى كى سطح بالا كى مساحت سو ہاتھ ، ومثلا دى ہاتھ أم چوڑا میں ہاتھ لمباپانچ ہاتھ چوڑایا مجیس ہاتھ لمبا. جار ہاتھ چوڑا وعلی حذاالقیاس۔اور گہراا تنا کہاو پر اپ ے پانی لے تو زمین ندکھل جائے وہ پانی نجاست کے پڑنے یا نجاست پرگز رنے سے نا پاکٹبیں ، دتا جب تک نجاست کے سبب اس کارنگ یا مزہ یا بونہ بدل جانے اگرنجاست کے سوااور کی وجہ ہے اس کے رنگ یا بو یا مزے یا سب میں فرق ہوتو حرج نہیں اور انتبار پانی کی مساحت کا ہے نہ تالا ب کتا بی تالا ب کتا بی برا ہوگرمیوں میں خٹک ہوکراس میں سوہاتھ ہے کم پانی رہے گا اوراب اس سے کوئی استنجا کرے یا کتا وغیرو نا پاک منہ کا جانور ہے تو نا پاک ہوجائے گا یونبیں برسات کا بہتا ہوا پانی آیا اوراس میں نجاست کی تھی و جب تک بہدر ہا ہے اور نجاست ہے اس کارنگ، بو، مزہ نبیس بدلایاک ہے اب جووہ کی تالاب میں گرز تشہرااور نشہر نے کے بعد سو ہاتھ ہے مساحت کم رہی اور نجاست کا کوئی جزاس میں موجود ہے تواب مب

نا پاک ہوگیااوراگرسوہاتھ سے زیادہ کی مساحت میں تھبرا تو پاک ہے نا پاک نالے کا پانی ندی میں آگرگرا اوراس سے ندی کے پانی کا رنگ یا مزہ یا بوبدل گئی نا پاک ہو گیاور نہ پاک رہا۔ ( فقادی رضوبیہ ج اصفحہ: ۲۳۷۷. کتاب الطہارت باب السیاہ

مطبوعدا شرفی بر نشك بريس لاكل پورس اشاعت جولا كى لا ١٩٤٠)

فنه ی نمبر7: بڑے تالاب میں نجاست پڑی کہ ناپاک نہ ہوااب وہ کثر ت فرج یا شدت کر مات مو کھ کر کتنا ہی کم رہ جائے ناپاک نہ ہوگا اگر نجاست ہنوز یاتی نہیں۔

( فآوی رضویه ج اصفحه ۷۷۷ ، مطبوعه اشر فی پرنگ پریس لائل پورس اشاعت جولا کی لا<u>ی ۱۹</u>۷ ، ) علاوه ازین حضرات گرامی ذرا توجه فر ما تمین که انتلی حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کا مندرجه بالا فآوی

ے علاوہ ایک اورفنو کی بھی لگے ہاتھ ریڑھ لیجے تا کہ اچھی طرح رضا خانی مؤلف کوعلاء اہلسنت و یو بند کے فتو کی

ور تحقیق کا خوب جواب ہو سکے چنانچے اعلیٰ حضرت بریلوی کچھار شادفر ماتے ہیں ملاحظہ فر مائیں۔

فتوى نمبر ٧: اند هے كى آكھ ہے جو يانى بہو وہ ناپاك وناقش وضوب (يعنى كه وضواؤث جاتا ب)-

( فهّا وی رضویه ج اصفحه: ۳۲ \_ کمّا ب الطهارت باب الوضوء \_

مطبوعه اشرفی پر تنگ پریس لائل بورس اشاعت جولائی لاے واء)

نوسے: مندرجہ بالاتمام فقا وی ہم نے رضا خانی مؤلف کو علماء اہلسنت دیو بند کے سیحے اور بے غبار اور روش تحقیق پر منی فتوی کا جواب سمجھانے کے لیئے نقل کئے ہیں تا کہ سے بریلوی مولوی اپنی جہالت کیوجہ سے خوا و مواہ فقہاء کرام رحمة الشکیم کی روش تحقیقات ہے کیڑے نہ نکالتا رہے۔

خودسا خنةمفهوم اورمطلب

رضا خانی مؤلف نے تھیم الامت مجدودین وملت حضرت مولانااشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے

ملفوظات الافاضات اليومية من الافادات القوميه كے ملفوظات كى ج ٣ مسفحه نمبر: ١٢١ سے ايك رضافہ أل مفہوم اور مطلب كشيد كر كے ملفوظات كا جلدنمبراور صفحه نمبر بھى تحرير كر ديا اور پھرخود ماخته عبارت پريد نن قائم كردى كه "لباس نماز" -

# رضاخانی مؤلف کی منگھرات عبارت

رضا خانی مؤلف کا خودسا خنة مغیوم پر بنی عبارت ملاحظه فر مائیس پانی بها کرسور کی چر بی والا کیژا بہنر جائز ہے۔ (بلفظہ دیو بندی ند ہب ہفچہ ۴۰۰ طبع دوم)

مندرجہ بالاخودساختہ عبارت رضاخانی مؤلف کی اپی بنائی ہوئی ہے ورنہ مندرجہ بالاعبارت جنرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مفلوظات میں برگزنہیں یہ سب مولوی احمدرضاخان بریلوی کی تعلیمات رضا کا فیضان ہے اور پھرجس ملفوظ کی عبارت کا رضا خانی مؤلف نے خودسا ختہ کروہ مغبوم پیش کیا ہے وہ اصل عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

#### حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی اصل عبارت

ایک سلسلہ گفتگو میں فر ما یا کہ زیا نے تحریک میں ایک استدلال بیرکیا تھا کہ بدیثی کپڑا بہنناس کے حرام ہے کہ اس میں سور کی چربی استعال کی جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر اس روایت کو تیجے مان بھی لیا جاوے تو زاکد سے زاکد میدلازم ہوگا کہ بدوں دھونے ہوئے مت پہنویہ کیے کہدیا کہ بالکل حرام ہے۔

(الافاضات الیومیة من الافاوات القومیہ جس صفحہ: ۱۲۱ مطبوعہ تھا نہ مجمون انڈیا)

حضرات گرامی کہاں کی شرافت اور دیانت ہے کہ اصل حوالہ کی عبارت کومس بھی نہ کر داورا پی طرف ے اپنے مزاج رضا خانی کے مطابق عامة السلمین کوالجھانے کیلیئے ایک ٹلطاخو دساخته منہوم چیش کر دیا بیتم بالائے تتم نہیں تو اور کیا ہے ، اور پھر ملفوظات کا جلد نمبرصفی نمبر بھی تحریر کر دیا تا کہ عامة السلمین کومزید دھوکے



پردھو کے ویا جا سے رضا خانی مؤلف کی بیر صاخانی حرکت بھی قابل ذکر ہے کہ لفظ خلاصہ ساتھ لگا کرقار کین ہے بھی تابل ذکر ہے کہ لفظ خلاصہ ساتھ لگا کرقار کین ہے بھی کہ بیرعبارت بہ حوالہ بھی اور درست ہے کیان حقیقت بیرے رضا خانی مؤلف نے اپنی مرضی ہے خو دسا ختہ مفہوم کشید کیا ہے کہ جس غلامنہوم کو اصل عبارت کے ساتھ قطعا کوئی تعلق نہیں کیونکہ اصل عبارت ہم نے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کر دی ہے جے آپ نے بخوبی پڑھا وراآ ہے ہی فیصلہ فرما کیس کہ اس رضا خانی مؤلف کو خیانت و بددیا نتی اور خودسا ختہ مفہوم نقل کر نے بڑونی اتنہ چیش کیا جائے فیصلہ بس آپ کے ہاتھ جس ہے اور تعلی دنیا جس کہ نا بڑا سانحہ ہے کہ اصل عبارت اور ہے اور کشید کردہ مفہوم کو اس اصل عبارت سے بچھ منا سبت نہیں لیکن جرائت اور دلیری دیکھیئے کہ عبارت اور ہے اور کشید کردہ مفہوم کو اس اصل عبارت سے بچھ منا سبت نہیں لیکن جرائت اور دلیری دیکھیئے کہ عبارت اور ہے اور کشید کردہ جائی کا چکرا ہے دیا کہ جلد نمبرا ورصفی نمبر تک نقل کردیا جو کہ مراسر جعلی پروگرام ہے ۔

#### رضاخانی بریلوی کا فاسدخیال

رضا خانی مؤلف نے تھیم الامت مجدودین وملت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمۃ الشہلیہ کی گئاب اشرف المعمولات کی عبارت نقل کرنے میں اس قدر خیانت اور بددیا نتی کی ہے کہ جسکی حدثمیں اور جب ہی اس مولوی نے کوئی حوالہ نقل کیا تو خیانت سے نقل کیا اور مندرجہ ذیل خیانت رضا خانی مؤلف نے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اشرف المعمولات صفح نمبر ۱۳ کی صحیح اور بے غبار عبارت جوتو انین شرعیہ کے مطابق ہالکل درست ہے اس کونشل کرنے میں رضا خانی خیانت سے کام لیا آپ حضرات رضا خانی مؤلف کی خیانت پر جنی عبارت ملاحظ فرما کیں۔

#### رضا خانی مؤلف کی خیانت

میں مبح کی سنتیں پڑھ رہا تھا کہ بڑے گھرے ایک آ دمی دوڑا ہوا یہ خبر لا یا کہ گھر مین ہے کو شھے کے اوپرے گرگئی ہیں۔ میں نے خبر سنتے ہی فورا نماز تو ڑ دی۔ (بلفظہ دیوبندی ندہب سنجہ اسم طبع دوم) قارئین محقوم! مندرجه بالاخیانت پربنی عبارت رضاخانی مؤلف نے اپنی کتاب کے صفی نمبرا کے علاوہ اپنی کتاب میں صفی نمبرا کے علاوہ اپنی کتاب میں صفی نمبرا ۲۱۵،۱۹۱،۱۷۳ پر پھی نقل کی ہے اور اپنی کتاب میں صفی نمبر ۱۷۵،۱۹۱ پر پھی نقل کی ہے اور اپنی کتاب میں صفی نمبر ۱۹۱ سام اور ۱۹۱ پر بیر تحریر کو با کہ ورت کیلئے نماز تو ڈوی وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

اورمندرجہ بالا خیانت ہے نقل کردہ اشرف المعمولات کی عبارت سے رضا خانی مؤلف نے مہمة المسلمین کو بیہ غلط اور مکروہ تأثر بید دیا ہے کہ علماء دیو بند کے چیثوا کا حال دیکھو کہ بیوی کی خاطر نماز تو ز ڈانی اور رضا خانی مؤلف نے اس پر خلط اور لغوتشریح یوں کی۔

ِ تواب بتاؤتمہارے سب سے ہڑے متصوف تھانوی صاحب تواپی بوڑھی بیوی کا خیال آتے ہی \* سرے سے نماز ہی تو ژویں۔(بلفظہ دیو بندی ند ہب صفحہ:۔۱۹الطبع دوم)

رضا خانی مؤلف کا تبعرہ بھی سراسرخلط ہے کیونکہ اپنی بیوی کا خیال آتے ہی بلکہ خبرلانے والے کی خبرسے بھٹے ہی کے الفاظ بیں مدسب اعلیٰ حضرت ہربلوی کی تعلیمات رضا کا کرشمہ ہے کہ بھ بات کھنے کہ ہم کرنو فیق نہیں آپ حضرات حکیم الامت مجدد دین وملت حضرت مولا نااشرف علی فیانوی رحمۃ الشطلیہ کی شرعی تو انبین کے مطابق بے غبار عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

# حضرت تفانوی رحمة الله علیه کی اشرف المعمولات کی مکمل اوراصل عبارت پڑھئیے

میں مسیح کی سنتیں پڑھ رہا تھا کہ بڑے گھرے آ دمی ڈوڑا ہوا پی خبر لایا کہ گھر میں ہے کو تھے کے اُو پرے گرگئ ہیں میں نے خبر سنتے ہیں فورا نماز تو ژ دی یہاں تو سب بھھ دارلوگ ہیں مگر شاید بعض ناوا قف اپنے دل میں اس وقت سے کہتے ہوں کہ ہائے بیوی کے واسطے نماز تو ژ دی بیوی ہے اتنا تعلق ہے کہ خداکی عبادت کو اس کے لیے قطع کر دیا بیٹک اس وقت اگر کوئی دو کا ندار پیر ہوتا وہ ہر گزنماز نہ تو ژتا کیونکہ اس سے جابل مریدوں کی نظر میں ہیٹتی ہوتی مگر الحمد للہ مجھے اسکی پر وانہیں کہ کوئی کیا کہے گا اگر کسی کی نظر میں اس فعل سے میری ہیٹتی ہوئی ہوتو وہ شوق ہے کوئی دوسرا شیخ تلاش کرلیس جب خدا کا تھم تھا کہ اس وقت نماز کوتو ژووتو میں کیا کرتا کیا اس وقت جا ہلوں کی نظر میں بڑا بننے کیلئے میں تھم خدا وندی کو چھوڑ ویتا۔

(اشرف المعمولات صفحه: ٢٠ اطبع اول تفانه بهون انثريا)

حضوات گوا می الاست و اورفقها عرام کی روش تحقیقات کے عین مطابق بالکل درست ہے ۔ لیکن رضا خانی مؤلف نے علماء اہلست دیو بند کے بارے میں رضا خانی مروہ ہوائی تواڑا دی محرحضرت تفانوی رحمۃ اللہ مؤلف نے علماء اہلست دیو بند کے بارے میں رضا خانی مکروہ ہوائی تواڑا دی محرحضرت تفانوی رحمۃ اللہ علی عبارت کے خلاف کوئی دلیل شرکی ہرگزنہ پیش کی صرف اپنے رضا خانی طریقہ پریوں ہی ادھوری عبارت نقل کر کے فرسودہ اور بے جااعتراض کی بحر مارکردی حالا نکہ تفصیل عبارت میں سب کچھ جواب موجو وقاجہ ہوجو ان یو چھکر رضا خانی مؤلف نے غلط رنگ میں چیش کیا ہے اور یہ بھی یا در کھیں کہ جانی نقصان ہونے پراوراس کے بچانے پر بھی شرعا نماز تو ڑو بنا بالکل جائز ہے جیسا کہ قاوی دار العلوم دیو بند میں فتو کی مرقوم ہوا حظے فرمائی میں۔

#### فياوي دا رالعلوم ديو بند كافتو ي نمبرا

سوال: اگراما م کود ممن قبل کریں بحالت جماعت تو مقتدی نیت تو اگر دشمن کو پکڑیں یا کیا کریں؟

الجواب: فقہاء حنفیہ نے لکھا ہے کہ احیا فنس کے لئے نماز کوتو ژنا واجب ہے شامی اور در مختار میں ہے .

وبحب القبطع لانجاء غویق او حویق. للندا صورت مسئولہ میں مقتدیوں کونماز قبطع کر کے امام کو بچائے وبیجہ بسبب القبطع لانجاء غویق او حویق. للندا صورت مسئولہ میں مقتدیوں کونماز قبطع کر کے امام کو بچائے وہا ہے اور کتب احادیث میں مذکور ہے کہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نماز میں معروف ہے اور کتب احادیث میں مذکور ہے کہ ای ایک مقتدیوں نے دوسرے صحافی کوامام کر کے نمازیوری کی اور بعض صحابہ رضی التعنبم نے

#### نمازتو وكرقاس كوبكزا\_

(الدرالمختار على هامش ردالمحتارباب ادراك الفريضة ج اصفحه ٢٢٢. قطع الصلوة الاخاثة ملهوف وغريق وحريق) (الدرالمختار على هامش رد المحتارباب مايفسد الصلوة ج اصفحه ٢١٢. منقول از فتاوى دارالعلوم ديوبند ج ٣ ص ١٣١ مكتبه امداديه مطبوعه ملتان)

#### فيا وي دارالعلوم ديو بند كافنوي نمبر

سوال: چارآنے كا نقصان موتا موتو نمازتو ژنابلامصيبت جائزے يانبيس؟

الجواب: در مختار میں ہے کہ ایک درهم کی مقدار کے نقصان ہونے پر نماز کو قطع کرنا درست ہے اور درہم قریب چار آنے کے ہوتا ہے اور شامی نے بعض فقہا ، سے اس سے کم پر بھی جواز قطع صلوۃ نقل کیا ہے گرہ م مشائخ اس پر ہیں کہ چار آنے کے نقصان پر قطع کرسکتا ہے۔

ويباح قطعها نحوقتل حية وند دابة وفورقدر وضياع ماقيمة درهم له اولغيره (درمختار) قال في مجمع الروايات لان مادونه حقير فلايقطع الصلوة لاجله لكن ذكرفي المحيط في الكفالة الالحبس بالدانق يحوز فقطع الصلوة اولى هذافي مال الغير امافي ماله لايقطع والاصح جوازه فيهما وتسمامه في الامداد والدى مشى عليه في فتح القدير التقييد بالدراهم (ردالمحتار باب مايفساه الصلوة ومايكره فيها ج الصفحة: ١١٢.

(منقول ا زقماً وي دارالعلوم ويوبندج مهم ١٣٣٥\_مطبوعه ملنان)

# مان المان المسلم المنافع المسلم المنافع المناف

انہوں نے اپنی بیوی کی خاطر نمازتو ژوی اور حضرت تقانوی رحمۃ الله علیہ کا نمازتو ژیے والاعمل ہالکل شرق طور پر درست اور سی ہے جس کے ثبوت میں ہم نے نقتہا ءکرام رحمۃ الله علیہم کی دلائل سے گفتگو کی ہے۔

### اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضاخان بریلوی کی نماز اورانگر کھے کے بند کا کرشمہ

جناب مولوی محمد حسین صاحب میرخی کابیان ہے کہ امام احمد رضا نماز میں اس قدراحتیاط اورجز ئیات سائل کا ایساا ہتمام فرماتے کہ عام تو عام ،اکثر علاءاس پڑمل کرنا تو در کناراس کے سمجھنے ہے بھی قامر ہیں. ایک سال امام احمد ضاکی مجد میں ہیں رمضان المبارک ہے میں معتکف ہوا۔ جب چھبیں رمضان المبارك كى تاريخ آئى توامام احمر رضانے بھى اعتكاف فرمايا قبل اعتكاف ايك دن كا دا قعہ ہے كەعمر كے وقت حضورا مام احمد رضا تشریف لائے اور نمازیرُ ھا کرتشریف لے گئے ۔ بیں مجد کے اندر کونے میں چلا گیا تھوڑی دریش ایک صاحب آئے اور جھے سے کہنے لگے آپ نے ابھی عمر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ میں نے کہا ابھی حضور کے چیچے پڑھی ہے۔ تو ان صاحب نے تبجب سے کہا کہ حضور تو اب پڑھ رہے ہیں۔ ہی بھی سٰا تو نہایت تعجب کیاا وریقین نہ ہوا۔اس لیے کہ نما زعصر کے بعد کوئی نما ز داخل نہیں اورایام احمد رضانے ہم لوگوں کے سامنے نماز پڑھی اور پڑھائی ہے اور ابھی مغرب کا وفت نہیں پھرا گرکوئی نلطی ہوگئی ہوتی تو سب کو اعادہ کرنے کا حکم فرماتے ۔غرض جھے کو بڑی جیرت ہوئی ۔انھوں نے پھر کہا دیکھ کیجئے پڑھ رہے ہیں۔تب میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو واقعی نماز بڑھ رہے تھے۔ فقطر کھڑا رہا جب سلام پھیرا تو میں نے عرض لیا۔حضور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی نماز پڑھائی اور پھر پڑھ رہے ہیں ۔نوافل کا بھی اس وقت موال نہیں تو امام صاحب نے ارشا دفر مایا کہ' قعدہ اخیر میں بعد تشہد حرکت نفس سے میرے انگر کھے کا بندنوٹ کیا تھا۔ چونکہ نمازتشہد برختم ہوجاتی ہے۔اس وجہے آپ لوگوں سے نہیں کہا اور گھر میں جا کر بند درست را کرا بی نمازا حتیا طاکھرے یڑھ لی'۔ (انواررضاصفہ: ۲۵۷مطبوعہ ضیاءالقرآن بہلی شرز لاہور) (ما منامه ضیاء حرم لا موراعلی حضرت بر بلوی نمبر جنوری ۱۹۸۳ وصفحه ۲۵) (الميز ان امام احمد رضائم برصغيه: ٣٣٣ مطبوعه انذما)

قارئین صحتره! مولوی احمد رضاخان بریلوی کے اس بیان سے کہ 'چونکہ نمازتشہد پرختم ہوجاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو نہ بتایا'' معلوم ہوتا ہے کہ جو واقعہ انہیں نماز میں چیش آیا تفاوہ اس صدتک خوننا ک تفاکہ اگرتشہد سے پہلے وہ واقعہ چیش آتا تو انہیں سب کو بتا تا پڑتا اور سب کو ہی نماز پھر سے پڑھنی پڑتی ۔ رضا خانی اگر فریب دہی کی کوشش کریں اور یہ کہیں کہ اس واقعہ کا تعلق سائس سے ہے تو واقعہ کی خوف ناکی ہی اس کی اس تا ویل بے جاکی تر دید کیلیے کافی ہے۔

پھر عضو مخصوص کے حرکت میں آجانے کے بعد نماز کے فاسد ہونے کے دوہی سبب ہو سکتے ہیں۔ایک عضو مخصوص سے کچھ خارج ہو گیا ہو۔ دوسرے یہ کہ شرم گا ایک ہو۔ اعلی حضرت پر یلوی کے بیان کی روشی میں دوسرا سبب بینی شرم گا ہ کا کھلنا ہی سمجھ آتا ہے اس لیے کہ مولوی احمد رضا خان پر یلوی نے بند درست کرانے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بیس فرمایا کہ گھر چا کر شمل یا وضو بھی کیا۔ا گر شمل یا وضو کا ذکر فرماتے تو ہم سمجھ کے عضو محضوص سے پھھ خارج ہوا تھا۔لیکن چونکہ انہوں نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ گھر جا کر بند درست کرایا تو معلوم ہوا کہ پچھ خارج ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔صرف شرم گا ہ کھل گئ تھی جے ڈھا تھے کا بند وبست کر کے آپ نے نماز پھرسے پڑھا۔

مولوی احمد رضا خان ہر ملوی کے بیان سے بیر بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیر کت انہوں نے دانستہ کی تھی یعنی اپنے قصد وارا دو ہے اپنے عضوِ مخصوص کوحر کت میں لائے تھے اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ہر ملو ک خود کوخفی کہتے تھے اور امام اعظم ابوصنیفہ کے نزویک نمازاس وقت تمام ہوتی ہے جب نمازی تمام ارکان ہے فارغ ہوکرا ہے قصد وارادہ ہے ایسا کوئی کام بھی کرلے جس سے وہ نمازے خوارج ہوجائے۔ چانچوا مام اعظم کے نزویک اگرایک نمازی تشہد سے فارغ ہوالیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا ارادہ سے نمازے فارن کرنے والا کوئی کام کرتا کی شخص نے اس کا سینہ کعبہ شریف سے پھیردیا تو اس کی نمازنہ ہوگی کواس نے تہم ارکان پورے کرلیے تھے۔

صدرالائمة شمس الائمة حضرت امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت رحمة الله نظیه کے زودیک اگریه نمازی بعداز تشہد خودا پنے قصد وارادہ ہے سنہ پھیرتا تو نماز بوجاتی گراب چونکہ اس کے ارادے اوراس کی نیت کے بغیراس کا سینہ پھیرا گیا اس لیے نماز نہیں بوئی غرض کہ نماز کے پورا اور تمام ہونے کے لیے امام اعظم کے نزدیک میصروری ہے کہ نمازی نمازے خارج کرنے والا کام اپنے قصد وارادہ ہے کرے فقہا اک

بناء بریں مولوی احمد رضا خان کے اس ارشاد کے پیش نظر کہ نمازتشہد پرختم ہوجاتی ہے اس لیے آپ لوگوں ہے نہیں کہا'' یا تو بیشلیم کرنا پڑ دیگا کہ احمد رضا خان کو بیر مسئنہ معلوم نہ تھا کہ خروج بھنعہ کے بغیر نمازتمام نہیں ہوتی ۔ اس صورت میں وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں اس لیے کہ جسے نماز کے عام مسائل کا مجمی علم نہ ہو وہ کیساعالم؟

اور یا بیتنگیم کرنا ہوگا کہ خسر و ج بسصنعہ پایا گیا تھا لیعنی بید کہ احمد رضا صاحب نے اپ تصدوارا اور اسے عضو مخصوص کوحرکت دی تھی ہے کوئی رضا خانی جو مسلمانوں کو مطمئن کر سکے کہ درود شریف کے وقت جان او جھے کر شہوانی خیالات میں ڈوب جانا اور مجد میں دوران نماز عضو مخصوص کے اچھل کود کے تماشے میں تو ہو ، جانا اور محمد میں دوران نماز عضو مخصوص کے اچھل کود کے تماشے میں تو ہو ، جرم وعیب نہیں بلکہ تفقہ اور حزم واحتیاط کی معراج ہے (جبیبا کہ رضا خانی لکھتے رہے ہیں ) اس واقعہ ہے ہے بھی معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت پریلوی میں حیانا م کی کوئی چیز نہتی حیا ہوتی تو اس حرکت کو ہر گز ظاہر نہ کرت

اسلام غلطیوں اور گنا ہوں کو چمپائے کا تھم دیتا ہے نہ کہ ان کی تشہیر کا۔ اپنے گنا ہوں کی تشہیر کرنے والے کو مجاہراور فاسق و فاجر کہا جاتا ہے۔

ا ہے چھے ہوئے گنا ہوں کی تشبیر کرنے والے کے بارے میں ارشادِر سول اللہ ہے۔

كل امتى معافى الاالمجاهرين وان من المجاهرةان يعمل الرجل بالليل عملاً ثمّ يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا و كذا.

(ترجمہ) میری امت میں سے ہر شخص کے گناہ معاف ہو کتے ہیں مگر عیوب ظاہر کرنے والے کے گناہ معاف نہ ہو نگے اور عیوب کی پردہ داری میں سے بیہ ہے کہ آ دمی رات کو کوئی کام کرے اور اللہ نے اس پر پردہ ڈ الا اور وہ یہ کیے کہانے فلاں ، میں نے رات کو بیرکیا۔

رضا خانی میہ بتا کمیں کہ دورانِ درود ونماز اتن گندی حرکت کرنے اور پھرا ہے بر ملا بیان کرنے ہے اعلیٰ حضرت بریلوی مجاہر بنے یانہیں؟ انہوں نے نماز دوبارہ پڑھنی بھی تھی تو گھر پر پڑھ لیتے ۔لوگوں کے سامنے پڑھنے کے کیامعنیٰ ؟ کیا یہ مقصد تو نہ ہوگا کہ لوگ متقی اور پارسا سمجھیں گے۔

نا دان رضا خانیوں نے اس گھنا ؤنے واقعہ کواس خیال ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ کہیں ہے وا ہ واہ رضا خانیوں کے امام کتنے متی تھے۔ سبحان اللہ کیا تقدس واحتیاط ہے کہ عصر کے وقت بھی نماز احتیاط پڑھی جارہی ہے۔ پیچارے رضا خانیوں کو بیگان بھی نہ تھا کہ لوگ اس واقعہ کو پڑھ کر تھن محسوس کریں گے اور اسے احمد رضا خان کی اور اس کے پیروکا روں کی بے حیائی اور دین سے نا واقفیت کی دلیل مجھیں ہے۔

رضا خانیوں کومعلوم رہے کہ حیاا یک بڑی صفت اور عظیم خو بی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا ءکوا بیمان کا ایک اہم شعبہ قرار دیا۔

فقہاء رام نے یہاں تک معاہ کہ رہ ارس رئیں رئی در بی دوجہ نے در بی کے بہتد کر بی دفہ اللہ کا دفہ اللہ کا بیار کے کے لیے جائے (جیسے کمیر پھوٹ گئی ہو)الیا کرنے کی ایک وجہ رہے تائی گئی کہ بیدواضح نہ ہو کہ ہوا خارج ہوگئی۔ تو صرف شرمگاه کا بی چھپانا ضروری نہیں بلکہ شرمگاہ ہے متعلق ہر کام کا انتفاء شرم وحیاء کا تفاضا ہے۔ کم واہ ارے اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب! کھلے بندوں کو یہ کہ دیا کہ حرکت نفس سے میرے انگر کھے کا بندنوٹ کیا تھا۔ اور پھر قربان جائے پوری جماعت کے کہ کی نے بھی یہ نہ سوچا کہ یہ واقعہ بیان کے لائق نہیں۔ معلوم ہو: ہے سارے کے سارے شرم وحیاء کی صفت سے تاری جیں اور سب بی کی عقلیں سنے و ماوؤف ہو چکی جیں۔ الا انہم ہم السفھاء ولکن آلا یعلمون. (ہارہ نمبر اسورۃ البقرۃ آیت نمبر ۱۲)

یہاں یہا مربھی لائق توجہ کہ میرشی صاحب کو نماز دوبارہ پڑھنے پرتو تیجب ہوالیکن جب اعلیٰ حفزت ماحب نے اس کا سبب بتایا تو اس پر انہیں تیجب نہ ہوا۔ کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اعلیٰ حفزت کو زندگی اس تم کی حرکتوں سے عبارت تھی۔ اور آپ کوالیے واقعات بکٹر ت پیش آتے تھے۔ اس لیے میرشی صاحب کو تیجب نہ ہوا کیونکہ تیجب عمو مانئ بات پر ہوتا ہے۔ جو بات ہمیشہ اور بکٹر ت پیش آتی رہتی ہووہ جا ہے کتی ای بجیب وغریب کیوں نہ ہو عمو مااس پر کوئی شخص تیجب کا اظہار نہیں کرتا تو مولوی میرشی کا عمر کے وقت دوبارہ نماز پڑھنے پر تیجب ظاہر کرنا اور حرکت نفس اور اس کی وجہ سے بندٹو شنے پر ذرا بھی تیجب ظاہر نہ کرنا اس امرکی واضح علامت ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایسی علامات و واقعات سے دوج ار ہونا عام بات تھی۔ روز کامعمول تھا۔ نئی بات نہتی۔

کس قدرشرم کی بات ہے کہ بڑے حضرت کی عقل وشعور اور جن مواحتیا طاکا پہلا واقعہ بھی عفو تفعول کے مختوات کی عمر بیں بازاری عور توں کو عضو مخصوص و کھایا تھاان کی مستعلق ہے بیٹن سے کہ ناز جس عضو مخصوص ہے ہی تعلق رکھتا ہے بیٹن سے کہ نماز جس عضو مخصوص کے دوخانسیت و تقویٰ کا دوسرا بڑا واقعہ بھی عضو مخصوص ہے ہی تعلق رکھتا ہے بیٹن سے کہ نماز جس عضو مخصوص کی حرکت سے انگر کھے کا بند تو ڑ دیا تھا اور ان کے علم و فقہ دانی اور تختیق وریسر چ کا تعلق بھی بڑی حد تک عفومی میں ہے ہے ۔ غرض کہ حسب بیان متبعین اعلیٰ حضرت کا علم و تفقہ ، تقوی و بزرگی اور ان کی تحتیق و تنقیہ ، تقوی و بزرگی اور ان کی تحتیق و تنقیہ ، تقوی و بزرگی اور ان کی تحتیق و تنقیہ ، تقوی و بزرگی اور ان کی تحتیق و تنقیہ ، تقوی و بردرگی اور ان کی تحتیق و تنقیہ ، تقوی کی و بردرگی اور ان کی تحتیق و تنقیہ ، تقوی کی انقادی اور بزرگی نماز ،

روزه آه وزاری اکلِ حلال اور اس طرح کے دیگر پندیده افعال سے ظاہر ہوتی ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت کا تقویٰ و پارسائی عورتوں کوشر مگاہ دکھانے اور نماز میں شرمگاہ کے ساتھ کھیلنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ لا حسول ولا قوۃ الا بیا مللہ .

جن لوگوں کے نز دیک بے حیائی اور بے شرمی ہی تقویٰ وطہارت کہلائے وہ بدعت کوسنت پرتر جے نہیں دیں گے تواور کیا کریں گے۔

غالباً بے حیائی و بے شری کے انہی گھنا وُنے واقعات کی وجہ سے علاء اہلسفت والجماعت و یو بندا حمد رضا خان پر بلوی کوزیا وہ منہ نہیں لگاتے سے کہ وہ اپنے وشمن کی بھی اس طرح کی باتیں بیان کرتے شرہ اتے سے کہ اس طرح کی باتیں بیان کرتے شرہ ات سے نا طویین صحتوج اسلام اللہ عن اور '' بدعت' کی خاصیت اور تا شیم ش کہ بدعت کے باعث عظلیں اس مدتک ما وُوف ہوجاتی ہیں کہ بے حیائی کے واقعات کا فخر آبیان ہوتا ہے۔ اور ووسری جانب سنت کے اتباع کا بیار کہ کالف کے بھی ایسے واقعات شرم وحیاء کے باعث بیان کرنے سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ فاعنبو وایا اولی الا بصاد .

بخدا ہم بھی ان واقعات کو لکھتے اور ان پر تبعر اکرتے ہوئے انتہائی شرمندہ ہورہے ہیں۔ بیحد مجبور ہوکر ہم ان غلیظ واقعات کواپئی کتاب میں تحریر کررہے ہیں۔

الغرض رضا خانیوں کے اپنے امام کی تعریف وقو صیف میں لکھے ہوئے اس واقعہ سے پھے معلوم ہوا تو یہ کہ: ۔ ان کی زندگی میں ایسے واقعات بکثرت چیش آتے تھے۔

1۔ انہوں نے دوران نماز جان ہو جھ کرالی حرکت شنیعہ کا ارتکاب کیا کہ آج تک الی شرمناک حرکت کی نے بھی نہیں کی ۔ یا پھر سے کہ وہ پر لے در ہے کے جاہل تھے کہ انہیں نماز کا سے عام مسئلہ بھی معلوم نہ تھا کہ "دخروج بعدعہ" فرض ہے۔

غرضيكه بيحركت قصدأ مويا بلاقصد بهرصورت بيدوا قعدذم ورُسوا كي پر بى دلالت كرتا ہے اور

'' سکب مگس '' را اگر کنی مقلوب شد قلب او غیر ''سک مگس ''نشود والامعاملہ ہےاور ہمارے خیال میں میابل اللہ کو بدنام کرنے اوران سے بغض ورشمنی رکھنے کی ذایوئی سزا ہے۔۔۔

دیکمو اے جو دیدۂ عبرت نگاہ ہو حضرات گرامی توجہ فر ما کیں ... کہا گکر کھا کیا ہوتا ہے؟

انگر کھا ہندوستانی لباس ہے جس کی وضع قطع الچئن ہے ملتی جلتی ہے۔اس کے بٹن بھی ہوتے ہیں اور گھنڈی کی طرح کے بند بھی ۔ یہ بند اور بٹن عام انگر کھوں میں تو ناف کی سیدھ تک ہوتے ہیں گراجھن انگر کھوں کے بندناف ہے بہت نیچے بیٹن رانوں تک بھی ہوتے ہیں۔

نماز کے لئے انگر کھے کا بہننا نہ تو فرض ہے نہ سنت اور نہ مستحب ۔ ہاں کو کی بہن لے تو مضا کقہ بھی نہیں ۔ لہذا کسی نمازی کے انگر کھے کا بند ٹوٹ جائے یا وہ مچیٹ جائے یا کو کی صحف نمازی کے بدن ہے اے اتار دے تو نماز میں قطعاً کو کی خرابی نہیں آتی ۔

حكيم الامت حضرت تقانوي رحمة الله عليه يربهتان عظيم

رضا خانی مؤلف نے اپنے پیٹوا اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کی پیروی بیس تھیم الامت مجدودین وطت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمة الله علیہ کے رسالہ حفظ الا بمان کی عبارت میں مندرجہ ذیل خیانت کا بدترین مظاہرہ کیا ہے جب کہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی نے عامة المسلمین کو علیا وابلسنت ویو بندسے متشفر کرنے کہلیے حضرت تھا نوی رحمة الله علیہ کے رسالہ حفظ الا بجان کے بارے میں تحفیرکا مکروہ و حندا سرانجام ویا بھراس کے بعد آئے دن ہر رضا خانی بریلوی اپنے پیٹیوا کی سے علیہ کے بارے میں تحفیرکا مکروہ و حندا سرانجام ویا بھراس کے بعد آئے دن ہر رضا خانی بریلوی اپنے پیٹیوا کی سامت اور بدویا نتی سے نقل کروہ

لما حظه فرما تمين: --

ر ماله حفظ الایمان کی عبارت ملاحظه فر ما تمیں -

#### رضا خانی مؤلف کی خیانت

(معاذ الله) آپلی ذات مقدمه برنکم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید بینی ، وتو در یافت طلب امریه به کهاس غیب سے مراد بعیل فات طلب امریه به کهاس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ، اگر بعض علوم غیبیه مراد بیل تو اس میں هضور بی کی کیا تختصیص ہے ایساعلم غیب تو زید عمر بلکه برنسی و مجنون بلکه جمع حیوا نات اور بہائم کیلیے بھی حاصل ہے پھر چاہے کہ سب کو نالم الغیب کہا جاوے ۔ (حفظ الایمان مستحد : ۸ ۔ بلفظہ دیو بندی ند ب صفحہ ۸ اطبع دوم)

مندرجہ بالاخیانت پر بنی حوالہ رضاخانی مؤلف نے اپنی کتاب کے سنجہ ۳۸ کے علاوہ اپنی کتاب کے مغیر ۲۵۳٬۲۳۵،۱۱۳،۱۱۳،۱۲۳،۳۲۰،۳۵۷،۳۲۲،۳۲۰، پر بھی نقل کیا ہے۔

قطال نبیسن صحقات استدرجه بالاخیانت اور بددیانی حکیم الامت مجدد دین وملت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی رحمة الله علیه کے رساله حفظ الایمان صفحه: ۸ کے عبارت میں کی گئی ہے۔

رضا خانی مؤلف کوہم اسکی مندرجہ ہاا خیانت اور بددیا تی کا تفصیل ہے جواب بسط البنسان لہ ف اللسان عن کا تب حفظ الایمان اور پھراس کے بعد تغییر العوان فی بعض عبارات حفظ الایمان کے نام مفصل تحریر کیا ہے۔ لہٰذا سب ہے پہلے جو جواب خود حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں پھراس کے بعد علماء اہلست ویو بند کے عقائد کی مصدقہ کتاب المہند علی المفند بعنی کہ عقائد علماء دیو بند کے عقائد کہ کا جد محقق العصر فاضل جلیل علامہ نبیل ناشر عقید ہی دیو بند کے عقائد کی مصدقہ کتاب المہند علی المفند بعنی کہ عقائد علماء دیو بند کے عقائد کی مصدقہ کتاب المہند علی المفند بعنی کہ عقائد علماء دیو بند کے حوالہ ہے جواب پڑھیں گے۔ پھراس کے بعد محقق العصر فاضل جلیل علامہ نبیل ناشر عقید ہوگا کا بررئیس المناظرین حسام بے نیام لا خداء الاسلام سیف حقائی حضرت علامہ محمد معظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیو بنداور بریل کے نزاع کوختم کرنے کیلئے فیصلہ کن مناظرہ ہے مفصل جواب نقل کریے گا۔ بھی

جواب اول از حکیم الامت مجدد دین وملت حضرت مولا ناا شرف علی تھا نوی رحمة الله علیه STA NO



المادي على برندتك كالموصل المساور

10A4

# الشيط البنائ

والله المرالحة بعدهمد وسلوق کے واضح ہوکہ الی ہوا و ہوس کے شہرت کی لرکٹر گئرکوئی نے کوئی طریقہ افتیا رکزنیا بمینیہ سے متود بالأتاب! یسے وگوں سے جب کچرین نمیں ٹر اوا جوں کو راکنا بنا میٹر کرلیتے ہی و محصے ہی کہ اس ا ام موگا جنائ برلی کے مولوی احرز افان ساحے جرمبدات استعرکے ہی سوار دوال برودین -ت احضرات عنما دولومندود لمي كوكا فركت ترقيع كيا اوران حظرات كومخاطب كرك مادلك اشتهارات بيابيان بركوب فضول محكوا كم واب النات ذكرا بكراك وحب راي ساي اشتارات كے جواب لكينے را نے اعراد كياليا وا فوں نے كمر جي الصورا اكراب مواورم إراق والع ښات عرفه جوات جو<sup>د</sup>يا دا مکن مخاکيو کمر نرگول کا ول رج جواب جا لال با شد تموخي ليکن اس سايع في مقرآ کوید دهو کا جواکہ وہ برگر خقیقت میں اب ما بن مال من موکہ سے دند کرنیے لئے مولوی مرتبنے فانساحب كى اكركتابون كانهايت قالميت وإب لكماج كاجواك عواكب حماف نصاحب وأكى ذرتا ے نہور کا البتر فرم منانیکے دیے اتناکہ اگیا کومولوی اٹرف علی تفافری حبکی \ رحبت علی و دیوبند و ہلی کی \ رحبتہ برگی مجے مناظر مرس ایماری مخرود رکا جوات میں لوی ترفینی صن اسے خاطب میں گرمیتی آفات زیادہ ظاہر موجيكا قااور برز برز الين ائل يونى فرف الدر القان و توجه كيفرورت دمتى ابرا مام عب كي وف سے مولانا بقان فرر و بخرر را ا وه م بلند شهر من خارو به با مولنها بقانوی نے خانصاحی کی سانی و تخطی و والعجدي كرس آي منافره كريج التي قها رمون الرا يكونظور موتومطلع فرائع و تعال ن كاف المع لے کرمیں بھی مناظرہ کیلئے ستن دم ل یک بے سرا خطاسمی مرا کا ف آخری دھر کھیے اور کمر م خطابونا لى تخرير كاجواب نرتقا اسليغ خودا بل نبن تبهرنے تقا نه معون تصیحے سے انكاركيا جيساكہ اسكى معساكيفيت رسالة قاسمة الظهر في لمند تمريس توم ب اسك بوبرا دا با دس ساطره تفرار (فالود اس اندس رادا باد باحضے برجالا کی کی رئیس والوں سے کمد اکوالی دومندف اورائے اسے الوص سے ایسے سے نیاز وحکما و کدا جب مولانا ہے فانساحب کی رکفیت جمی ترفین ہوگیا کہ وہ ہر گز مناظره ذكرين مك واور محق في قام تجت كيلئ مرد مال بطالبنا ب مخروفرا إ

# بالتحالي فالدام فيالما وبلما

بخد مت اقدس مفزت مواذا إداري الحافظ الحاج اشاه المراضي بدياه من احب ت فيوف كالعاليه ببهام الون المحضون بحد من الحرين من ركم نسبت الحطيم النسمية من الحرين من ركم نسبت الحطيم المون من ركم نسبت الحطيم المون المون المون من ركم نسبت المحقيم بهركا بي حفظ الايمان من المحل النديج كي كرفيب كي إقول كا علوم باكره بالبه من المون المدوم المون المدوم المون ال

ألجوات

صفی کرم سابه الدت الی السام علی آپ کے خطاکے جواب میں عین کرتا م دل میں نے خبیقے مستمون الکی میں کرم سابه الدت کی بتا ہو جون کا درمیاں کرمیاں کا کھی خطار فرمیں گذران الم الم میں اس صفیون کا کھی خطار فرمیں گذران الم الم میں اس صفیون کو فہیت کس عارت سے نیغتمرن از در بھی اس طفیون کے بیار عواض جون کا درمیاں جب میں اس صفیمون کو فہیت ہوگئا ہے میں محتما ہوں اورمی المعقمان المعقمان المعیم المعقمان المعیم ا

مده ديني نيب كي بافرن كاعلم المواج م معت ديني في يي الرن كاعلم إلى م

اس أركل فيرمنا بيّر مراد مير لوده فعلًا وعلا من ا و وا یک ی میزاد مار مواور گوود حنرا د بی می درصه کی جوبواتیم بالوزير وفيره كيانه مي جهل ولفظ المياه يرغانيين كرجيها مذاتع ورينس عايمه ولم كوفا مل بحاء نعوذ مالنده منها مكمرادا نظ اليامي بحرجرا وبرؤكوري فيدن يز كا ہوا ور گوود ميزاد ان ئ دروسكى جوكيو كاروئين ذكور و كيا ہے كانعيس سے مراد عام يہ ين بعي الن ديل مي وهدة ولذكر أرشخص كيسي كسي اب كالموم المي وويساسة سلكرزد مخفى ادنى حزك علم حاصل موسكيس ما الغيب اطلاق نصح موسي الما المروي ب كو خالانها به كما كرا كو كما الكريم يون في من المراس عبارت من مرسري نظ رمي مطاب نتيج بورا ہے بيراس عبارت سے خيد سازند ، ورسری مبارت میں نصری ہے کہ نبوت بیلے جوام ما زم و تغروري من وه آنگوتمام ما قال بوك تي اندان شرط شيخف کيت علوم ماليتر الامتعان نوت كا عاصكر إبكيا وونعوذ باللذني عمرووسي ومحنون وحوانات كعنم ومأنل كي عارك تنا دكاكيا زيد عرو وغیرد کو ملوض کی میناوم توآ کے مثیل مین انبیانی ایک نظار ان کا کاری میل نام کاری میل در منام است معلوم على ما المحالي مثابه معاذ العظم زمروعم، ونشركونها كما تسيا موكما موكا كرهارت نركورهم والاسان ال اورلفظالسا بهيشة بيليخ نهيس تالمنبال لسان في النصح من التي مي كالسيعان ساقا وس مثلاته کیابهان فدانبال کے قاور دو ہے کو دوسے کے قادر م میے نبید دینا مقد و کیا ہری ہر گر جنیں ملکہ تتني يره محذورلازم كمياكيا أميس غوركزميي لأسامي بيكنا بحكمشا وستاكي غ عام عملية وادلين رمرواني شابان وكد أمد حضارك كما تصيفس الما وكلي تركيف شايندن براسلئے نيتق باطل مه ن اوراگر زعم مترون تسبيليئے بھی موجب بنجي تم زفير عمر فيرو يطاق لعضر عاوم حسكا اورزك كالدفونوك الأمررتول وتلك بوتى تب جيمن كاللوه و أول كار مرت النام من وصطرح مطاق لعند اللاق عالم الغيب كمين اسينار صطاق تعنف غيوك حسول دؤسرو و كملين علت مونا ألكي المار عالم النيب

بسم التداار حل الرجيم العثوالي في بعض عبارات حفظ الا كان وافعهمديه ارسفرسها وكاك خطحدرآبا دركن عيس كالمت كاعوان ا رْ عَامَهُ نَعَلَمْهِ يَنْ حِيدِ رَا بَادِ دَكُنْ تِهِمَا ١٠ وروْر الحِيرِ حِوابِ منهَا نَهُ كَا يَكِ معين مولوكهُ ما حقّع آياا مين خفاالا يمان كي ايك شبورعبارت كم متعلق جس يرمهر بانون كااعتراض شهور ہے) رائے دی تھی کہ اسکی ترسیم کردی جادے اور مفتقیات ترمیم کا جماع او موانع ترئيم كاارتفاع ان تبلول مين ظام ركيا تفاعك اليوالفاظ جمين مماثلت علميت غيبية تدبيركو عاوم مبانين وبهائم تشبيه ديكمي ہے جو بادي النظرين سخت ادبی کوشفری کیون اسی عبارت و رجوع نذکراییا جائے منبر اجس می فلصین ها بین مناب والاکوحل بجانب جوابدی میں بحث د شواری ہوتی ہے تمبر وعبارت ہما ا ورانها می عبارت نهیس کرجسگی مصدره صورت ا ورمیست عبارت کا بحاله و بالفاظیاتی ركهنا ضروري ونمبرى بيب جانتين كم حناب والاكسى دباؤے شاتر جو نيوالى يائين اورنکسی ہے کوئی طبع جاہ ومال جناب کومطلوب ہے جرا سے کہ عام طور بر منات كى كال بنفنى كااعتراف بوما وظلم الاستركى شان سے جو تو تع تقوی بورى بوركئى۔ ا دراس مشورہ کے مسانخ ہی پیسوال بھی تھے تھا حضورا قدیم صلی الشاعلیہ وہم کے علوم عِنبية جزية ثمه بيه زيد ؛ عروغيه ره كرمانل بي يانهيں اور نمبر اجو يحض اس مماثله كل قائن و اسكاكيا عكم ي- اورنبر علوم غيبير بيم يمديه كمالات نبوت مين داخل بي يانهين بي المكتو ماخصاً جونکه میشور داور بوال بکامبنی تها دلالت نلی الما نثنت پراور ده خور منتی ہے ۱۰ س کے اس خما کے جواب میں شورہ نیک پر ننگرگذاری کیسا تھا س دلالت کی تقریر دریا فہت كُم كَيْ كَداس كوبعد جواب كالشَّقاق جو سكتام اس خطاكو دي ها جو مكمشوره ميك تفا كو بنارىنىيى تى بها بىن دىن خىرخوابون وراسامى مسلحت انديشون بين سوال كوبدلكة بيش كياجونكاسين حوبناربيان كأنمني واقعي هي السلئ جواب من إين مشوره كوتيول كرليا كيا بوجه نافع عام يوائد وهموال وجواب ديل بين مراف

ببوال حفظ الایمان کے موال سوم کے جاب یں ایک شق یرا پر عبارت و آئی فات مقد شم علم غيب كاحكم كياجا فاأكر بقول زيذيج موتودر يأتن طاب يرامرت كراس عنب مراد اجعنن غيب باكل غيب واگر بعض علوم غير بيرمراد مي تواس مين حضور كي كيانجنه عيد ميري الساعلم غير تو توزيد وع ملكرم ي ومجنون للكتن يا الت وبها م كيام بين حاصل من كو كار براي كان يا کا علم و تا م حود و سرشخنس منزی ترین اینی سبکو علم انفرب کها جاوے : <sup>این</sup>ا س عبدارت ربینس حضرا شبركرني كسمين نعوذ بالشعضة اقدس فل الشعلية والم عنى كون الل ا ورمشابيهم ا دياعلوم مخاني بهائم كي اوربية تحفاف بياويية خذاف كفري اوراس تبريجا جوجواب رسارب طالبنان ين لكما يا ہے وہ بالک کا فی وانی جائے! نین ا درا ساس شبہ کا بالنکیبہ قالع ہے جسکو ما حظہ و معلوم ہوتا لمِ مِعِيزِ فِينِ وَكُثِيرٍ كَا مُنشأ ، دوا ﴿ يَجْمُ وَمِدْ بِي أَيْبِ بِيهُ مَعِيارِتِ السِاعَلِينِ ايساكُونشبير مِنْ والمعلم مراد على وي كن حاله كله منشأى علط ولفطاليما لقريد مقام طلق ما المنتق تا جوسالم في المان أو مادرات فقير من بولتين كرانش فعالا ايسا قادي في م البيان كولئ تنييبه ديزامفي وزيران فالمراس على على ورادها بوي نهيس باكم طاق وبنس عادم أيسيه مرادم ن جواس مشتق سرد را ي س نفلا أكرك بعد ندع ري يني يانتي بوايك وينظ ي ابني مفدم كا وه موضوع بريه خلاصه بي اسله البنائج السن بوالكا نتيهين دوسي ا جَمَالات كا بَيْ قَلْع فَيْع كر ديائية بسكر لِهِ أَسَى شبه كى خند و من شبه ما ثانت كى حاباً تنها مُنس مي اورمطاوب دا ضع موليا كدارمطاني بين عام النيك عدد ول علي طالان عام النيك على بموني كي نود بعلت مشترك أورومس فأو فات من تبني نول زم أنا بركه دو سري فاوفات الوجنى عالم الغيب كسين اورلازم بالخن يرس طرزم بهي باطل باوراسي وحيد مآبر كم يينون سؤال كاجواب بهي علل زور كيااول اورثاني كانوظام وواورثان كاسطرح كيهال ميركاأ وي نهن كرد في على غيسة ويدا تب ت من دا على من اسكانتاركون كرنا ونداس عبارت مين الجاري تعوز بالشديهان توعرف سي كلام بيكرآ باعلوم جزيرية وحصول اطلاق عالم كلام المسي حاني والمحدد رسالة فلط الايمان ي من الحي المركة وت كلام علوم لازاد عروري بن وه آير جامها حاصل بوري عيد ياجس سے بسط البنان ير مفرق الياكيا وعزن ان تعريات وتناعات كيعدك شدكي فيانش نبس ري مكى ما ومقعم يا نبعود بالنسوراد بكا صلابهام ر إيس اسك بنائبر وافعي ترميم عبارت كم للتي عزورت بمير

لیکن، ما ، ق د نیامیں بونکے مراہی کے لوگ ہیں پاکم از کم قنصہ اُنسبہ ڈالنے والے بھی موجوز میں جو شبة الناتين أبه عمال المنته وستبن فواد وه مسال وإيه ول بسيانكا دلوى جواد مو موره بديا وافغ داشخ وأسط والكي رعايت سانا كدنه أكوز و ننبه و مرد وساكوني نثيال ت الرئيم إلى المستهار من عنوال من الورون والمال مك والما أو الأب والماء والمناه والمراب والمناه والمناه والمراب والمناه والمنا ن وَن آنند، به الحرم و فنظوار ندنته و ما ربيه مريه فرستك ليه وقت الانتمراق -إلواب وأكم التدامل وساري الكريانك والناسك بنته أوريات تال ماه فيه المنام وركه افرار كيينا مسترم أنها اوراقوا بالكوكنة بحاصينا ترتيم كوكنزونو ليا بنامنز في بين بناه بالسوال والبين جوبنا وبيائي سي زايك مروا فعي توليهذا قبول المنتوره بشر الماران من وهام النبيب كها بناف تك سلال بالمراوي بها منه المرايان كي العالم المرايان على العالم المرا الوروس الراحول أن منزوت بي ين الأكور والمسترن يزمه بناف أكر الجنل علو عبد مزاه وبالنازين أندران والمالية وم كاليات والأناق بساما فيبيه تونيرا بنياعليهم الب وأن من تعريب وجريب المناب و ماهم الغرب كهان و مده الأراب و أسبي عبيارت عينهما من الوا من أنذ من وس مرتب إول تخدر اول من في مفر إياب بن من والبعض كالعطاء في نني · مني بينت بيك بنه إنهن او التي يُشِن لهن مأنلا بننرن لوالع الأوالنبيضا مني راند استنزین در از از و باراندان علی جنها ناریکون نیاسند النبی از من احدال ایر <u>گوزان النب</u>ع عنى بن الفائبات الزيده وال عبد تؤين بهذا البنان اور التك نبيه مين مذكورين البداكرين بَى كَمَامُ وَقَوْمِينِ يَهِمُ مِدِتْ أَوْنِيَا رِمُونِ مُمُرِيتُمْرِنِ مُوفَقْنَ وَمُطَاحِيَ وَنَفَا رَي عَبِيا رَبْ مِلْكُولِهِم ورينا - وفي الخيان من معظر من الماييد وقت النبي - فلفذ -

صدائين محى خلاف شرع منو كلي ومنرع كما يو بحول كالحسل بواكرب جال بالباحية والأما دباجرية بكاكم كالمالمالونول زيرس موزدرا فتطلب أم بوكس السعام او مراديل والمس صوفر ياء عليهم السالم كوميى ما ترطائ كرك ما لم العب كما جاد على الرزيداس كا الوم كرك كرال بي عالم انسب كوكا و بعرام من المالات بوية سادكون كما ما الريس موي ملاساتلي معي عجم بنوده كمالات بنوت مع كم موسكة الم الأالز ام كماها في توني فير بني من وجه فرن بيان كرنا هروب امارتمام علوم عب مرادبس سطح داس كى ايك فرد بهى خاج ندرب واسكا بطلان المالع وعقلى تابت بن دلال تعليه مشام س ود قرآن مجيد من آب سنعي كرنا على بي أم ولوكنت اعْلَمُ الْعَيْبُ } سَنَكُ وَ عَمِلَ الْحَدِيرِ الدِنْ يَ إِنَاكِ عَلَم تَعِينَ فِي مِنْ كَادِيمِتِ مِعْلِم كَنْ عَلَمَ صاف ذکورے اعادیث میں برادوں وا فعات کے کتید سائل معان فرمان کے فروں اور جا سوس اخبارغا ئبدريانت فرانيكي ذكورس أكريكها حادث كمعلوم عيب نواك كوسطاعل مس كراستخصارات كا أب كي دور مودن رود كر لهن الموس قوم ام د را عظم اس لخ بعق العاصام المراح الفي اس كاواب بركامة المور آيكا فاصل تمام كرتور فرانا بلا فكرورات في من واقع بونااور بادو داس كم موحنى مناتات عقدا فكين أكفنش داستكان المع دوه وساح مي مذكور بم كروز في سے انکتاف منیں مواسدالک مے دحی کے در بدے المینان موا دلیل عقلی بر کام مور منابی اور امورغرسا ببهكاجها ع كأل مؤانا بن ومقر موتكا بح الركسي كواب الفاظ سي المدوا تع صياريسيا ين دارى كى دوايت سي صنورسلى الشرعليدد الم كالرشاد مذكور عوفهم ما في السهارات وَالْحَدُضَ يَا سَلِ مِي كَنْ مِعْ مِلْسِنَاجِلِمِ عُمْدِينَا فَمُومِ وَاسْتُوانَ عَنْقُ مِ الْمِنْسِ مُونَاسِكُ استَالادِم ولبراعقنى وتقلى سي تابت وحيكا في بلكموم وستغزا ف اصافى وريبني عتيار معض علم كالإعلام خردر شعلقد نوت بعرم فرا الكياس اس كالنفضامون مقدرب كرنوت كيلن وعلوم لازى مزدري ده آی بیمامهامل موصح تف الفاظ عمد کاعموم اصافی می سنس بو ایجاد ان عموالت می با نگرهاری ہے ادر خود قرآن مجديس ذكوليعيس كي منيت فرا البائ كاردن تن من كل التي عامين اسك إس خارجز رافيس وظا مريكا عكم برام من من المري اورادر في اوراج كما من و فو وهره براز شقوم في الما المريد والما الم عمى مراز يهران المرم سنت معاز مركز مسراع نه فرارت دافن موكراكذ مركا عقد الدقول مرتام ما عاد ملا ورزد جرران الراكات كم ما زنسن مرامات كدوركاداتك التوسن والمهداب ومنه البدالينروا لبدالها بنزنقط كنبة الاحترج الثم نهافي تھانہ بھون کی حفظ الایمان کے صفحہ کا عمر



### بيوال وال

#### جواب

# السوال العشرون

المتعدون ان علم النبي صلى الشعليه وسلم يسارى علم زيده وبكر وجها ثم ام تتبرؤن عن امثال هذا وهل كتب الشيخ الدين على التهانوي في مرسالته حفظ الدينات عن اللفهون أم لا ربم تعكمون على من المفهون أم لا ربم تعكمون على من اعتمد الك

#### الجواب

اقول رمين اليهنا من انترامات للبتهاي والخاديم ته حرفوا معنى الكلام واظهر الفاديم مه خلاف مراد الشيخ من ظله نقا تلهم الله ان يوفكون قال الشيخ من ظله العلامة التعانوى في رسالته المحاة بعنظ الديمان ومن رسالة صغيرة المحة في السجدة التعليمية للعبود والنائية في الطوائ بالعبود والنائنة في اطلاق في السجدة العبود والنائنة في اطلاق في السجدة العبود والنائنة في اطلاق في الطوائ بالعبود والنائنة في اطلاق في الطوائ النائنة في اطلاق في المناه المناهدة وسل الله على مين المناهدة الم

ا مازنین گواول ی سے کون درکونک شرك لادم براج بنافخوان ين مارك رامنا کنے کی مانعت اور الم کی مدیث بین ا ا اندى كوعدى اوراسى كنے كى مانعت ات يه كاللامات شرميس دى في الديرة المحس بركن دلين نهوادداس صنول لاكونى وسيدوبيل زيو.اى بنابر سَ تَعَالَ عَوْلِي مِن اللهِ وَروسَنِ ما غَدُه جواسان اورزمين مين فيب كركمانته يزارتان المرمين بالارتان المرين بى كەنى . اوراڭكى ما دىلى سے اللان كوماز بماماد ع وفازم الم يكوفال دان ميرو ما کے مغیرہ ان صفات کا جو ذات اِ ری کے سائد خاص من سى ما ولى سى تنوق بالملاق مح برمادے نزازم آئے کو دوری کولے لغظ مالالسيب كأننى ترتمال عبركاس ي كدائد مال إداسطرا ومالوض عالمالنيب منين جه بس كياس فني الملاق ك كن ديندار المانت عركمة ع، ماشا وكله بحريد عضر ك فاجه عدر معلم فيب لا الملاق الركترل مائع بروم المعدان كفين

انداد بجوز من الاطلاق وان كان بتاديل لكونه موهما بالشرك كمامنع من اطلاق قولهم راعنا في القران ومن قولهمعبدى وامتى فى الحديث اخرجه مسلم ن صحيحه فأن النيب المطلق في الاطلاقات الشعية مالم يقم عليه دليل ولا الى دركه وسيلة وسبيل فعلى منا قال الله تعالى قل الإسلمين في المطرت والورض النيب الداملة ولو كت اعلم الغيب وغير ذاك من الأل ولوجوز ذلك بتاويل بلزمان يحبوز الملاق الخالق والرازق والمألك والمعبود وغيرهامن صغات الله تعالى المختصة بنالة تمالى وتقدس على الخاوق بذلك التاويل وايعنا يلزم عليه ال ميمنغ لماثن لنظعالم النيبعن الله تمالى بالتاول الأخرفانه تعالى ليسعالم الغيب للسطة والعروز فهل مأذن في نفيهما قل متدين حاشا وكاوشمارج من االاطلاق على اله المتسةحل للمعليوسلم على للكك فنستفسمنه ماذاالادبهذا الغيب

دارمیب سے مراد کیا ہے مین فید کا ہر ملارادكل واحدامن اذاد الغيب ال فرد يالعض غيب كوني كيون منه ويب الألعبن بسفه اى بعض كأن فأن أراد بعض الغيز غيب مُرادب تريسالت آب النظيم فلااختماص لهجضة الرمالة صلالله كيخصيص ندري كيول كالمجن غيط الكن عليه وسلم فانعلم بعض الغيوب وان متعولاما بوه زيدوعم فكيربح أورديوانه فكمه كأن قليلاحاصل لزيد وعسر وبالكل جدحرانات اورجوباؤن كالعبى فهل بحكوثكم صبى وعجنون بل مجميع الحيوا نات شِرْص كركسى زنسى ايى إت كاعلم بني اكم البهائم لان كل واحدمنه بعنم شيئالا دور کونیں بے واکرمال کی پانظام يعلم الأخرونينغي عليه فلرجوز المأئل النيب كالملاق بعن غيب كح مان كى دوب اطلاق عالم النيب عل احد لعا يعبن بأزركم والزم أعرال الملان كورك الغيوب ليزم عليه ان يجوز اطلاقه على المام جوانت رمان مح إدراك ال فياك سائزالمذكورات ولوالتزم ذلك لم ان لا در اللاق كان برت من عدرا يبق من كالوت النبوة لانه يترك فيه كيول كوب تركيم كادراكان كوزك سائرهم ولولم يلتزم طولب بالفارق و رود وق وهم عانے گی اوروہ سرکز سان نمو لنعب اليوسيلا انهى كلام الشيخ کے گی موانا تقانی کا کلامختم ہوا ، فعاتم ہد التهانوي فانظروا يرحمكم الله في كلام رم ولئ . وإملانا كاكلام الاعكد والديمون التيغ لن تجدوا مما كنب المبتدعون كي عبد الدي من من و إذكر الما الكولي الزفاشاان يدع احدمن المسلمين من ن رسل المعلى المرطير الم كم علم ورزيد كم الماراة بين رسول اللصلى الله عليه وبالم كالم كوارك بكرولنا وطراق الوام وسلم وعلم زبيا وتكروبها شم بل الفيخ يل ذات بي كونض رسول تدمل الدوليكم يعكم بطريق الالزام على من يدعى جواز رمس مبان كادب مالمانس اطلاقعلم الغيب عل رسول اللهصلي

المصليه وسلم لعلمه بعض الغيوب انه اطلان كرماز مجتاع اس يرفازم آنا كمين السان وبهام ركيى اس الحلاق كوما رسحييكان للزمعليه ان يجرز اطلاقه علىجميع به اورکهال وه ملی ماوات جس کا بعد عبن نے الناس والبهائم فاين هن اعن مساواة مولانا يرافرا إندها يجولون يرفداكي يملكار، العلم التي يعترونها عليه فلعنة الله على بمارے زو کم معنی ہے کہ وضی علال الم الكاذبين ونتيعن بان معتقد مساواة علم النبى عليه الساوم مع زين وبكروبهائم علكوزيدوكم وبهائم وعافين كے علم كے بابر ومجانين كافرقطعا وحاشا الشيخ دام ممج الك دُه قطفاكا فرب اسمانا كرمولانا دام مره اليي واسات مندے كاليں يرورى عجدية ان مفولة بهن اوانه لس عب وعيد إت ب العجاب -



# حكيم الأمس من مرتبي تقالوي تومين شاب ستارلانسا صلى الدعلية ولم كابتان أس كاجوات

مولوي المحدد نشاخال صاحب بربلوي حكيم الامت سنبت مواذ كالترف على صاحب تمانى رهمة المرعليك معلى حم الحرين منور ١١١١ يفرات بي

وس كبراء مؤلاء الومايية ادراى زقررابيت اليك برملي الشيطانية بحل اخرمن اذفاب اكميا ورخس اسكت كوي كے وم علول مي جے اثر نظی تمانی کے بیں اس نے ایک بعوثى يديا تصنيف كرجار ورن كرينين

الكنكرى يقال له اشرين على التانوي صنعت رسيلة لاتبلغ العبرا وداق

اورأس میں عیرع کی رغیب کی با توں کا میسا على رسول الترصلى الترعلية وكلم كرت ايسا تو برائي اور سرباكل عكر سرما فرد اور سرجارات كر ماصل الم الداس كى معون عبارت يه الد آپ کی ذات مقدم ریملوغیب کا حکوکیا مانا أرُلقِرل زميم مح تو درما فت طلب پر امر العنيب عام العنافي المعنى المع اكر بعين علوه غيب تراويس تواس مين حشوسك كيا تخسيسن ايساعلغيب توزيد وعرو عكم مبی و مبزن عکر میں حیوانات و بہا کے کے لیے بی خ ل ہے۔ الی ور اور اگر تمام علوم غیب مرادین اکس طرح کراس کی ایک فرد بھی خارين سررب تو اكسس كالطلان ولسانقلي عقلي سے تابت نے - میں کتا ہوں امرتعالیٰ کی مُركا الروكميمو ، يشخص كميسى برا برى كررا ب رسول المسملى الله تعالى عليه وسلم اور

وصرح فيها بإن العلم الذى لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بالمغيبات فان مشله حاصلكن صبى وكل معنون بل لكل حيوان وكل بهيمة وحسن الفظه الملعون ان صح الحكم على ذات النبي المتسنة بعل المغيبات كمايقول بهنهيد فالمستول عشه انه ما ذا اراد بهزأ ابغض الغيرب ام كنها فان اراد البعفن فايخصوصية فيه لحضرة الرسالة فان مشل منذا العسلم بالغيب حاصل لزب وعسرو بل لكل صبت وعجنون بل لجميع رالحيوانات والبهثم وان اراد حالكل جيث لايشذ منه فسرد بالفيطلانة تابت نقتلا وعقلا اهة العميان من المرافز العليان من مملى المرعد وللم مجيا برائي ، فاضاحب في اس كو أوا ديا - القل نانظر الل أ تارختم الله تعلل يُعني وضال مي -كيف يسوى بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبين كذا وكذا -

اس مگرخان مساحب نے صنرت مکی الائنت کے متبلی جوسخت اور متعنی کلات استمال نیے 'ان کا جواب ترم کمچیجی نہیں سے سکتے اس کا ترکی بڑی کلر بکتر جواب وی ازاری وسے سکتا ہے جو گالیوں کے فن میں مجی مجدوا زشان رکھتا ہو۔ ہم تر اس فن سے بانس عاری اور عاجز نہیں۔ اُوھر قرآبی محیم کا ارشا دہے:

قل لعبادی یقولوا التی هی احسن کے رسول آپ ریب (ایان والے) بندول ان الشیطان ینزغ بینهم ان کے کوروبات کمیں جواتھی مربیتی شیطان الشیطان کان للانسان عدوا بیرٹ ولا آب ان کے درمیان ، بیشک مبینا ۔

مبینا ۔

دوسرى مكرخ وحفسور كرارتا ديد:

إِدْفَع بِاللَّمْ عِي احسنُ السيئةُ أَبِ مِي لا جاب يكى ويجيد

پس سب فرم و مُ قرآن بم خال ساسب کی ان گالیرل کے جواب میں حموت بی تمالی سے یہ عرف بی تمالی سے یہ عرف کی تمالی سے یہ عرف کو تماوندا! خال مساحب قراس وُنیا سے جا مجکے ، اب اُن کے افعال میں در اور آخرت میں حرا ان و افعال کی ایس فران کا باعث بول -

اس كيد بم اسل بحث كى الون متروم تيم بي والله الهادى الى سبيل الرشاء معلوم ہوتا ہے کرحدام الحرمین تلمتے وقت نال صاحب نے تسم کھائی تھی کہسی معالمہ میں تبی سان اور د ناتداری سے کام نرلوں کا غور توکیمنے، کمان جفط للایان کی اصل ممارت اور اس كالتيم ادرواتي طلب، اوركما خال صاحب كاتصنيف كرده يعنى معنمون -كر غنيب كى إقد كيمبيا بلم رسُول التُرسِتَى التُرتعاليٰ عليه وَلم كونها أيها توريخ الدرر اللها كم برماندرا ورسرمار یائے کو مال نے د معاذ النون ) کاش خال ساحب اینا فیسل گنز ان نے سے بیلے مفظ الدیان کی دیم عبارت بغیر قطع و برید کے فقل کردیتے و ناظرین کو خودى متيت معلوم مرجاتي اديم كوجوا مرى كے ليے قل الخلنے كى مزورت بيس داتي. حفظ الايان حنرت مكيم الأمة ( دامت ركائم) كالكيمنتسرا رماله بي جس مي من من بي ي أورميري مبث يه ب كرسند رسرو و مالم من الدملية ولم كو عالم الغيب كمنا درست إنتين وأنع رب كرمولا! كي مبث اس ينسي ب كر حشر با ق بن كر علم غيب تعايس اوري توكينا قا ؛ مكه وإن مولنا مرطلة مرف آنا أبت كاما بت بس رُصور كر العبيب كَنْ مَنِينَ عَلَيْنَ - اوران وونوں بارّن مِن بہت بڑا فرقِ ہے كھي منت كا واقع ميں كمي ات كي بية ابت بوناأس كوستازم نه بي كه اس كا اطلاق بي اس برعائز بو قران كريم بين حق تعالى كوسر جيز كا خابق بلداكيائے - اور تام ملانوں كاعقيدہ ہے كه عالم كى سرمزيند مر ما کر بوظیم مر احترب اسی کی نخلرق ہے ۔ میکن ای مرفقها رکرام تشریح فراتے ہیں کہ لْهُ اللهُ خَالِقُ كُلِّ فَيْ وَخَلَقَ كُلَّ فَيْ فَقَدَّدَ تَقَدُّمِينًا ٥ ( الْفِرْوَلَكُ سِ: وَإِن

س کر عنان العقدة والحنائی کنا ناماز نب علی ذا قرآن مجدی سی تعالی نے درج الحصی کا العلاق درست میں کا بیار بر نامرج کا العلاق درست میں اس طرع با دشاہ کی طوف سے لئے کو جو عطایا اور وظائف دیے میا المی برائی کر اس کی وات بال بر دن کا اطلاق کرتے ہیں المی کو جو عطایا اور وظائف دیے مبائی برائی کر تن آن ان بر دن کا اطلاق کرتے ہیں ۔ جنانچ لفت کی عام کما برن میں یہ محاورہ کھا مجرائے کر تن ق الا مید المبادک کے باب میں صفرت عائشہ صدیقہ رونی الدی عظام کر اور قدمی المی موی ہے کہ " آپ خود ہی اپنی معل مبارک کو ٹا تک لیا کرتے تھے اور خود ہی اپنی مکری دوہ لیا کرتے تھے " المؤ کو را قدمی کو خود ہی اپنی مکری دوہ لیا کرتے تھے اور خود ہی اپنی مکری دوہ لیا کرتے تھے " المؤ کی اس کے باوج و حضور اقدیں کو خاصف الفعل ( جھنت ووز ) اور حالب الحق قر آب دو جنے والا) نمیں کہا جا سک می والے اللہ اللہ اللہ اللہ المارہ کے کو بعض افقات کے صفت کی والمی نہیں کہا ہے کہ میں والے اللہ کے اور اس کا اطلاق درست نمیں ہوتا ۔

ہم امید کرتے ہیں کہ اس معیدے ہارے ناظری ہمجھ کے ہونے کہ حضور کو خام ایب ہونا نہ ہذا ایک الگ بجث ہے اور آپ کی ذات مقد سے برمالم الغیب کے اطلاق کا ہجالاً عمم جواز یہ الگ سکر ہے اور ان دو دوں ہیں اہم طازم ہی ہوجے جب یہ بات مہن میں ہم موقع رہ معند و ب یہ ابت کرنا ہم کوئی قراب سمجھے کر حفظ الامیان میں اس موقع رہ معند سے مرکنا معم کا معتد و ب یہ ابت کرنا ہے کہ جو مندر کی ذات مقدم پر حالم الغیب کا اطلاق نا مارز ہے اور حفظ کا کرنے ہیں۔ اس طرح لفظ عالم نہیں میدالم سلمین، رحمۃ للعلمین دغیرہ وغیرہ القابات سے یادکر سکتے ہیں۔ اس طرح لفظ عالم نہیب میدالم سلمین، رحمۃ للعلمین دغیرہ وغیرہ القابات سے یادکر سکتے ہیں۔ اس طرح لفظ عالم نہیب میدالم سلمین، رحمۃ للعلمین دغیرہ وغیرہ القابات سے یادکر سکتے ہیں۔ اس طرح لفظ عالم نہیب

له بدرون اورمورون کا فالق- م که امر فائ کورن دیا. ۱۲

ہے صنور کر اونیس کیا ماسکتا ، اور اس مذعا کی دو دلیلیں مولننا نے بیشیں کی ہمیت مہلی دلیل كاخلامه مرف اس قدرہ كري كم عام طور پر شريت كے ما درات بين عالم النيب اس كو كا جا آ نے حس كوغيب كى إلى بلا ماسطه اور لغيكى كے بلائے بوتے معلوم بول (اور يہ تَان مرب حق تعالیٰ کی سُنے) لمذا اگر کسی دُور سے کو عالم العنیب کما مائے کا تُراس عرف عام کی وجہت رکوں کا ذہن اسی تابت مائے گا کہ ان کریمی مایا واسطیعیب کاعلم نے ( اور یعقید: می ایرک ب) بس تی جل میرز کے سوائسی اور کو عالم الغیب کنا بغیری ایسے وَمنيك بس معدم موسّع كرمًا ل كرا وعلى غيب بلاواسط نعير باس لي نا درست برفاك اس عاك شركان خيال المندس الب. قرآن ومديث ميل السكامات من فروا أكياب بن سه اس تسم كي غلط تهميول كا الديشير مو جياني قرآن كرم مين صنور كولفظ راعن ت خط ب كرف كى كانفت ، اورى: ي شريب من اين نوس اور باندول كوعبدى و امتی کفتے سے نس اس لیے وار دہر تی ہے کہ یکل سااک باطل منی کی طوف موم ہوجاتے بي ، اكر بينود منظم كا قصداليا نه موس يه جنت مركناتحانوي كرميلي لل كافادهم \_ كريز كمه خال صاحب كومولت كى اس دليل مركونى اعتراض منين في تعتريبا بي عمل خود خال ساحب في بين ايني كن ب الدولة المحبة بين الك تحدري تفنسيل على أي ال لياس كانسوب و مائيدس بم كيد ونش كرف كى سرورت منبس محقة لوراب مولايان كى دوسری دلیل کی طرف مترجه موتے نہیں اور اسی میں وہ عبارت واقع بنے جس کے معلی خالف : 50000

"اس مين تعسيري كى كوغيب كى باقول كا نبيها على رسول غداصلى التدهيد والمركو نے ایا دہری ادر برای ادر برجاند ادر برجاریا کے کو عالی ہے۔ لكن بم خنظ الاميان كى اصل عبارت نقل كرف سيلے اظرين كى سرات نم كے لیے یہ تبا دنیا مناسب مجعقے ہیں کراس دوسری دلیل میں مولانا نے سئلسکی دوشغیں کرکے ان میں سے براکی کو خلط اور باطل نابت کیا ہے اور مال مولئنا کی اس دوسری دلیل کا عرب ين كر حرِّ تعد صفر كي ذات مقدم ريعالم النيب كا اللاق كرنا ب الداّب كر عالم الغيب كتاب (شلاديد) دويا تواس دوس كمنان كداس كے زدي حشور كوسفى كاعل الله وجد كراك فيب كاعلى و دوري في قراس الله السل الله كم انحدرت كوكل غيب كاعلم نربونا، ولال عقليه ولقليه سي ثابت نب (اورخود مولوي عمد أ خاں ساحب بھی ہی کتے نبیں) اور بہائش ریعنی معبن غیب کی وجرے حنور کرعالم العب كنا) اس ليے باطل ہے كه اس سُورت ميں لازم آئے كا كر برانسان عكر حيوانات كا كر عالم منسب كما ملت كيز كوغيب كي معنس باتون كاعلم توسب كوئي، كيز كم مرحا أاركس ركسى ايسى إت كاعلم صرور أع و دور سے سفنی نے - بس اس سی كى بنا پر سونگر ب كونالم النيب كمنالازم أناب اوريعقانا نقاله عرفا غرمن برحقيت س باللب لندا لزوم (يعنى زير كاحشور كوسين علوم غيبيك وحرب عالم النيب كمنا) عبى الحل بركا- يرب مولانا كى سارى تقرير كا خلاصد اس كے بعد بم حفظ الا بان كى اصل عبارت مع توثيع كے دہے كرتے بی حسنت مولننا رحمة الشر مليه بهلي دليل کی تقرریت فارغ برينے کے بعداد قام فراتے بي

جفط الاميان كى عبايت اورأس كى تونييج "آپ كى ذات مقدسه ريملم غيب كأنكم كيا ما الإيني المفية تنتي الأعليه والم كوعالم الغيب كمنا اور آب كي ذات تُعدَى بيلفظ عالم النيب ؟ الحلاق كرنا) أكر يقبل زميميع موتو وريافت علب (اسی ندیسے) یا امرے کراس غیب سے مُراد الیعنی اس غیب سے جولفظ عالم لغيب ميں واقع ہے اوجس كى وجرسے وُو الحضرت متى الشعليم والمركور ما لم الغيب كمات البين عنيب في الكل غيب (ميال معنوت مرلالان الشخس مع جوحفت كوغالم الغيب كمنا بسي اوراس كوها زجمتها ت جب كا وبنى امرزمية و ديافت فوارب جب كرتم توجفتور كوعالم الغيب كتة برتركس التبارس ، آياس وحبت كات و ركبين غيب كا بل ب ور سد كرآب وفل نميب كا تلرب ؟ ) أكر معبن عكوم عيبيه مُراد بين المين وتريخر كوينس ملوم غيب ألى وجيت مالم النيب كت مو ا در بمعا اس اسول نب ك برغيب كيعن آير هي معلوم بول گاس كرة عالىٰ الغيب كموكے) تواس ميں (يعني طلق بعض غيب كے عنم ميں ور اس ك وجه ت عالم الغيب كن من صور كي كي تنسيم ب و أيسا (بیس علینب (کرکسی کے عالم النیب کنے کے بلے سی کی مفرورت مهت مرسی مطلق مبین معیات کاعلی) تو زیرو خرو ملر میسی و مجنون مبکر جمن حوانات وبها م كے الم بھی ماصل ہے كونك سرمنس كركسى زكسى السي

ات كا علم مرتاب مر دور سي تحفى عنى في توميات كر ( تحارب اس امسول کی بنا پر کرمطل معین غیب کے ملم کی وج سے بی عالم العنیب كاماكنة) بركالم النيب كامادي. بخط الايان كى عبارت مين خانصاحب اليمتى حنرت مولئاكى بهل عبارت ادريه برطوى كى تخريفات كى تفييل تخااس كامان ادرم يح مطلب جو م نے عرض کی لیکن خال ماحب نے اپنی عاشیہ آمائی سے اس میں وہ معنے ڈالے کر شیان مجی حس کوش کرنیا و لمنگے ۔ اس مسلمین خاں صاحب نے جو تولیات کیں ان کی مقرمیں ہے: (۱) جفظ الامان كى عبارت مين أميا" كالفظ أيا تقا ا درأس مي مُطلق بعن فيوب كا علم مُرادِينًا نذكر رسُول الشُرصلي الشرطليد وكلم كاعلم اقدس ، مُحرِفان معاصب في أس س حنورمرورعالم متى التعليد والم كالم فرلون مراد لي اوراكم والكر

ورمرورعالم متی افته علیه دام الاعلی شریف مراد کے لیا اور لکی الاکم "اس میں تفتریج کی ہے کر خیب کی اتوں کا بسیا جم رسول الشرم الی ت تعالیٰ ملیه و کل کوئے ، ایعا توہر نیچے اور ہر ایکل المبرم افرداور ہر وار پائے کوئ ل ہے (معام میں ۲)

" کھیا علی غیب تر زید وعرو ملک مصبی ومبزان ا ملکہ جمیع جوا آت بها کم سے الیے بی عال ہے کی دکی برخص کوکسی زیبی الیبی بات کا علم ہوتا ہے جو

در رسمنس سے منی ہے :

فال صاحب نے اس اور افری خط کشیدہ جسہ درمیان میں سے بالکل اُڑا دیا کر کہ اس سے مراح معلوم مرما اُئے کہ ذید عمر و دغیرہ کے متعبق جو عراقب کی گیائے تو و مطلق بعض خریب کا عمل ہے ، نے کہ معاذ اللہ رسول فداصلی اللہ تعالی علیہ و کم کا عمل مربوب کے معد الزامی تنیو کے طور رپر یفقوہ تھا۔

(۳) جنظ الامیان میں ذکورہ بالاعبارت کے بعد الزامی تنیو کے طور رپر یفقوہ تھا۔

تومام كرمالم النيب كما وادے

خاں صاحب نے اس رجی مان اُڑا ویا کیونکہ اس نِقرے سے یہ اِت بالکل وابنع بوجاتى مب كمصنعب بخط الايان عضور سردر عالم صلى الشرتعالي عليه وكم مح علمك مِسْارِمِي كالم نبين فرارم ، الكران كى محث عرف عالم النيب كے اللاق مي بنے ادر انامعلوم مومانے کے بعد خال صاحب کی سادی کا دروانی کی حقیقت کھل جاتی ئے۔ برمال فان سامب نے مامب خطالایان کو کا فرمبانے کے لیے رخانس کس ادرجن ففرول عدها رت حفظ الامان كالميح مطلب بأساني عدم مرسكا تما وه دريان ت بالل عذف كردي ادرعارت كا مرف ابتدائي اوراً فني جشفيل فراديا، اوراك بن جان کر کی کرمبارت جفظ الایمان کا جوع بی ترجم آپ نے علی بوین کے مانے میں كاواس مي اس تم كاكوني ال و بعي نيس كما جست و وهزات تجديد كواس عبارت ك درمان مى كوند عندن كردي كفي بنائج مارك افرن ما الرين كان ويعارت من فان ما حبى ويتكارى لا خط ذا كي بن جرم في تروع

بحث من حام الموين علفظ نقل كي أي:

عبارت عظ الابيان كى مرمدوق التحامل دبارت عظ الابيان كى مرمدوق التحامل دبارك المات الرائد كالمات كالم

بان سے معلوم ہوگیا ہوگا گرم م مجن کی مزید توقیع اور تفہیم کے دیے اس کے خاص فاص . گرشوں رکھیے اور روشنی دانیا جائے ہیں۔

صرت مكيم الأست مظلم كى دوسرى دليل كاماس مون! س قدرتها كه: حفر کر عالم الغیب کنے کی دومسر میں بوسکتی ہیں، ایک یے کر کل غیب کی وج ے آب کو عالم الغیب کما جائے۔ دُوری رکد بعض غیب کی وجسے بہلی شِق تو اس كي بالمل بي كم أب كوكل غيب كا علم دبرا دل كالتي ومقليد الما بن عب اور دوری اس الیے باطل کے ۔ کلمض عیب الا علم دنیا کی دوسری حقیر جزوں کھی ہے را ماصول پرسب كوعالم الغيب كنا بات كاجوبرطرت باطل ميد اگراس ديل كا إذار كي مليل كى جائے و معلوم متا ہے كواس كے بناوى مقدمات موت يہ بي : (١) جب تك مبدأكس چيزك ما تقد قائم زبو، اس بيستن كا اطلاق نيس كيا جا مكا منادكى وعالم جب بى كا ماسكائے جب كراس كى ذات مي سلمكى : صفت بال جالى موادر دا برأى كركما مان كاجس كرماية زُم كي صفت كافم بوادر كابر وي كملائ كابو وسب كابت كے مائد موسون بو (الی غيرولكس من الاثناة)

(۲) عِلْت كے ماقة معلول كا إيا جا الى بنرورى ئے ديہ نيں مومكنا كر علب مرحود مواور معلول زمو-(۲) آنخفرت مستی اند تعالی علیه و سلم کوکل غیرب کاعلم مامسل زها . (۲) مطلق بعن سغیبات کی خرخیرانبرسیا بلیم اسلام عکر غیرانسانوں کوئنی بوماتی ، (۵) هرزید و عمرو کونالم الغیب نهیں گرسکتے ۔ (۲) لازم کابطلان طزوم کے بطلان کومشازم ہے مین جس بات کے انے سے کونی ار إطل لازم آمانے وہ خود باطل ہے۔ ان مق دائم سے سیلے دونوں اور آخی دونوں ترحقلی سلات میں سے نہیں ادرگرا برہی بیر جس سے دنیا کا کوئی عاقل بھی آ کا رسنیں کرسکا۔ اس میے سروست بم موت ترے ادر جے عدر کر فان ساحب ی کی تعرکیت سے ابت کرتے ہیں: مدعی لا کحدم معاری نے کراہی تیری حفظ الایان کے اہم مقدمات کا ٹبوت احزت مولئنا تھانی رحمتہ الندهليك دلي خود خاں مماحب رلوی کی تعرکات کا تیرا عدمر بھاکہ: " أخضية من الله عليه وسنم كوكل غيرب كا جلم عامل من تما " اس کا تبوت فا بمل رطوی کی تسریات سے ملاحظمو: رسول الدصل الشرعلد ولم كوكل غيوب كالمم كال ندتها نافل موسون الدولة الكية صفحه ١٥ مر وتعطوا في :

بادا یه دادی سیسے که رسول فلامتی الله تعالى عليه والم ما علم شرعي على معلوات الليركميط نب كونكره ومخلوق كے ليے

فانا لوشدعى ان مستى السطيه وسيلم تساحاط عجبيع معلى الله سُبِحانه وتعالىٰ فانَّهُ عَال

اوراى الدولة الكيم ين بن :

ولا نثبت بعطاء الله تعالى ايعنا الدم عطائ الني ص بعي تعبل ملي طنا الا البعض التحفي ذكريع-

(الدولة الكية ، ص ٢٦) (خالس الاحقاد ، ص ٢٦)

اورىيى غال عاحب تهدامان معوم مرفرات بين

" حسور كا علم محى جيم سلوات الني كرميط سين.

نزای مید کے صفح ۱۲ یہ کے:

يُ اورجيع علومات الله كر علم محلوق كامحيط موناميمي إهل ار اكثر

على و كے فولات ئے .

خال ماحب كى ان تمام عبادات كامفاد ملكم مقدين بن ب كروسول التديم تى الله عليد والركوجيع غيوب إلا على ماميل زيتا . غلر تا مغيوب كم ما تفييدى كاحسول آب ك له مكدر مناوق كمنايع محال مع إدراس كاعقيده ركفنا باحل اوراكم علمارك فعلات أي. اور يم بسينه هزت مرنن تحاني كي دين لا تيرامقد مقاع مجدا تدونان ساب بي ك

تدری ت سے روز روش کی طرح واضح برگیا . فللہ الحمد -حزت مولان کی دلیل کا چوہتا قابل غور مقد مریعتا : مطان مبعض منیبات کی خرخیرا نبیا بملیم السلام مکر غیرانسانوں کو مجمی مجو حاتی ہے ۔

اس کا تبرت میں مناں صاحب برلموی کی تفریحات سے طاحظہ ہو: مرمومین کر کچھ عیوب کا عملے میں ان فرائے میں اور میوائے نامنل مرصوب الدولة المکیة معنوس براتعام فرائے بئی :

اما امنا بالعنية وبالجستة و بيك بم ايان لاخيس قيامت بادرجن الما امنا بالعنية وبالمحملة و بالأمهات امددون مي الترتعالى اوراس كيس ترن السبع من صعنا ته عن وجل و منات امليه برادريب كيفي ب اور كل و الك غيب و حد علمنا كل و الك غيب و حد علمنا كل الك غيب و حد علمنا كل الك فيب و حد علمنا كل المناه العلم المتفسيل علم مي ان بي عراك و وحد على العلم المتفسيل المتفسيل العلم المتفسيل العلم المتفسيل العلم المتفسيل العلم المتفسيل العلم المتفسيل المتفسيل العلم المتفسيل المتفسيل العلم المتفسيل المتفسيل العلم المتفسيل المتفسيل

رنیزی فال صاحب فالعس الاقتقاد مسخوم الرفراتے بی : "(الله تعالی) .... مسالان کو فرانا ہے ، یُومِنُون بالغیب عنیب بر ایان لاتے ہیں۔ الیان تقدیق ہے ادرتقدین جلم ہے جس شے کا اصلا علم بى نه جواس برايان لا أكيون كرمكن ؟ لاجرم تغييركبيري بي بدلا يمتنع ان نقول نعيلم من الغيب مالناعليه دليل " يكنا يجومنع منين كرمم كوأس غيب كاعلم بيجس بربادے يا دليل بي : خان صاحب كى ان دوزن عبارتوں سے معلوم مواكر مبروث كو غيب كا كي يوب

نردرہے۔ فال صاحبے والد بزرگوار کھی غیب کا علم تھا مؤسُون النيخ والد بأجار كي اكيديشين كون لا ذكر فرماكر ارشاد فرمات بين: "ميمودوركس كييني كرئى عنرت ني فرائى التد تعالى ان عبول بندون كوكر حصنورا قدم صلى التدت الى عليه وسلم كے غلام كے فعال عليم مسلم بروارين، علوم غيب دياني: المنظات اعلى صرب) خال صاحب تروكب كده كالعضى والعالم خاں ماحب نے (اس کے ثبوت میں دکشت فی نعنبہ کوئی کال کی چیز منیں بكرؤه ويرسلون في كرفيران اون كرمجى ماميل بروا آئے) اپنے كسى بزرگ سے (جس كے ول المرمونے كى تدرى مى آب نے فرائى بى) اكب ماحب كشف كدم كى عجيب د غريب كايت نعل كى ئے جنائي وائے ئيں كا أن بزرگ ماحب نے فرايا : بم بعركة عقر وإل ايك جكه طب فرا بعارى تنا - دكيا كه الكيان من اک معانے اس کا معانے اس کی انکوں راک بی بندسی بال

ن ایک بیز اکی فعل کی دومرے کے پاس دکر دی مانی نے بسر کستھ سے بہ جو ما تا ہے۔ کد معا ساری میں دورہ کرتا ہے جس کے پاس ون میں اس میں میں دورہ کرتا ہے جس کے پاس ون میں میں دورہ کرتا ہے جس کے پاس ون میں اس میں مائے میں در الفہ بنات جسے جہارم میں اا) اس کے بعید خال صاحب فراتے بنیں:

بن سیمجیے کہ ورجمنت جوغیر انسان کے نیے بوسکتی ہے ( یعنی انتخف ) انسان کے نیے کمال نمیں النم ( حقید جہام ، س ۱۱ )

فال نما حب کے اس طفوظ سے معلوم ہواکر موسون کے نزدیک اس گرسے کومی بعض نفنی باتوں کا کشف ہو اتھا۔ و بنرا ہوالمقتشرد

برای می مال ادراس کے مفات اور جنت دون خ ملائک وغیرہ وغیرہ یہ سامور تفریح کے کے دی معالی ادراس کے مفات اور جنت دون خ ملائک وغیرہ وغیرہ یہ سیامور

غُیب میں ہے نہیں (اور یہ بالکانیجے نبے)

علیٰ بذا رسول الترستی الترعد و کم اگرچ بذات خودغیب بنیں کی ارس الت مورسالت بیش میں ایک ارتب نے کورکہ وہ کو فی بحسوس و کرفتہ چیز بنیں جکہ التداور رسول کے درسال ایک فیرسی ایس کے امری احساس کی دسترس سے بالاتر نے اور صرف بنیم کی معد اللہ کے احتیار کی وحدت یا اس کے احتیار براس پر امایان لایا میا با نے بہی جس کو استرتبال کے وجود اُس کی وحدت یا اس کے بشر کی رسالت کا جمل حاجس ہو آئی کی وحدت یا اس کے بشر کی رسالت کا جمل حاجس ہو آئی کی وحدت یا اس کے بشر کی رسالت کا جمل حاجس ہوا اور فعال صاحب کر

تسلیم ہے کہ کائنات کی ہرجیز تنی کہ درخترں کے بتے اور رکھتے افوں کے ذریسے جی توجید و
رسالت پر ابیان لانے کے مکلف بنیں ، و ، خلاکی تبدیح کرتے بنیں اور رسول خداصلی اللہ
علیہ دیم کی نبرت و رسالت کی شاوت ویتے بئیں ،
جنائی خاں صاحب کے ملفز لخات حقہ تمہار مرسنی ، ی پر بئے :
مہریشے کے ملفز لخات حقہ تمہار مرسنی ، ی پر بئے :
مہریشے کے ملفز لخات معلی اللہ والم پر ایمان لانے
اور خدائی بہیرے کے ساتھ ہے۔

نیزاسی کے منی ۱، مہنے: "اکی ایک زومانیت تو ہر سرنات مر سرحمادت عالی ہے اُسے
خواہ اُس کی زوح کیا مانے یا کچے اور اور دُی محلف ہے ایکان وہیے کے
ماتھ ، ماریش میں ہے:

ما من شيئ الا و يعسلم اني دسول كوئي شے اليي نئيں جر محج فدا كا دسول الله الله عدوة الجن و الا نس - رجائتی بورسوا كرش جرق احدانسانس كے "
فال صاحب كے الن ارشادات سے مندہ نز ولی امور ثابت ہوئے :

(۱) برموم كوغيب كى كچہ بائيں ضرور معلوم بوتی نہيں .

(۲) غير سلول كو بحلى كشف برتا ہے 
(۲) غير سلول كو بحلى كم بعن خفى باقل كا بلم بموجا كہ نے .

(۲) كانات كى برج يرحنى كرنبانات وجما مات كو بحبی غيب كى كچہ إلى معلوم نہيں .

ادر ہی صرب مولانا کا دہل جی جو مقدمات پر مہنی تھی ، اُن جی سے جار توسلاے تعلیہ
الد بالکل بر ہی ہے اور دو تم آبی جوت سے سواُن کر ہم نے مجداللہ خال معاجب ہی

ادر بالکل بر ہی ہے اور دو تم آبی جوت سے سواُن کر ہم نے مجداللہ خال معاجب ہی

کی تعریات سے ثابت کر دیا اور جا سے ناظرین کو معلوم ہوگیا کو صرب موفائی وہ دلیل
جس پر خال معاجب نے گفر کا تحکم لگا یا تھا بجیسے اجزائہ خال معاجب کو سلم ہے اور
اگر و می ترجب گفر ہو سکتی ہے تو بجر خال معاجب بھی اس گفری ہوا بہ کے جسندوار فہن اگر و می ترجب گفر ہو سکتی ہے تو بیر خال معاجب میں اس گفری ہوا بہ کے جسندوار فہن اگر و می ترجب گفر ہو سکتی ہے تو بیر خال معاجب میں معابدت کے متعمل کے بعد جفظ الا بیان کی حاجت فیل میں دہتی کی اس کے بعد جفظ الا بیان کی حاجت خیل اور جسن کے اخر میں ہم عبارت سے متعمل کے اور خوالی کو فرجیشی خیل اور انہ کے مشالی فو فرجیشی خیل اور انہ کے مشالی فو فرجیشی خیل اور انہ کی ماجت خیل اور انہ کی ماجت خیل اور انہ کی ماج ب

عبارت جفظ الا پیان کا ایک مثالی فوٹو اس کیے کہ خاں معاصب ہوئی محدیثا معاصب ہوئی محدیثا معاصب ہوئی محدیثا معاصب ہوئی محدیثا معاصب کے کوئی مُرد یا جانشین صنور کو مالم النیب کے بین اور اس کرمیا زسمیت کی میں اور اس کرمیا زسمیت کی خبری اور اس کرمیا کہ معالی النیب کے بین آوا یا کی غیب کی وجہ سے البحث غیب کی وجہ سے کے بین تو وہ تو بقول مولوی اعمد مضافال صاحب کے عقا ونقا اجل حکم محال ہے اور اگر آب بعض غیب کی وجہ سے صنور کر مالم النیب کے بین اور آگر آب بعض غیب کی وجہ سے صنور کر مالم النیب کے بین اور آگر آب بعض غیب کی وجہ سے صنور کر مالم النیب کیے بین اور آگر آب بعض غیب کی وجہ سے صنور کر مالم النیب کیے بین اور آگر آب بعض غیب کی وجہ سے صنور کر مالم النیب کیے بین اور آگر آب بعض غیب کی معنی باتیں معلوم ہول کی تواب اس کر عالم الغیب کمیں کے قربی کو میں کے تو بھر

حضرا کی اس میں کوئی خیسیس شیں دہی کیونکی غیب کی بعض باقد کا بالم قرقام موسین بلکہ قمام افر مل اور مجد قدات کا حدیث کو آب کے اس اور مجد قدات کو بھی ہے واکب کے اس اس مل پر لازم اکنے گاکو اُپ و نیا کی ہر جیز کو حالم الغیب کسیں ۔ اگر اُپ فرائیس کو ال اس می رہ سے کو عالم الغیب کئے ہم سب کو عالم الغیب کئے تو چیر تبایا جائے کو اس می رہ سے کو عالم الغیب کئے میں حقود کر کی تعرف کی کا اس می رہ سے کو عالم الغیب کل جا سکتا ہے میں حقود کر کی تعرف کو اس کا میں میں اس کا میا سکتا ہے میں حقود کر کی کی تعرف کو اس کا میں میں کو کی انہوش انسان میرے اس کلام سے مطلب مجیر سکتا ہے کہ معافر اللہ میں سے دونیا کی ہر جیز کر علم میں حضور القدم میں السوطیر وکر کے برام کر دیا ۔

چھوٹی چیوٹی چیوٹی پڑایں اپنے بچوں کو ماند دی ہیں، تو بچر تھارے اس اصول برجا ہے کہ
سب کوراز ق کہا جائے الخ غور فرایا جائے کرکیا عمروکے اس کلام کامطلب ہیں ہے
کہ اُس نے اُس فیر آور فیاض اِدشاہ اور ہرغریب انسان اور ہرعمولی مزدور کو بالکل باب کرائی نے ہرغریب انسان اور محمل مزدور کو اس اِدشاہ کے رابرفیان مان ایا۔
کردیا، یا اُس نے ہرغریب انسان اور عمل مزدور کو اس اِدشاہ کے رابرفیان مان ایا۔
نا ہرہے کہ ایسا بھینے والے کی عاقب نے بہرس جفط الایمان میں جو کھی کہا گیا ہے 'و،
اس سے زیادہ کی اور منیں .

اس کے بعد بم ابنی سے کے آم امام علامیر سین شرفی رحمہ اللہ کی آس کے موافق سے اکی بیارت بیشیں کرتے ہیں جو بائنل عبارت مخط الا میان کے مشاب کے کہ س کے مطابعہ کے دور قرب میں ان کے متعلق لب کشائی کی جائے زکرے گا ۔ کیوکہ مطابعہ کے بعد کوئی شخص مطابعہ کے بعد کوئی شخص میں جو خط الامیان میں جرکجہ ہے وہ قرب قریب قریب براح مواقعت کی اسی عبارت کا تر مجہ ب من مطابعہ موحضرت نیا ہے وہ قریب قریب نزرج مواقعت کی اسی عبارت کا تر مجہ ب من اسی عبارت کا اسی عبارت کا تر مجہ ب من اسی عبارت کا اسی عبارت کی اسی عبارت کا تر مجہ ب من اسی میں جو کوئی کا تھا میں میں جو کوئی کے میں نے دور قرب قرب قرب کی میں نے دور قرب کی کے دور قرب کی میں نے دور قرب کی دور قرب کی دور قرب کی دور قرب کی میں نے دور قرب کی دور قرب کی دور قرب کی کی اسی عبارت کی دور قرب کی دور قرب

راماً الفنلاسفة فعالدا النبي فو من اجتمع فيه خواص ثلث يمثان بهامن غيرة احدماً الى احد الامور المختصة به ان يكون له اطلاع على المغيبات الكائنة والآشية والآشية والآشية .

اس کے بعد جند سطرمی فلاسفر کی فرد سے یابت کیا ہے کر ابت اجیا رعلیم السلام كے ليے چذال متبعد منين اس كے بدا تفيل فلامغد كى طرف سے فراتے أب كر وكمين يستنكر ذلك الاطسلاع ادرانيا بليم السادم كالن منيهات بمطلع بزنا في حق النبي ، وقد يعجب ذالك كيزكر تبدير مكتاب مالانك على فيدن قلت متواغله لرياصت بانواع المنيبات ان توكن مي يي يان مال ترجن المعجاهدات اومرون صارف للنف كيشوانيل نعساني كإبدول كرامنت ياكسى عن الاشتغال بالبدن و استعمال اليرمض كي دورے كم موں ونعنس كرته تغال الألة أو نومينقطع به احساساته بمبن اورالات كالتمال عردك والا الظامرة كان هوكاء قد يضلعون الوار يتواخل اليي فيندكي دوس كم بهلاس ك على مغيبات و بغه و وعها كما وميدان وفي المارات الم ينهد به التسامع والتجارب عيث منقطع مركمة مول برنتي يركر (مين راينيا لابيق فيه شبهة للمنصنين ادرى بدك كرف والا اوريون مي كوالوليا مِوّان اورسوف والعنى كمجى منوبات مطلع برمات بي مبيا كرتيرشا برشيمان كك كوال الغياف كواس مين شبه كسنين رميا. یہاں کے تر فلاسفہ کا خرمب اوراس کے ولائل تھے اس کے بعد معتف تحالی کا الم أت وجماعت كى طرف ساس كاجماب ديت مين يناني وات بين : تلناما ذكرتم من و بوجع جوكيدة في يندوج عردون اس

یے (کرتھاری تراداس اطلاع علیمنیات اذا الاطلاع على جسيح المغيبات كي ني كلمنيب تراطلاع برني ع بيامين لايجب للتبى اقناقامنا ومنكم یر) کل مندات رسطلع ہوا توکسی کے فروکس می ولهذا قال مسيِّد الانبياء و لس مزوى بنين زېارے زنگ زنتمارے كنت اعلم الغيب لا استكثرت من نزدكي ادراى وج سے بناب رسمل فداهل الخيروما مسنى المسوء وألبعن اليوكل والانه كالرمين كماناء اى الاطلاع على البعض لا يختص زمی نے فیرے بت مانے کرلا برنا اور کو ک به النبى كما اتريتر بحيث رَا فَي رَبُّ حِنْ اورسنِ مندات رِمطلع مرما أني بوزتموه للسهاضين والمسرمنى كياء فامني يني يغري مري الماء ب والنائسين فلايتميز به النبي بيدك فروز كوالورني اس بي كوتراس ك جازُ رکھتے ہو رامنت کرنے والد کے لیے اورم لعنیوں کے لیے اور سرنے والے کے لیے لذا بى غرى مازر بولا-

نافرین بالنسان عزر فرائیس کر مترح مراقعت کی اس عبارت اور جفط الایان کی زر کون عبارت می کیافت نے ؟

ممامیدکرتے میں کہ مارے اس قدر ماین کے بعد عظ الابیان کی عبارت پر مالفین کو کئی شرز میں کہ مارے اس کے مزد المام محت کے لیے ہم احتسار کے ساتھ مرت میں المان کی کرند مولنا تھائی رحمت المعرف نے اس اقرار کی تربد مولنا تھائی رحمت المعرف کے اس اقرار کی تربد

مِن تورونوايك . الانظريو .

مولری احمد رمنا خاں صاحب کا یہ فتولی ۔۔۔۔۔۔ تصام الحربین تب بٹائع ہوا اور اُس سے ایک فقند بریا ہُوا تو جنا ب مولانا ستیدم تصنی صاحب نے صرب مولنا مقانوی کو خط بکھا کہ

مرلوی احمد رضا فال مماحب برطوی آپ کے تعلق برگھتے ہیں اور کا کا آپ نے معاذ الدون کا الدوس کے الدوں کا کا الدوس کے الدوس کی باتوں کا جیسا علاجناب بیسول الدوستی التد علیہ وکلم کوئے الدا توم نے اور مربا فرر کو مال نے کیا کہ بین خط الامیان میں آپ نے یکھائے گاگی اور مرجا فرر کو مال نے کیا کہ بین خط الامیان میں آپ نے یکھائے گا آپ کا مقیدہ نہیں تو آپ استخص کو کیا سمجھتے گیا ہے کا مقیدہ نہیں تو آپ استخص کو کیا سمجھتے ہیں جوالیا خوی نے میں از بسط البنان میں استخص کو کیا سمجھتے میں جوالیا خوی نے میں از بسط البنان معندہ مرکب خوالیہ ویتے ہیں :

تقيص كرما شي صنور مرور عالم فوني سنى السرعليدولم كى -اس کے بعد صرت مولنا مذطلہ نے اپنے اُسی کرامی نامر میں جو اسی زمانہ میس بطالبنان کے نام سے ٹائع بھی ہو کیا ہے ، فاں صاحب کے اس الزام الفقيلي جراب مى ديا كا ورصط الاميان كى زرىجىت عبارت كاسطلب بان كيا نهم ليكن اب بیاں اس کے نقل کرنے کی حاجت سیس کیؤنکہ مہم نے جو کھید اس عبارت کی دنیج یں اور کھا ہے وہ کویا صرت مولدنا کے اسی جواب کی شرح نے۔ ناظرين كوام انصاف فرائيس كرفامنس ربليى ابنے فترى كفريس سداقت اور دانت عكة دندين-

والله الهادى الى سبيل الرساد

# مُصنّف فِ فَطَالا كِمَانَ كُلَّ مِنْ مِنْ الْرَافِقِينَ مُصنّف فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا

حنرات! مرادی احمد رفنافان صاحب نے حمام الومین میں جفظ الانیان کی او اكم كافراز مضمون كي نسبت كرك كفر كاجر فسوني ويا تمن اس بينافلا زنجت فحرمه حكى اور اظرین کام کوسعدم بودیا کراس کی تعقیت افترار اور میتان کے سوالی حمی نب ہے ، اور معنف خط الاميان كا دامن اس اياك كا ذا زعميه عدد الكل ماك ب اس كے بدر معادم كركے أب حذات كوافتا إت اور زيا دہ المينان مركا كر كبعض كلسين فے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ ملیہ کی توجب اس طرف مزال کائی كو اكرچ بخط الامان كي مبارت واقعه مي العلميم ورب غمارت كا فدارس ورفض بیتیمعاندین اس کے جن الفاظ سے بے میاسے نالنم عوام کو دھوکا دیتے میں اَل ان الفاظ كوإس طرح بدل وما جائے كواس مع بعد و و فقنه بروا زعوام كور و حوكا بجي زائے سئيس و بيها سعام كي ين يرجر ولا "- وَعَزِت مدوع في سُوره وفي والول

کو دُما دیے برے دل سرت کے ماقد اس شورہ کو قبل فرالیا اور عبارت کو اس طرح مل دیا کہ قدیم عبارت کو اس طرح مل دیا کہ قدیم عبارت میں ایسا بلم غیب کے الفاظ سے جونبقرہ شروع برتا تھا اُس کے بہائے یفقرہ بکھ دیا کہ

" مطلق تعين عُلُومِ غَيب رَغُي أب ما معيهم السلام كوهبي ما لل أبي " يه واقعه اه صفر المساء كانب ركواب ونيابتين سال سية جفاالايان كعبادت من يرتيم برعي بحدادداس كي بعدت بعظ الامان اس رمير كالم عیب رہی ہے بکداس زمیم کا برا واقعہ اور حضر نے منتف کی طرن سے اُس کا اعلانا تی وتغیر العنوان کے نام سے جفظ الاعان کے آلی سیم کے طرور اس کے ساتھ ہی ارائے بعراس کے بعد مبادی الافری محالم میں یہ واقعہ بنیں آیا کہ ایک صاحب كة ترجه ولاف بيخوداس الجيزرا قب طور (محر تظور نعاني) في حضرت عيم الاست كي بدات من عرض کیا کہ رصط الایان کی جس مبارت رسماندین کا اور امن ہے آس کے الكل ابتدامين عل غيب كأفكركيا ما فالشح جوالفاظ بنين أس كامطلب لاشلفظ عالم عنيب الاللان كريت بمياكه خوداس مبارت كرسياق دسان عيمى كابرت أور بسط البنان أور تغيير العنوان مين صرت نے اس كى تعربى فرمانى ئے . بس اگرامس عبارت مِن الله من المال من الملاق بي كالفظ كرويا مائة ترات الدرياد وساف اور حزت نے با الل اس کوئلی قبول فرالیا امداس فقرہ کریں . ہے تاریوم نے کی رفرع بل درا :

له اب ويا باليس برك بن-

WY TO

" پچرر کرآب کی ذات مقدسر به عالم الغیب کا الحلاق کیا جانا اگریقبل زیسج بح بر الخ ادراس نا پیرے کرآب کی دات مقدسه به عالب بی اس ترمیم کا اعلان کمی کردی جنانچ دحب می مسال بورکیا تھا ۔۔۔ برحال ان دور میوں میں مسال بورکیا تھا ۔۔۔ برحال ان دور میوں کے بعد چفظ الامیان کی عبارت اب اس طرح نبے:

" پھر ہے کہ آپ کی ذات مقدمہ ہے نالم الغیب کا اطلاق کیا جانا اگر
بقول زیسے موتو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مُراد لبنن غیب ہے یا گُل غیب اگر بعض حکوم غیبہ یُمراد ہیں تواس ہی صورت کی ا علیات لام کی کیا تخصیص ہے ؟ مطلق بعن جائم کی میں تو فیرا نبای علیم المام بھی علیات لام کی کیا تخصیص ہے ؟ مطلق بعن جائم کا جا وے "

الفرض ہا رہے بزرگوں نے اُن کا فران عقید وں سے اپنی برارت اورانی بزاری کا اعلان

بھی کیا جی کرمولوی احمد رمنا خاں معاحب نے محصن از واج خاداُن کی طون بشوب کر

کے تعلقہ کی عتی اور اسی کے ساتھ اپنی عبارتوں کا وہ بیجے اور واقعی مطلب بھی بیان کہا جی

کے نسوا اُن کا کوئی اور طلب ہو ہی نہیں سکتا اور پر بھی نابت کردیا کر ان میں کوئی بات بھی ہائی تعلقات اور عقا مُدا بِل سُنت کے خلاف نہیں ہے اور اس سب کے بعد جب بیجا ہے

تا ہم علم کو نتر نہ سے بچائے کے خلاف نہیں ہے اور اس سب کے بعد جب بیجا ہے

نافہ علم کو نتر نہ سے بچائے کے خلاف نہیں ہے اور اس سب کے بعد جب بیجا ہے

تا ہی علم کو نتر نہ سے بچائے کے خلال سے اللہ کے کسی بندہ نے تعلقا ما خطور بر بیجا رہ سی کو بدل

تب یلی کا کوئی مشرورہ دیا تو اس کو بھی ہے تا تل اور میڈ دریع قبول فراکر ابنی عبارت کو بدل

بھی دیا ۔ بی کا کوئی مشرورہ و بیا تو اس کو بھی ہے تا تل اور میڈ دریع قبول فراکر ابنی عبارت کو بدل

میں ہے۔ افعر س ای کھے خلالم اور شقی ہیں وہ کو گر جو اللہ کہ ان بندوں کو کما فر کھے

ولیل ہے۔ افعر س ایکھے خلالم اور شقی ہیں وہ کو گر جو اللہ کے ان بندوں کو کہا فر کھے



## علاو ازیل او پر بان بر بلوی مولویوں کا علاج حدیث رسول ایک سے کئے دیتے ہیں ملاحظہ فرما کیں۔

## جبيها مرض وبيابي علاج

اب ہم رضاخانی مؤلف اور دیگر بر یلو ہوں کی خدمت ہیں سوال کرتے ہیں کہ ہماری تمام تر تفسیلات کے باوجود بھی تم اسی بات پرمھر ہوکہ حضرت تھا تو کی رحمۃ الشعلیہ کی حفظ الایمان صفحہ کی عبارت کفریہ ہے الحیاذ باللہ الیکن مولوی احمد رضاخان بر یلوی کے فرسودہ اعتراض کے باوجود بھی حضرت تھا نو کی رحمۃ الشعلیہ نے اپنی اس عبارت کو بسط البتان کے نام سے تبدیل کیا پھراس کے بعد تغیر العوان کے نام سے تبدیل کیا تیراس کے بعد حضرت تھا نو کی رحمۃ الشعلیہ نے فر ما یا کہ اگر اب بھی کی کو میری عبارت پر اعتراض ہوتو بندہ اب بھی بد لئے کو تیار ہے لیکن بریلو ہوں کے لائین اعتراض کے باوجود حضرت تھا نو کی رحمۃ الشعلیہ نے اپنی اب بھی اس رکی کو میری عبارت پر اعتراض ہوتی عبارت کو مرے سے تبدیل ہی کر دیا ہے ۔ لیکن بریلوی مولوی اب بھی اس رکی کو مانپ بنا کر پیش کر دے عبارت کو مرے سے تبدیل ہی کر دیا ہے ۔ لیکن بریلوی مولوی اب بھی دہی دیکھیے کہ جیسے تمہارے خبث باطن کی مرض ہے تو و ہے ہی بطور علاج ہماری طرف سے بھی مزید سے تھی مزید سے کا مرض ہے تو و ہے ہی بطور علاج ہماری طرف سے بھی مزید سے کی مزید سے کا مرض ہے تو و ہے ہی بطور علاج ہماری طرف سے بھی مزید سے کھی عبدا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ الشعلیہ نے کتاب الوی کے تحت بیر دوایت بھی لائے ہیں ملاحظ فرما کیں:

حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها ان المحارث بن هشام رضى الله عنه سأل رسول الله مُلْكِنَّهُ فقال يارسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله صلحلة الجرس وهواشده عنى وقدوعيت عنه ماقال. واحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى مايقول.

( بخارى شريف جلدا ياب كيف كان بدءالوى)

(ترجمه) حضرت امام بخاری رحمة الله علیه نے اپنی اسناد کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رسی الله عنها ہے روایت کیا کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا، یارسول اللہ آپ کے پاس وحی کیے آتی ہے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بھی تو میرے پاس وجی تعنیٰ کی آواز کی طرح آتی ہے حالانکہ وہ بہت بخت ہوتی ہے اور فرشتہ جب جھے ہے جدا ہوتا ہے یا اسکی شدت جاتی رہتی ہے حالانکہ اس نے جو کھے کہا ہوتا ہے میں اسے یاد کرلیا کرتا ہوں اور بھی میرے سامنے فرشة مردى صورت اختياركرتا ہے اور ميرے ساتھ كلام كرتا ہے توجودہ كہتا ہے ميں يادكرتا جاتا ہوں۔ رضا خانی مؤلف اور ہر بریلوی رضا خانی مندرجہ بالاحدیث پاک کی روشنی میں جواب دیں کہ جس طرح تم نے اپنی کوتا ہ بنی کی بنا پر حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ نلیہ کی حفظ الایمان صفحہ ۸ ، کی عبارت میں لفظ ایباعلم جمعنی اس قدراورا تنااوراس فتم کا جس کاتم نے غلامعنی مرادلیکرا پے رضا خانی انداز میں پیش کر کے تم نے حصرت تھا نوی رحمة الله علیہ کی علمی شہرت کو داغدار رکرنے کی ناپاک جسارت کی ہے جبکہ حضرت تھا نوی رجمة الله عليه نے مولوی احمد رضا خان بریلوی کے لغواعتر اض کے باوجودا پی زندگی میں ہی اپنی عبارت کومرے ہے تبدیل ہی کر دیالیکن تم اپنے خبٹ باطن پر قائم رہے۔جبیبا مرض تو ویبا علاج علاج ہوتا جا ہے حالانکہ حفظ الایمان صفحہ ۸، کی عبارت بسط البنان اور تغییر العوان کے نام سے تبدیل بھی کر دی گئی ہے۔ حدیث میں رسول الند ملی الله علیه وسلم کاواضح ارشادموجود ہے کہ بھی تو میرے پاس وحی تھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے تو رضا خانی بریلوی حضرات اب جواب دیں کہ یہاں پر جوتشبیہ ہے وہ فقل کولطیف کے ساتھ دی گئی ہے کیونکہ دحی لطیف ہے اور کھنٹی کی آواز ٹھل ہے اور وحی کو کھنٹی کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تواس مدیث پاک کی روشن میںتم حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ کی عبارت جوحفظ الایمان صفحہ ۸۔ پر مرقوم ہے اسکو بھی سمجھ کیجیئے تو حطرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے رسالہ حفظ الایمان صفحہ ۸ کی عبارت میں لقبل کولطیف ہے تشبیہ دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی اپنی عبارت کو

تبدیل ہی کردیا تا کہ کوئی کم فہم عامۃ المسلمین کوشک وشبہ میں نہ ڈال دے۔ تو تم نے رضا خانی طوفان کھڑا كرديا حالانكه ايك علمي بات كو مجعنے كے ليئے علم جا بيئے تھاليكن اعلىٰ حضرت بريلوي نے علمي بات كو بالائے طاق رکھ کرایک جہالت پر بنی فتویٰ مرتب کر کے حرمین شریفین کو بھی دعو کہ دے کر جعلی فتویٰ بنام خسام الحرمین حاصل کرلیا اور حدیث بخاری شریف بنده نے نقل کر کے صرف تمہارے مرض کا علاج کیا ہے۔ کیونکہ جیب مرض ہو ویسا علاج ہی کرنا ضروری ہو گیاہے ورنہ تو حضرت تفانوی رحمة الله عليه نے اپنی اصل عبارت کو تبدیل ہی کرویا ہے۔ تو رضا خانی مؤلف اور بریلوی حضرات کو جاہیے تو پیے کہ حضرت امام بخاری رحمة اللہ علیہ نے حدیث ندکور جو بخاری شریف ج اباب کیف کان بدء الوحی میں نقل کی ہے کہ جس میں صلصلة الجرس کے الفاظ موجود ہیں ، ان پر رضا خانی بریلوی گرفت فرماتے ہوئے ایک فتویٰ جاری فرمائیں کہ حضرت امام بخاری رحمة الله عليه نے اپني كتاب ميں ايسي حديث پاك كيوں نقل كى كه جس ميں كھنٹي كو دحی ے تشبیہ دی گئی ہے بینی کشقیل کولطیف ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس جگہ جو جواب رصا خانی مؤلف کا ہے بس و بی جواب ہمار اسمجھ لیس کیونکہ تھٹی کی آ واز فیل ہے اور وحی لطیف ہے۔

اور بریلوی حفرات لفظ ایسا کی غلط تعبیر کرنے پراینے کو کا میاب تصور کئے جیشے ہیں تو ای طرح پھرتم حدیث پاک بخاری کی روایت کہ جس میں صراحناً صلصلۃ الجرس کے الفاظ موجود میں اسکوبھی مجھیئے اورایے ذ بمن کو ذیرا وسعت و تکھیے مانشیا تنہیں ای فریان رسول صلی الله علیہ وسلم کی روشنی میں حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ایسا بمعنی اس قدریاا تنایا اس تتم کامعنی مراد لینا یشیغ سمجھ آئے گا اورخواہ مخواہ غیظ وغضب میں جل کر را کھ نہ ہوجا کمیں چنانچہ انگی حضرت پر ملوی اور اس کے تبعین کی رضا خانی کفر کی کند چھری ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا گلابھی نہیں چے کا گو کٹا نہیں مگریہ مولوی احمد رضاخان پریلوی اوران کی متبعین رضاخانی کفرکی میہ ظالم چھری ان کے ملے پررگڑی ضرور کئی ہے اوراعلی حضرت بریلوی نے اپنی کم قنبی اورسینه زوری سے علاء اہلسنت دیو بندکی سیح عبارات کوخود ساختہ معانی پہنا کرعلاء حرمین شریفین کے سامنے

ہیں کر کے ان سے جعلی فتو کی لیکر حسام الحرمین علی منحر الكفر والمین کے نام سے جھوٹ کا پلند و شا کع کر دیا جو کہ مرامر خیانت و بددیانتی پر کھلا ثبوت ہے۔

# مقام تھا نوی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بارگاہ میں

امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد رسول الله صلی الله نطیه وسلم کی بارگاه میں تحکیم الامت مجد د دین ولمت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمة الله علیه کا مقام ومرتبه ملاحظ فر ما نمیں۔

چنانچے حضرت تھانوی رحمة الله عليه کی كتاب بوا در النوا در كے مقدمہ كے صفحه كا اقتباس پڑھيے:

1۔ ایک دفعہ حضور (لیعنی تحکیم الامت مجد و دین وطت حضرت مولانا اشرف علی تقانوی رحمة الله علیہ)
کواحقر نے خواب میں دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے کچھے گفتگوفر مار ہے ہیں اور بھی بہت ہے علاء
حاضر خدمت ہیں لیکن سب کی طرف ہے حضور ہی کو دیکھا کہ سوال فرماتے ہیں اور سول کریم صلی الله علیہ
وسلم جواب ارشادفر ماتے ہیں اور سب ہے اقر ب رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ حضور ہی کو دیکھا۔
(محمد نتیق الله ، تقانہ سرائیل گاؤں ، بنگال)

اس سے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے دور حاضر میں اخص علاء وصلحاء ہونے کے بشارت ملتی ہے۔
\* احتر کو پنجشنبہ میں حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور بید دیکھا کہ حضور سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم احتر کے والدصاحب مدخلا کی دوکان پر تشریف فرما ہیں اور حضرت والا کی تصنیف کر دہ کتا ہیں حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہیں ہیں۔ (عبد المنان خان دہلوی حال مقیم رنچھوڑ لاکن۔ کراچی)
اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہیں ہیں۔ (عبد المنان خان دہلوی حال مقیم رنچھوڑ لاکن۔ کراچی)
اس رویا ، ہیں تصنیفات و تاکیفات اشر فیہ کی تیولیت کا کھلا اشارہ ہے۔

احترنے دیکھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ ہے چلتے ہیں اوران کے پیچھے
 آنحضور (لیعن تھیم الامت ) بھی اوران کے بعد بندہ بھی غرض تینوں ایک ساتھ چلتے ہیں''۔ (از کانپور)

اس ہے مسلک اشر فیہ کے عین مطابق سنت ہونے کی تقیدیق ہوتی ہے۔ ع معدد الوداع كى شب كوفدوى نے ايك خواب ديكھا كه بنده كى جكه پر بيشا ہوا حلقه كرر ما ہے۔ اور او پر ہے ایک تخت نمودار ہوا جس میں جار چراغ روثن تھے اور جاری اصحاب نظر آئے وہ امحاب جھے تخت ر بیٹا کراین ہمراہ لے گئے اور پھر جنگلوں کی طرف لے گئے اور پھر سمندر بھی نظر آیا اور اس سمندر کے اُو پر ہے بھی وہ تخت گذر گیا۔ مجرای طرح منزل به منزل جلتے ہوئے ایک معجد دکھائی دی۔ یہاں پروہ تخت تشہراو ہاں نماز پڑھی اوراس مبحد کی پچھلی طرف ایک نہر بھی چلتی تھی۔ اس نہر میں سے انہوں نے اور میں نے یا نی پیا پھروہاں ہے تخت پر بیٹھ کرا یک بازار آیا۔وہاں سب طرح کا سامان بک رہاتھا۔انہوں نے اس تخت کو بازار میں تھہرایااورا یک دوکان پرلکھا ہوا تھا'' یہاں پررشید سیاورا شرفیہ کتا ہیں مل سکتی ہیں'' ۔ تو میں نے اے پڑھ کران بزرگوں سے دریافت کیا کہ مجھے مولانارشیداحمرصاحب اورمولانا اشرف می صاحب کی کتابیں دے دو۔انہوں نے چار کتابیں مجھے دیں ،ان ہے وہ کتابیں لے کر پھراے تخت پر بٹھا کر رخصت ہوے پھرا کی سفید مکان وکھائی دیا۔جس پرسبز پردے پڑے تھے، وہاں تخت کٹبرا ،اس کمرو کے اندر جاروں بزرگ مجھے بھی لے گئے اور اس کمرہ کی روشنی اس قدرتھی کہ تا بنہیں لاسکتا تھا۔ اور نہ چراغ نه بتی دکھائی دیتی تھی ۔ وہاں پرتکیہ اور قالین بچھا ہوا تھا جس پرسردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مع جاروں اصحاب ( رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ) کے موجود شخے اور ہمارے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو سفیداونی کپڑے پہنائے جارہے تھے، کپڑے پہننے کے بعدای تکیے سے کمراٹا کر بیٹھے گئے اور میں درواز و کے باہران کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو بھر مجھے انہوں نے اندر بلالیا۔ اور حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ نے ارشا وفر مایا کہ بیشریف احمد ہے پھرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ''اس کو بلالویہ مولا ٹااٹٹرف على صاحب كاخادم ہے " ميں سلام كركے بيٹے كيااورمصافحہ بھى كيا، وہاں پرايك گلاس بإنى كاآيا، پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاجیاروں اصحاب نے پی کر مجھے بھی دیااور میں نے بھی پیااور آنخضرت

ملی الله علیه وسلم نے بیفر مایا که''مولا ناصاحب کی کتابوں پڑمل کرتے رہنااور دوسروں کے کہنے ہے مت زکنا''۔ (شریف احمد مقد سنخ بیوری تخصیل وضلع کرنال)

اس رویاء سے تھیم الامت کے رتبہ نالی ، آپ کے سلسلے کی صحت ومقبولیت آپ کے فیونش نعلمی کی حقانیت اور اس دور میں آپ کے متر و کہ خزانہ تعلمی کی قدر دمنزلت کا پہتہ چلتا ہے۔

2. و حاکہ (مشرقی بگال) میں ایک بزرگ نے جو تھیم الامت کے شنا سانہ سے خواب میں حضورانور مسلی اللہ علیہ وسلم کود کیا کہ فرماتے ہیں'' اشرف علی صاحب کومیراسلام پہنچانا''۔ ان بزرگ نے عرض کی حضور میں تو ان ہے واقف نہیں۔ ارشا دہوا ظفراحمہ کے ذریعہ (بیہ بزرگ مولا نا ظفراحمہ عثانی مدفلہ جو تھیم الامت کے حقیق بھانج ہیں اور ڈھا کہ ہی شرمتیم ہیں ان سے واقف تھے ) چنا نچے تھے کوان بزرگ نے مولا نا ظفر احمد صاحب ہے واقعہ کا ظہار کیا اور مولا نا موصوف نے اس کی اطلاع تھیم الامت کی خدمت مولا نا ظفر احمد صاحب ہے واقعہ کا اظہار کیا اور مولا نا موصوف نے اس کی اطلاع تھیم الامت کی خدمت میں کردی۔ جب تھیم الامت تک میر شردہ پہنچا ہے تو آپ پرایک کیفیت طاری ہوگئی اور بے ساختہ زبان سے فکل گیا کہ '' وظیک السام یا نی اللہ'' اور اس کے بعد فرمایا کہ آج تو دن بحر صرف ورووشریف ان پر حوزگا اور باتی سب کام بند!!

اس ہے جکیم الامت کی شان عالی اور عنداللہ آپ کی مقبولیت ومحبو بیت عیاں ہے۔ (منقول از مقدمہ بوادر النوادر صفحہ: ۵۰۲۳۸۔اشاعت اوّل در پاکستان ۱۹۲۲ مطبع علمی پر نتنگ پرلیس لا ہور

ناشر في غلام على ايند سنز تاجران كتب شميري بازارلا مور)

# گتاخ رسول تم ہویا ہم

رضا خانی مؤلف تو علاء ابلسنت پرگتاخ رسول کا بہتان باند ھنے پراُ دھارکھائے بیٹھے تھے اب ذراا پنے پر بلوی علاء کی تحریر بھی ملاحظہ فر مائیں: کہ جنہوں نے تو اس حد تک گتا خی رسول کا ارتکاب کیا کہ اپنے ایک مولوی پر بلوی کوسیدالا نہیاء تک لکھ دیا اور رضا خانی مؤلف نے تو ایک فخص کے خواب کے واقعہ کوسہار ابنا کر حضرت تھا نوی رحمۃ القد علیہ پر مدعی نبوت کا فتیج وشنیج الزام نیا کدکردیالیکن خواب کی بات کودلیل بنانا سراسر ہی غلط ہے کیونکہ بیداری میں رضاخانی پریلوی مولویوں نے اپنے ایک مولوی کو المعیاذ بااللہ سیدالا نبیاء تک لکھدیا تو اس پررضا خانی مؤلف نے سکوت اختیار کرلیا کیونکہ وہ رضا خانی بریلوی تھااس لئے رضا خانی تانون کے تحت اس پرکوئی گرفت نہیں حالا نکہ ایے مولویوں کو کہ جنہوں نے اپنا کیا ہیں مولوی کو سیدالا نبیاء لکھا ہے تمام کے تمام وائرہ اسلام سے خارج ہیں چنا نچے رضا خانی بریلوی رسالہ الفقیہ امرتشر کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔

# رضا خانی مؤلف ذراا دهر بھی توجه فر مائیس

ہمارے سامنے سیدالا نبیاء رئیس الفضلاء مولا نامولوی حافظ مفتی تھیم سیدشاہ آل مصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیة صدرمنا ظرہ منجانب جماعت اہلسنت کا مکتوب گرامی ہے۔

(جلد نمبر ۲۸ رجب، شعبان ۲۳ سے حطابق ۱۳ کے جولائی ۱۹۳۵ء شارہ نمبر ۲۷ ، الفقیہ امرتر)

رضاخائی مؤلف حضرت تفانوی رحمۃ الله علیہ کے بارے میں اس قدریخ پاہو گئے اب اپ رضا خانی

بریلوی کے بارے میں فتو کی صادر فرما کیں کہ وہ بیداری میں اپ ایک صدر مناظر مولوی کو ہو ش وہواس کی

حالت میں سیدالا نبیاء لکھ کر شائع کررہ ہم ہیں العیاذ باللہ اور انہیں کوئی پوچھنے والانہیں ۔ ذراسوچوتو مجھوکہ

تہمارا شارکن لوگوں میں ہور ہا ہم اپ آپ کوذرا پہچانوتو سمی اور جو تمہارا جواب مندرجہ بالاالفقیہ

امرتسر میں درج شدہ عبارت کے بارے میں ہم ایک وہی ہماری طرف سے اس شخص کے بارے میں ہورہ ہم ہم سے بس وہی ہماری طرف سے اس شخص کے بارے میں ہورہ ہم ہمارا جواب میں ہورہ ہم ہم ہمارا جواب میں ہورج شدہ عبارے میں ہماری طرف سے اس شخص کے بارے میں ہماری طرف سے اس شخص کے بارے میں ہماری طرف سے اس شخص کے بارے میں ہماری طرف سے اس وہی ہمارا جواب ہم ہمارا ہمارا



مها نمنا اب زیارت کرد- اس دیمانت می مردد مدت دونون داخل مین . محد نمین فدا بیمری بیان کمیا بیت ،گریوس مین دمنا ونعیست نه بهو ننه مجی عرد مین بدده کے ساخد زیادت کبور کرسکتی میں .

رن جب گائے کی عرد سال ہو کی ہے آو اس کی قربانی حارث ہے ، چاہے ذی ج یا نے رنتی ہو - واللہ اللم والمرائم واکن ، المبیب وسیدالسکین محرصیدانتین مہاری السنگ فشا الد

كيا فراع جيده المادين دمنين التركاب مندري بل سياس بن-

وا، زیر دم نے کرتا ہے کو نواپٹرا شریم فلت دربوک نام مے قبل و دون اللهم ابی پیمن الملهم ابی پیمن المدسد بن و دمن اللهم جمر بن خطاب فین اللهم عثمان بن عقائن و دمن اللهم علی بن ابی طا اب پرمشد ناسیک اورٹیزٹ میں آیک ہن و جرموا در مرائ تا اے میں تربت بعدایال اس مدعے خفام و کرلئیسے کی کرنیدیش کے تیونٹی انواج بالت ہے ، کمن یہ فعدک ہے ،

میرین یه کرملیجد تالی برطبود بوکری اس می نبیل به در برمنا با رف کیونکرندن دادید ام کی بعدشتا فلیف اول ایرالوسیس الی کیون امعیان عی وارد نبالی عنه فلیفدوم امیرالونین میرالموسین عمری میران بی اسد نبالی عنه فلیلاسوگا امیرالموسین عمری میران به معایان یرخی ایسد امیرالموسین عمری میران به معایان یرخی ایسد این ای ما در میران اسد ندالی عند فرا فردا برسال این ایسای کامل به فران بی سرانیدی درخی درشایی این ایسای کامل به فران بید

دم) زید مغرب دمن دسنن سے بعد لا نشل بی صنا اور مشار کے فرش دسنند کے معدد رنبل می صنا اور نام کے دمن دسنند کے بعدد دنشن می صنا کا جائز بتاتا ہے اور درشتی

المیواب و به دی مطافرون یا نی حامد المیواب و به بوکن جهمی که استیاری تروررد: به کمرن سامه ما کین که وت اس دندن که ای طور پیاری جه تو کمرکش به اید مرتبر خیله بس این ای اور پافره م به تو کمرکش به اید در برخیله بس این ای اور پافره مرفوم مه تا تو کمرکش به اید در برخیله بس این ای اور پافره ای برکش م

دم کرکاکه نا بالکانیم ودرست سندان کتب اماویث و فقر به ما اساللم دالمراتم زاکل المیرب المتین مومدانسین بهاری المیرب المتین بهاری

جورى ولدستريل كمناظره

ولوند بول ترساكفرار

را بل سدت کی میدوالشان به ل الدین فاسی کی طرف سے اوری و دری و دری کے مناه وی موناد شائع جمل ہے ۔ جبکو جمع کر این الدین فاسی کی طرف سے اور اور کی الدوری سے اپنی الت و کہر شکست اور انہر میں کو الدوری برو و گوال رہ ہو ہی و اس و اتعان کو الداری میکی ہے کو و معرکا و بیند ہی کی جو کوشنی بمال الدین میکی ہے ود و لو بیند ہی کی جو کوشنی بمال الدین میکی ہے

ا منافر ہے : مارے ما معصدال نمادی العنشلادمولانامولوى فانقطعي فكم مسرف المعطفي ماحب تبلال مت بكانم الذب صدرت ظرومني منهامت المستستركا يكادل さんりがいこのことのりょうちは مالات معلوم بو م جس مي معفرت تدوير ع فريمزاي به كرب ديدن مناوه المي إلكل مجهد وكي ولان جبان كوي ع بين علام برئ مد وردة اف ما حق ديا . لا اينون شاء وذركي كرياد عالى كذي ときれたいいでいかいいいい Liflishing Ly sin The lor من ظره كادن أع أورج بندول مع منه كسش المعالم عنظره بنكاوية كالمعالم مرجده تفال ارس الافت الافرنة मंत्रिक कार्मा दिल्लांट रागा من دلايدون غايت عدولائل قالكان צט נות גטוווצל קינעל ديوالوفاشا عباك إرى وصدر فنبريا ب الماميد مفرت ميدالدي وامترية الندسيركونايا - مناظره من دوستنان معنرت الم والاسترم والملين ملى نالا مظرر على منهات شربيد الل سنت ودة بواعمني بانظافاري فيدالونا فرسمت ما حي قبل قادري بركاتي مرك برالاندس أن كا فوكم الما الما بندك المايا بخت جمالا كروه كال كيماد كاس شيرك شرود مين المان المان المان المان ك بيدى فرعها للطيف كي كرورى دران 6242 3,50,2 5,250,5f بين فلان اصول تودي فيفيذ بالله على عنه مبديول منبت وامت بركائم ني ابني ال ين إسل زمنيدوان ، كروه إز نيم ا



رضاخانی بریلویوں نے تو حدی کردی کہ اپنے پیروں اور مولویوں کو پچھے کا پچھے منا کر پیش کرتے ہیں

یریلوی غالی کاعقیدہ اپنے ہیرومرشد کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں۔

جبیها کهایک بریلوی غالی مریدا ہے ہیروم شدخواجہ محد بخش جن کالقب حضور نازک کریم اور مخلص نازک ہے

کوعین حضرت محمد رسول الله علیہ وسلم سمجھ کرا پنے عقیدت کے پچول یوں نچا ور کررہے ہیں چنانچہا یک

### غالى مريد كى عقيدت

طالب خدا گوه که نازک بچشم من ﷺ عین محمداست که عربی شنیدهٔ (هفت اقطاب صفحه: ۱۵۱ طبع اول مطبوعه ژیره غازی خان)

مندرجہ بالا کفریہ وشرکیہ شعر میں رضا خانی بریلوی مولوی غلام جہانیاں صدر پاک سی تنظیم ڈیرہ غازی خال اپنے پیرومرشد کونبوت ورسالت کا تاج پہناتے ہوئے امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تو بین کر دی۔ اور کھلے لفظوں میں برطا کہدیا کہ،

عین محمد است که عربی شنیدهٔ

(ترجمہ) کداے طالب خدا کواہ ہے کہ میر اپیر میری آنکھوں میں تین محدرسول الشابطة ہی ہے جنہیں تونے من رکھا ہے۔ (العیاذ باللہ)

رضا خانی مؤلف اب بتاؤتم اورتمہارے پر بلوی کہاجارہے ہیں اوراپنے ہیروں کوکہیں ہے کہیں لیجارہے ہو۔ پچھاتو خوف خدا کرواور ہوش میں آؤاورلگتا یوں ہے کہتم اورتمہارے پر بلوی مواوی حالت سکر میں زندگی گذاررہے ہیں ، اسکے بعدا یک اور پر بلوی عاشق اور غالی عقیدت مندت کی بات بھی ہنتے جائے کہ وہ اپنے پر بلوی بھائیوں کوکیا رضا خانی پیغام وے رہے ہیں ملاحظہ فر مائیں۔

پیرصاحب کی شکل میں؟

ایک رضا خانی بر بلوی اپنے پیرومرشد کے ساتھ اپنے عشق ومحبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بریلویوں کو یوں پیغام دے رہے ہیں، کہ کوٹ مٹھن میں آتا کہ تو خیرالوری صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ نے کیھ لے کیونکہ پیرفرید کی صورت میں شہنشاہ حجاز صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ کے بیال آئے ہیں العیاذ باللہ غالی عقیدت مند کا شعر ملاحظ فر ما کیں۔
پیرفرید کی صورت مٹھن تارخ خیرالوری بین کہاں آئے ہیں العیاذ باللہ غالی عقیدت مند کا شعر ملاحظ فر ما کیں۔
بیادرکوٹ مٹھن تارخ خیرالوری بین کیا ہول مطبوعہ مدر دیر بین تالی سری منڈی منڈی مالیان )



رضا خانی مؤلف اب بتا ؤکرتمہارے بریلوی اپنے پیرومرشد حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے کوکیا کہہ کر پیش کررہا ہے خدارا کچھ تو ہوش کروکہ خدا کوخدا سمجھورسول کورسول سمجھو صحابی کوسمانی سمجھو ولی کوولی سمجھو اور اپنے پیرصاحب کی تعریف کروضر ورکروبالکل کرولیکن مقام الو ہتیت اور مقام رسالت برمت بٹھا کہ۔

حضوات گوا می ! مندرجہ بالاشعر میں حضرت پیرفرید صاحب کے نام کے ساتھ کتاب میں سلی
اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا موجود ہے جس کا ول چاہے و کھے لے اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کے
ساتھ سلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہیں بس سے ہر بلوی عشق وعجت کہ جس کا بجیب وغریب مظاہرہ ہور ہا ہے
اور یہ سکین بیچا رہے ہر مقام پر ہی الئے قدم اُٹھائے جارہ ہیں اور یہ اپنے بیروں کی محبت میں اس
قدر متفرق ہو بیجے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبوکو پیرصاحب کی خوشبوک برابر بچھتے ہیں جیسا کہ اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان ہر بلوی نے اپنے ملفوظات میں اپنے جذبہ عقیدت
کا یوں اظہار کیا ہے ملاحظہ فرما کیں۔

# جوپہلی باریائی تھی؟

ایک روز دیکھا کہ حضرت تشریف لائے اور حضرت کے شاگر دمولوی برکات احمد صاحب مرحوم کہ میرے پیر بھائی اور حضرت پیرم شد برحق رضی اللہ تعالی عند کے فدائی تھے کم ایسا ہوا ہوگا کہ حضرت پیرم شدکانام پاک لیتے اوران کے آنسورواں نہ ہوتے جب ان کا نقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اثر اجھے بلامبالنہ وہ خوشبومحسوس ہوئی جو پہلی بارروضۂ انور کے قریب پائی تھی۔

( ملفوظات مولوی احمد رضاخان بریلوی جلد ۲ صغه: ۲۷ مطبوعه مدینه پبلی شنگ تمپنی کراچی )

مندرجه بالاانلى حضرت بريلوى كے مفوظ ميں اس بات كى وضاحت

موجود ہے کہ جوخوشبوا کی اُمتی پر کات احمد کی قبر پس پائی گئی بس وہی خوشبوقبر پس اتر نے والے بر پلوی نے روضۂ رسول اللہ کے گئے گئے ہے۔ یہ رسول اللہ کا گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہے اور تا بعین عظام اور تیج تا بعین اوراولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ م ل جا کیں گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے اللہ علیہ م ل جا رہی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے مقابلہ پس ان کی خوشبوکا وہ مقام ہر گزنہیں جو مقام خوشبو نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے مقابلہ پس ان کی خوشبوکا وہ مقام ہر گزنہیں جو مقام خوشبو نے رسول اللہ کے واصل ہے اور چہ جا تیکہ ایک امتی برکات احمد کورسول اللہ اللہ کی خوشبوکے حضور اللہ اللہ کا ایک امتی برکات احمد کورسول اللہ کے گئے گئے خوشبوکے اور رضا خانی پر بلوی یہاں تک نہیں دکے اس ہے آگے اور ایک ایس اور وہ اپنی گئن اور مستی جس قدم اور را اس کی گئے وہ اسل کے کہیں دو جا کیں اور وہ اپنی گئن اور مستی جس قدم اور ایک کی اصلاح کرنے والا جمیں اور وہ اپنی گئن اور مستی جس قدم اُن خوشبوکے کہا دی کوئی اصلاح کرنے والا جمیں پکار بھی رہا ہے یا نہیں۔

# حضرت ايوب عليه السلام كي شان ميس گستاخي

ر منا خانی مولوی سیدا بوالحسنات محمد احمد بریلوی نے اپنی کتاب حوادثات روزگار فی رحمة غفار المعروف به اورا ق غم طبع اول ۱۳۳۸ ه می حضرت ایوب علیه السلام کی شان میں بایں الفاظ تو مین کی ہے۔ عبارت ملاحظہ فر مائیں:

حدیث میں ہے چار ہزار کیڑے آپ کے جمد مبارک میں پیدا ہو گئے وہ اعضاء مبارک کو کھاتے اہل شہرنے آپ کو بیرون شہر کر دیا آپ زیمن شام میں عہد ہ نبوت پر ما مور تھے۔ (حوا ثات روز گار فی رحمت غفار المعروف بداورا قی مفحیہ ۲

طبع اول ۱۳۳۸ مطبوعه منظور عام شيم پريس پيدا خبارس يث لاجور)

مندرجہ بالا واقعہ کی صحت رضا خانی پر بلویوں کے ذمہ ہے وضاحت فر مائیں۔ کہ جبکہ مندرجہ ہالا واقعہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اقدس میں چار ہزار کیڑوں کا تذکرہ ہے اور یہ بات توضیح ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کوشدید بیماری لاحق ہوگئ تھی یعنی کہ بہت ہی سخت بیمار ہو گئے تھے۔ لیکن یہ بات کہ ان کے جم میں چار ہزار کیڑے پڑھ گئے تھے یہ باٹ کل نظر ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کے مطابق تو ذکر ہے:

کر حق تعالی نے انبیاء کرام علیم السلام کے اجسام پرمٹی کوحرام فرمادیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیم السلام کے
اجسام پاک کو کھائے ۔ اور تعجب ہے کہ کیڑوں پرایک نبی کے جسم اقدس کو حلال کر دیا کہ وہ کھاتے رہیں۔
اور وہ بھی چار ہزار کی تعدادیں اور چار ہزار کا عدوثا بت کرنا ہر یلوی علاء کے ذمہ ہے۔ کہ وہ کی سیحے اور
مرفوع حدیث ہے چار ہزار کے عدوکو ثابت کریں اور مولوی ابوالحسنات مجمدا حمد ہر یلوی نے چار ہزار کیڑوں
کا عدد کھے کر حضرت ایوب علیہ السلام کی شان میں سیستنس کتا ٹی کا ارتکاب کیا ہے۔

مضوات گواهی! خداراذ راسوچوتوسی که گستاخ انبیاء کرام کامرتکب کون مور با ہے۔ لیکن آپ کو یقین کال موجائیگا کہ انبیاء کرام نلیجم السلام کی گستاخی کاار تکاب پریلو یوں کا ہی وطیرہ ہے۔

# حضرت آ دم عليه السلام كي شان ميس توبين

چنانچہ حضرت آ دم علیہ السلام کے بارے میں مولوی ابوالحسنات سید محمد احمد قا دری رضوی ہریلوی اپنی کتاب حواد ثات روز گارٹی رحمت غفار المعروف به اوراق غم میں بایں الفاظ تو بین کرتے ہیں ملاحظہ فی ایم ب

وه آ دم جوسلطان مملکت بهشت شخصه وه آ دم جومتوع بتاج عزت شخص آج شکار تیرندلت این-(حواد ثات روزگارنی رحمت غفار المعروف به اوراق غم صفحه: ۲ طبع اول ۱۳۴۸ ه مطبوعه منظور عام شمیم پرلیس بازار پهیها خبارسژیث لا جور)

حضرات گرامی! مندرجہ بالاعبارت میں مولوی ابوالحنات بریلوی نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان اقدی میں شدید تو بین کا ارتکاب کرتے ہوئے یوں کہدیا کہ آدم علیہ السلام ذلت کے تیرکا شکار بوکئے۔العیاذ بالله تعالی .



شبطان سے فلو دھنت آ دم وحوّا شدر تصاكبا وسله طاؤس ومآر بهشت مس آيا - حوى صمور ينے كوآ دم وحواكا فرخوان امن كيا۔ اور فلو دِجنت داند كندم كے كانے بر يَوْنِ بِنَا ثُمْ مِوكِ آبِ كُو كُلُوا بِي دِيا -اوسركها ناخفا دركننكر ملاؤمها شاكاأما ده ادم جوملطان ملكت ببشت محدوه ادم عمتوع باح آج شكار بريدلت سي-ملل بورى جسد لورى عدا ہو کئے۔ آپ رو سے لئے۔ اور ارخور فتلی میں بدل ردخت کی جانب جاتے وہ درخت آپ سے ددرموتے۔ خطاب اللی ہوا۔ نفي بسي يا آدم ومن كى بالم بياد منك مرم كناه م يريشان بور فحل بول مح مان ماكون كي عاكون كي سي هيا كال ب لاردم كربغراز درس بناه خددرم آستاه لطفت گرزگاه مه بالأحرائجر- كے بنول سے جم مبارك جھيا يا۔ ارشا دالهي مواكداب فيدادم عليالسلام صرت واكالم تقام ارتيان لائے۔اور میر میر کررم النی برنظ والے کر تابداب می مکر دفول منت موما اے گرا تناسسال مواكدونت فرقي بمرانتدالر عن ال مبارک برماری تفار جریل نے اس کلبدے سنے ہی آدم کوبشار كالرواس وت عناب م مرام رمن الريم آب كامات وف كالدو عاب البي مين عومن كى كر ضايا وسم رحمن ورجيم مراسة والااورمعتوب مو-

علاوه ازیں ایک دوسرے رضا خانی بر ملوی پیرصاحب تو صرف حضرت آ دم بننے کا یوں دعوی کررہے ہیں:

## حضرت آ دم عليه السلام بننے كا دعوىٰ

آدم و قتم نمی دانی مرا الله عجده ام فرض است برروح الایس

( د يوان محمرى صفحه: ٥٠ هضع اول مطبوعه ډېدر د پرنتنگ پريس پرانی مبزى منڈې رو د ملتان شهر )

مندرجہ بالاشعریس ایک بریلوی پیرصاحب بایں الفاظ اپنے دعویٰ نبوت کا برملااظہار کرتے ہیں جسکا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں میں خود آ دم ہوں اس لئے جبریل امین پرفرض ہے کہ وہ مجھے بجدہ کریں ۔العباذ ہانڈ

حضرت ابراجيم اورحضرت اساعيل عليهاالسلام كى شان ميں تو بين

چنا نچه مولوی ابوالحسنات سید محمد احمد قا دری رضوی بریلوی اپنی کتاب حواد ثات روز گار فی رحمت غفار

لمعروف بداوراق غم ميں بايں الفاظ حضرت ابراہيم اور حضرت اساعيل عليماالسلام كى شان ميں بايں الفاظ

تو مین کرتے میں ملاحظہ فرمائیں:

ابراہیم ظلیل اس خبر کے سنتے ہی زاروقطارا شک بارہوئے ارشادہوا کہ خلیل ان کے غم میں روئے گا ہے۔ گا ہے۔ گا اے تواب اس قدرہم عطافر ماسمیکے جتناتہ ہیں تہارے فرزند کی قربانی میں عطاہوا ہے۔
(حواد ثابت روز گارٹی رحمت غفار المعروف بہاورا تی غم صنحہ: ۲۲ طبع اول ۱۳۳۸ھ مطبوعہ منظور عام شیم پرلیس بازار پیسدا خبار سٹریٹ لاہور)

قا و ثین صحفا ہے! اہلست والجماعت کاعقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام کے علاوہ کوئی فخص خواہ وہ ولی قطب یا ابدال ہی کیوں نہ ہواس کا کوئی بڑے ہے بڑا عمل بھی کسی نبی کے بظاہر چھوٹے ہے چھوٹے عمل کے برابر ہرگزنہیں ہوسکتا جب کہ رضا خانی بریلوی کاعقیدہ سے ثابت ہوا کہ چوشخص بھی حضرت حسین رمنی اللہ عنہ کے غم میں روئے گا تو اسکووہی ثواب ملے گا جوحفرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے میں

حضرت ابرا هيم خليل عليه السلام كوملا تضابه

تو مندرجہ بالاعبارت میں کھلے لفظوں میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی بھی شدید تو ہین کی گئی ہے کیونکہ ان کے ممل کو غیر نبی کے ممل کے برابر کر دیا گیا ہے۔

حضرت لیحقوب اور حضرت بوسف علیها السلام کی شان میں تو ہین رضاخانی بر بلوی عقیدے کے مشہور پیرمولوی خواجہ محمد یارگڑھی والے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بعقوب علیہ السلام کی شان اقدس میں بایں الفاظ تو بین کرتے ہوئے کہتے ہیں:۔ کہ کئویں میں والا جانے والاحضرت یوسف میں ہی ہوں اور ان کے فراق میں رونے والا بھی حضرت بعقوب علیہ السلام میں ہی ہوں۔ چنانچے عقیدہ ملاحظ فرمائیں:

یوشم " درجاہ کتان من بدم یک نیزیقو بم کہ گریاں من بدم اللہ نیزیقو بم کہ گریاں من بدم (دیوان محری صفی: ۲۸ طبع اول مطبوعہ بعدر دیر فئنگ پرلیس پرانی سبزی منڈی روڈ مآن شہر) مندرجہ بالا شعر میں حضرت خواجہ بحمہ یار گڑھی والے بریلوی نے حضرت لیقوب اور حضرت یوسف علیما السلام کی شان اقد س میں شدید تو بین کاار تکاب کیا ہے گئی پھر بھی کس منہ ہانچ کوئی اور عاشق رسول کہتے ہیں افسوس ہان کی حالت پر کہ دن رات خلاف شرع اعمال کریں لیکن پھر بھی ان کے نئی ہونے میں قطعافر ق نہ آئے اور عوام الناس پر حیران ہیں کہ ایسے حامی شرک و بدعت اور ماحی تو حیدوسنت کا فرینہ مرانجام دینے والوں کوا پی جہالت کی بنا پرئی اور عاشق رسول ہونے کی ڈگری جاری کر دیتے ہیں ۔ لیکن حقیقت ہیں ایسے لوگ جو خلاف شرع اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں اور وہ بھیٹا راہ حق سے بھلے ہوئے ہیں اور دو بھیٹا راہ حق سے بھلے ہوئے ہیں اور دو بھیٹا راہ حق سے بھلے ہوئے ہیں اور دیسے منہ ایسے اور بدایت کا ڈپو صرف ذات خدا کے پاس ہے وہ ذات جے چا ہے ہدایت عطاکریں اور جے نہ چا ہے اور بدایت کا ڈپو صرف ذات خدا کے پاس ہے وہ ذات جے چا ہے ہدایت عطاکریں اور جے نہ چا ہے اور ایسے بی نفت سے محروم رکھے ہرتم کے تمام اختیا رات اس ذات خدا ہی کوحاصل ہیں۔

## امام الانبياء حضرت محمد رسول التُعلَيْكُ كي شان اقدس ميس توبين

چنا نچیر مولوی ابوالحسنات سیدمجمر احمر قادری رضوی بریلوی اپنی کتاب حواد ثات روز گار فی رحمت غفار المعروف به اوراق غم میں بایں طور حضرت محمد رسول الٹھائے کی شان اقدس میں تو ہین کرتے ہیں ملاحظہ فر ما کیں۔

روایت ہے سال وہم ہجری پی حضور نے ججۃ الوداع ادافر مایا اور مقام عرفات میں روز عرفہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: الیوم اکے ملت لکم دینکم واقعمت علیکم نعمنی ورضیت لکم الاسلام دیناً.

یعنی اے حبیب آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل فر ما دیا اور تم پراپے لعتیں پوری کر دیں اور جہارے لیے اسلام کودین بناکر پندکیا آقام مدیندر حمت مجسم اللی نے اس آجت میں سے دائحہ انقال پائی اس لیے کے بعد کمال زوال ہوتا ہے:

چوآ فآب بعص نهاریافت کمال نه مقرداست که روی نهد بسوی زوال (حواو ثاب روزگار فی رحمت غفار المعروف به اوراق غم صفحه: ۱۱۳ طبع اول ۱۳۳۸ ه مطبوعه منظور عام شیم پریس بازار پیداخبار سریث لا مور)

مندرجہ بالاواقعہ میں بریلوی مولوی ایوالحتات تجداحمہ نے امام الانبیا ، حبیب کبریا ، حضرت مجمد رسول الشکالی کی شان اقدس میں شدید تو بین کی ہے حالا نکہ اہلست والجماعت علاء دیو بند کا عقیدہ ہے کہ برلحہ بر کھ برگری برآن اللہ تعالی اپنے پیارے مجبوب حضرت محمد رسول الشکالی کے درجات اور مراتب میں امنا فدفر ماتے رہے۔ اور بریلوی فرقہ میں الٹی گئگا بہہ رہی ہے کہ ان کے نزد کی حضرت مجمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا زوال شروع ہوئے تقریبا چودہ سوسال گزر بی بی اور پیدر هویں ممدی بھی شروع ہو پھی اللہ علیہ وسلم کا زوال شروع ہوئے تقریبا چودہ سوسال گزر بی جے معا فران شرع عقیدے کے مقابلے میں آپ حضرات قرآن مجید میں اس محمد اللہ عشرات قرآن مجید میں اللہ علیہ اللہ علیہ مالا علیہ بی مالہ میں چنا نی جی تعالی کا ارشادے:

وللآخرة خيرلك من الاولىٰ (سورة الضحيٰ پاره ٣٠ آيت نمبر٣)

(ترجمہ)اور بینک (ہر) بھپلی (گوری) آپ کے لیے پہلی ہے بہتر ہے۔

قارشین صحفوی ایرانی پندے کر آن مجید میں وانتح ارشاد خدادندی پرعقیدہ کھیں یا کہ پر بلوی ہوں وانتح ارشاد خدادندی پرعقیدہ کھیں کے بلوی پر بلوی ہوں وہ تو اپنے عقیدے کے مولوی بر بلوی کی تحقیق پردلی وجان ہے عمل ہیرا ہوگا وہ تو قطعاً ارشاد خدادندی کی پردانہ کر بگا۔ کیونکہ اگر قرآن پڑمل کرنا ہے تو پھر بر بلوی عقیدے کو چیوڑ نا پڑیا ہے اس کے لیے انتہائی مشکل مسئلہ ہے اگر بر بلوی قرآن پڑمل کریں تو آئ ہے بی تمام جھڑ ہو والے مسائل سرے ہے بی ختم ہو جا کہتے گئین بر بلویت کے عاشق بر بلوی مولوی عامة السلمین کو بر بلویت برگرنہیں چیوڑ نے دیں کے بلکہ وہ لوگوں کو چیکے چیکے تعلیم دیتے ہیں کہ بس ہیروم شد تیا مت کے دن بر بلویت برگرنہیں چیوڑ کر سید جے جنت ہیں لے جا کھگے بس ہیروم شد،ی سب پچھے ہے وغیرہ وغیرہ و

#### حضرت آدم عليه السلام كي توبين كاارتكاب

ند ب اسلام کے عقیدے کے تحت نبی ورسول بھی بھی شیطان کی زومیں نہیں آتاا کئی ہراوا بے مثل بہوتی ہے اور خدا تعالی کے فضل و کرم ہے انہیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور ہرتئم کی لغزش ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں کیونکہ انہیاء کرام علیہم السلام کے معلم خود ذات خدا ہوتے ہیں مگر بریلوی مقیدے ہیں انہیاء کرام علیہم السلام کو وسورہ شیطانی ہے محفوظ نہیں سمجھا جاتا چنا نچے مفتی احمہ یار خان نعیمی مجراتی بدایونی اپنی تخریفر ماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں :

معلوم ہوا کہ کوئی فخص کسی جگہ شیطان کے وسوسہ ہے محفوظ نہیں آ دم علیہ السلام متبول بارگاہ تھے اور جنت محفوظ متام تھا مگروہاں داؤ ماردیاللہذائری جگہ نہ جاؤاللہ ہے پناہ ما تکلتے رہوا پنے کوشیطان سے محفوظ متام تھا مگروہاں داؤ ماردیاللہذائری جگہ نہ جاؤاللہ ہے کا دیاجہ معلوم ہوا کہ وسوسہ انبیاء کرام کوبھی ہوسکتا ہے ہاں اُن سے گناہ یا بدعقیدگی سرز دنبیں ہوسکتی۔ محفوظ نہ جانویہ بھی معلوم ہوا کہ وسوسہ انبیاء کرام کوبھی ہوسکتا ہے ہاں اُن سے گناہ یا بدعقیدگی سرز دنبیں ہوسکتی۔ اُول )

قارنين محقوم! مندرجه بالاعبارت مين مية أويل تو بوعتي هي كه حضرت آدم عليه السلام اي وقت تک مقام نبوت پر فائز نہ ہوئے تھے اور حضرت آ دم علیہ السلام کے اس واقعہ خاص کوتمام انہیا وکرام علیہ السلام کیلئے ایک اصول بنا کران میں ہے کوئی بھی وسوسہ شیطانی ہے محفوظ نبیس رہایہ ہرگز سمج اور درست نہیں اور ہریلویوں نے تواپنے انتلی حضرت بریلوی کی پیروی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کیطرف وسور شیطانی کی نسبت کر کے تھلم کھلاتو ہین انبیاء کرام کاارتکاب کیا ہے ۔ بس پریلویوں ہے توالی ہی خدمت دین کی تو قع خوب ہے ایسے ہی بریلوی اپنے خلاف شرع عقائد میں یوں بے لگام ہو چکے ہیں کہ انہیں ذرو برا برخوف خدانہیں جبیبا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں بھی شدید تو ہین کا ارتکاب کیا ہے چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالی کے پینمبر تھے کفار کے مبلغ ہرگز نہ تھے نہ آپ نے بھی کفر کی تبلیغ کی آ پ تو اللہ تعالی کی طرف ہے مبلغ تھے تکر افسوس صدافسوس کہ اعلیٰ حضرت پریلوی کے پیرو کا رمفتی احمہ بار خان تعیم تجراتی پر بلوی بدا یونی نے اپنی تغییر نورالعرفان میں حضرت نوح علیہ السلام کی شان اقدی میں تو بین کر ڈالی عبارت ملاحظہ فر مائیں۔

## حضرت نوح عليه السلام کی شان میں تو ہین

چونکہ نوح نلیہ السلام سب سے پہلے کفار کے مبلغ ہیں۔

( تفسيرنورالعرفان صفحه: ۸۶۳ م حاشيه نمبراا طبع اول )

حضوات گوا می! اہلست والجماعت علاء دیو بندکشر القد تعالی جماعتہم کا بنیا دی عقیدہ ہے کہ نی ورسول نے پلے جھپنے کے برابر بھی بھی کفریا شرک نہیں کیا نہ نبوت سے پہلے اور نہ ہی نبوت ملئے کے بعد کفروشرک سے جمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام جمیشہ سے محفوظ رہے ہیں۔ کیونکہ اس مقدس گروہ کے معلم خود خدا تعالی ہیں وہ کفار کے مبلغ کہیے ہو کتے ہیں حضرت آ دم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نہ

ہیں کہ جن کورسالت سے سرفراز کیا گیااورا لیے نفوس قد سیدا ہے پیشر ورسول کی تعلیمات کے مبلغ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی وحی اور کلام کیلیے منتخب کیا ہوا ورضح مسلم شریف کی روایت باب شفاعت میں حضرت ابو ہریہ ورشی اللہ عنہ ہے ایک طویل روایت ہے کہ جس میں بیصراحت موجود ہے:

يانوح انت اول الرسل الى الارض.

( زجمه )ا بنوحتم زمین پر پہلے رسول ہو (جنہیں مستقل شریعت دی گئی)۔

آخرکاراللہ تعالی نے اپنی سنت قدیمہ کے مطابق انسانوں کی رہنمائی وہدایت کیلیئے اُسی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کوتو حیدخالص اوراللہ واحد کی علیہ السلام نے اپنی قوم کوتو حیدخالص اوراللہ واحد کی عباوت کرنے کی تلقین شروع فرمائی تو قوم کا جاہل طبقہ حضرت نوح علیہ السلام کوستانے اورز دوکوب کرنے کے در پے ہوگیا اورا مراء ورئیس قوم نے تکذیب وتحقیر کا شعار اختیار کرلیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کوفر مایا کہ جس رب العالمین کی طرف ہے بھیجا ہوارسول ہوں تہمیں اپنے رب کے پیغا مات کہ بنی تا ہوں اور جمھے اللہ کی طرف ہے وہ کھی معلوم ہے جوتم کو معلوم نہیں اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره. انى اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. (سورةالاعراف پاره ٨ آيت نمبر ٥٩)

(ترجمہ) البتہ تحقیق ہم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجااس نے کہااے میری قوم کے لوگوالٹد کی بندگی کرواس کے سواتمہارا کو کی معبود نہیں میں تمہارے حق میں ایک بولنا ک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن بریلوی اس تھم خدا کے مقابلہ میں حضرت نوح علیہ السلام کو کفار کامبلغ بنانے پرتلے ہوئے جیں اوریہ بریلوی عقیدہ تو قرآن مجید کے ارشاد کے مقابلے میں سرا سر غلط اور باطل ہے۔

## امام الانبياء حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شان اقدس ميس شديد توبين

بریلویوں کاعقیدہ ہے کہ شیطان رسول اللہ اللہ کی کا آواز نکال سکتا ہے چنانچے مفتی احمہ یارخال نعیمی سمجراتی بریلوی بدایونی اپنی کتاب مواعظ نعیمیہ میں تحریفر ماتے ہیں ، ملاحظ فرمائیں:

حضور علی کے میصفت خاص ہے آ ہے کا ہم شکل کوئی نہیں بن سکتا ور نہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سے علیہ السلام کے ہم شکل بن گئے البتہ شیطان اپنی آ واز حضوں اللہ کی آ واز ہے مشابہ کرسکتا ہے جبیبا کہ مور قوالبخم شیطان نے حضوں اللہ کے کی طرح پڑھ دی۔

( مواعظ نعیمیه حصه اول منفحه: ۳۲ اطبع اوّل مطبوعه نوری کتب خانه لا بور )

مندرجہ بالاعبارت میں بریلویوں نے عامة السلمین کویہ خلط تأثر دیاہے کہ شیطان حضوط کے گئی کا آواز کے مشابہ اپنی آواز کو نکال سکتا ہے العیاذ باللہ ۔ اورلوگوں کو دھو کہ وغیرہ بھی دے سکتا ہے گویا کہ حضور علی ہے مشابہ اپنی آواز کو نکال سکتا ہے گویا کہ حضور علی ہے گئی ہے کہ جیسا کہ سورة والنجم شیطان نے حضور علی ہیں کی ہے کہ جیسا کہ سورة والنجم شیطان نے حضور علی ہیں کی طرح پڑھ دی۔ العیافی باللہ .

حضوات گواهی! مذہب اسلام کا یہ طے شدہ اصول ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم ہر پہادے استبارے بے مشل مغات رکھتے ہیں تو یہ کیے ہوسکتا ہے کہ شیطان رسول اللہ اللہ کی کی آواز نکال سکے اور وہ مجمی تلاوت قرآن مجید میں۔

بریلو بوخدارا کچھ تو سوچو تہمیں مرنانہیں اس قتم کی لغویات اور وہ بھی رسول النصلی الشعلیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں تو تم میدان محشر میں رسول النصلی الله علیہ وسلم کے سامنے کیے جاؤگے اور اپناچ رہ رسول النه علیہ وسلم کو کیے دکھا ؤ کے حقیقت تو بھی ہے کہ تم اپنے خلاف شرع افعال

واقوال کی وجہ ہے رسول الشعافی کی شفاعت ہے یقینا محروم رہوگے۔ کونکہ برختی اورمشرک کوشفا مت رسول قطعا نفیب نہ ہوگی ۔ اور رسول الشعافی اور برختی کے مابین ایک دیواراور پروہ حائل ہوجائیگا اور ارشادہوگا:۔انک لاتسدری مااحسد نو ابعد ک ۔تورسول الشملی الشعلیہ وسلم ارشاوفر ما کیتے ۔ اور ارشادہوگا:۔انک لاتسدری مااحسد نو ابعد ک ۔تورسول الشملی الشعلیہ وسلم ارشاوفر ما کیتے ۔ فاقعو ل سحقا سحقالمن بدل بعدی ۔ میں کہوں گاجن لوگوں نے میر سے بعددین ش تبدیلی کی۔ الاستان کہ دین میں تبدیلی ہوں کا جودوری ہودوری ہو۔

حصوا ات گوا می ابر بلویوں کوتو اسلامی عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ جس طرح شیطان رسول اللہ عقیدہ کی رکھنا چاہیے کہ جس طرح شیطان رسول اللہ عقید کی آواز بھی نہیں بنا سکتا حق تعالی نے شیطان ملعون کو یہ ہرگز طافت نہیں دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی می اپنی آواز بنا سکے یہ بر بلوی عقیدے کی وسعت ظرفی ہے کہ انہوں نے بوی جرائت ہے یہ بات لکھ دی کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مشابدا پی آواز کرسکتا ہے معاذ اللہ تعالی کی بر بایویت کا یہ عقیدہ فرمان رسول اللہ عالیہ کے سرا سرخلاف ہے۔

#### حضرت سهار نبوري رحمة الثدعليه يرعلين الزام

ر مناخانی مؤلف نے فخرالمحد ثین استاذ العلماء حضرت مولناخلیل احمدسہار نپوری رحمۃ اللّہ علیہ کی مندرجہ ذیل عبارت کا مکڑہ کتاب البراہین القاطعۃ علی قلام الانوار الساطعہ مطبوعہ انڈیا صغہ: ۱۳۸ ۔ کی مندرجہ ذیل عبارت کا مکڑہ خیانت اور بددیا نتی سے نقل کر کے پھراس پراییا کروہ اور گھناؤنا تبعرہ کرڈ الاکہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کوکرش کہدیا کے جنم دن منانے کے ساتھ تشبیہ قتل کردی جوکہ سراسر خلاف شرع فعل ہے۔

#### رضا خانی مؤلف کی خیانت

یس میہ ہرروزاعادہ ولادت کا تومثل ہنود کے ساتگ تنہیا کی ولادت کاہرسال کرتے ہیں یامثل روافض کے نقل شہادت اہل بیت ہرسال مناتے ہیں معاذ اللّٰدسا تگ آ کچی ولادت کا تھہرااورخود بیر حرکت قبیحہ قابل لوم وحرام وفت ہے بلکہ بیلوگ اس قوم ہے بھی بڑھ کر ہوئے۔

(بلفظه ديوبندي ندجب سنيه: ١٢٥ طبع دوم)

مندرجہ بالا خیانت اور بددیانتی پرجی حوالہ رضاخانی مؤلف نے اپنی کتاب کے صنیہ: ۱۲۵، کے علاوہ
اپنی کتاب کے صفی ۱۲۲۹ ور ۲۵۵ پر بھی نقل کیا ہے رضاخانی مؤلف کا میہ بے بنیادعوی اور حضرت مہار نپوری
رحمۃ اللہ علیہ پر تھین الزام تر اشی ہے رضاخانی مؤلف نے اپنی کتاب میں اوراق کے اوراق ساو
کیے میں جن میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی جیسا کہ اس رضاخانی مؤلف نے فخر المحد ثین استاذ
العلماء حضرت مولنا خلیل احمہ مہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس بے بنیاد بات کی فلط طور پرنسبت کردی
کہانہوں نے اپنی کتاب البراجین القاطعة علی ظلام الانو رالساطعہ مطبوعا نڈیا صفی ۱۳۸ کی طویل عبارت تھا
کہانہوں نے اپنی کتاب البراجین القاطعة علی ظلام الانو رالساطعہ مطبوعا نڈیا صفی ۱۳۸ کی طویل عبارت تھا
مؤلف کی نقل کردہ ادھوری اور بے بنیا دخیانت وبددیا نتی پرجنی ادھوری عبارت نقل کردی چنا نچہ رضاخانی
واضح ہوجائے کہ بیرضاخانی پر بلوی فرقہ حضرت محمد رسول الشعافی کے مقدس نام پرآ کے دن علاء اہلست واضح ہوجائے کہ بیرضا خانی پر بلوی فرقہ حضرت محمد رسول الشعافی کے مقدس نام پرآ کے دن علاء اہلست و بیند پر کیچڑا چھالئے رہے ہیں۔

چنانچەرضا خانی مؤلف كى بے بنيا دعبارت ملاحظه فر ماكيس: -

یہ ہرروز اعادہ ولا دت (حضور) کامثل ہنود کے ساتگ کنہیا کی ولا دت کا ہر سال کرتے ہیں۔ • (بلفظہ دیو بندی ندہب صغہ: ۳۵۷)

قا وثین محتوم! رضا خانی و لف نے اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کے خاص مشن کے تحت البراہین القاطعة علی ظلام الانوار الساطعة کے مصنف فخر المحد شین استاذ العلماء حضرت مولا تأخلیل احمرسهار نپوری رحمة الله علیه بر بہتان عظیم باندها ہے کیونکہ حضرت سہار نپوری رحمة الله علیه نے اپنی کتاب میں امام المحد شین استاذ المفسر مین حضرت مولا نا احمر علی سہار نپوری رحمة الله علیه اور قطب الاقطاب فقید اعظم محدث اعظم امام

ر بانی حضرت مولا نا رشید احر گنگوای رحمة الله علیه دونوں کا فتو کی اپنی کتاب بین نقل کیا جس فتو کی کی طویل
ترین عبارت ۲ کے سطور پر مشتمل تھی لیعنی کہ فتو کی کی عبارت صفحہ ۱۳۷ ہے شروع ہو کر صفحہ ۱۵ پر جا کرختم ہوتی
ہوتواس طویل ترین عبارت کو چھوڑ دیا اور خیانت وبد دیا نتی اور کذب بیانی والے پہلوکو یوں اختیار کیا کہ
صفحہ ۱۳۸۸ ہے ایک نامکس عبارت کا نکر ارصا خانی مؤلف نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۵ پر اور پھر وہی عبارت کا نکر ارصا خانی مؤلف نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۵ پر اور پھر وہی عبارت کا نکر اس خان کی کتاب کے صفحہ ۱۲۸ پر اور پھر وہی عبارت کا نکر ارائ پنی کتاب بھی نقل کر دیا اور غلاء اہلسفت دیو بند پر
عمر اور پھر وہی عبارت کا نکر ااپنی کتاب بھی صفحہ ۱۳۵ پر بھی نقل کر دیا اور غلاء اہلسفت دیو بند پر
سول ہونے کا بہتان عظیم با ندھ دیا وغیرہ وغیرہ لیکن رضا خانی مؤلف کا مندرجہ بالا بے بنیا وعوی اور شکین الزام کا جواب خو و فتح المحمد شین استاذ العلماء حضرت سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء اہلسفت دیو بند کی مصدقہ اور معتبر کتب المہند علی المفند یعنی عقا کہ علیاء اہلسفت دیو بند میں تفصیل سے جواب دیا ہے ملاحظ فرما کیں کہ رضا خانی مؤلف کا غلاء اہلسفت دیو بند کے خلاف ہے بنیا داور شکسین الزام کا وندان شمکن

فخرالمحد ثنین استاذ العلماء حضرت مولا ناخلیل احمد سهار نپوری رحمة الله علیه کا دندان شکن جواب ملاحظه فر مانیس



السوال لواحل العشون البيوال وال

انقولون ان فرولادته مسل الشاعليد كياتم اس كان بركر جاب رسول الله وسلم مستقبح سنها من البراعات ملى الترمليد ولم كاذكر دادرت شرفاقي ميد

الميئة المحرية امغيرة لك.

الجواب

حاشاان يقول احدمن السلين ما تأكيم وكياكون عي الدنياسي بحكم

فضلاان نقول غن ان ذكر ولادته أنمزت كرودت ترويز اذكر بكر آب كروي

وكرغبا ونماله وبول حمارة صلى الله بيناب لازكري في وبوست سيد الرام

وام عالدي

كمح وه على مالات جن كورسول التدمل الأعليه ولم عدرا ماجى علاقهان كاذكرمادك زدك مناست بسده ادراعلى دروستب ب فراه ذكر ولادت شريفيهم ياكي بل مراز بشت درخاست ادربداری وخواب کا مرك برحباك بمارى درالدراس فاطعم مي تسدو مكر لعرامت مذكر ارباسي ع کے نوی یں سلور ہے خانجے شاہ مُدّامی ماحب دلى ماجرى كے شاكد موا المطل مدت بادیوری کا فتی عرف یں رتدک كے ہم نقل كرتے ميں فاكسب كى تحوال كا نوت بن جائے والنا سے کسی نے موال کیا تھا کہ مجلس لاد شراب كس طراقية سي ما تزيادر كسطيقة اباز وملانات اسكاي جاب كعاك سيزارس لا نصلى المعطيه ولم كالآة مرمين كاذكرميم دوايات سال امقاتي معادات داجه عالى بول ال كفيات ے جوسمانہ کام ادران اہل قرون للہ کے طریعے کے فالات نہوں جی کے فیر ہونے کی شادت حرت لے دی ہال عقیدول ے جوٹرک و بڑھت کے موہم نہول ان آداب

عليه وسلم ستقيح من البيعات السيت المحرمة فالاحوال التي لها ادنى تعلق برسول الشصلى الشعليه وسلم ذكرها من احب المنه وبأت واعلى المقبأت عنى اسواء كان ذكر ولادته النريفة او ذكربوله وبرازه وتيامه وتعوده ونويه ونبهته كما مومصح في رسالتنا الماة بالبراهين العاقطعة ن مواضع شتى منها وفى فتارى مشائخنارجمهم الله تعالى كمافى فتؤى موافئا احمد على المحرّث المهاريفورى تلمين الناءعة مااسخى الدهلوى تم المهاجرالمكى ننقله مترجما لتكون غونة عن الجميع سل مورحه الله تعالى عن مجلس الميلاد بأي طريق يجوزو بأىطريق لايجوز فلجاب بأن ذكالولادة الشافية لسيه نارسول الله صلاالم عليه وسلم بوابات معيحة في القات خالية عن وظائف العبادات الواجبات وبكيفيات لمتكن مخالةعن طريتية المحابة وامل الترين الثلاثة المشهودلها بالخيروبالاعتقادات التي

موهمة بالترك والبيعة وبالأداب کے ساتہ جوسمار کی اس سیرت کے مخالف خ ہوں، جو حضرت کے ارتباد ما اما علیہ دامولیا كرمسان بان كالسمي جمنكات ترميه عال بونسب فيروركن بالركيك مسترنيت اور افلاس ادراى عقيدوب کیا ماوے کر بھی نجلہ وگی ان کارجسنہ کے ذکر خن ہے کسی وقت کے سابر مخصوص مندلی جب ايما بوكا ذبار عظمي كري ملان عي اس کے ایازیادہ سے ہونے لاکور دیگا الح ای سے معلوم ہوگا کی مولادے شرینے کے منكرمنين عكران ناماز امد كي منكرمي وس کے ماق کی بی بعیار ہندوتان کے مولود کی مجلسل میں آپ نے خدد دکھیا ہے کہ وابرات موضوع دوايات بان برقيني مردول مورتول / اخلام واب روافل کے دوشن كرف اوردومري ارائشول مرجنواحي بمل عادراى بس كرواجب مجدروتال ہوں اس رطمن وکمفیر بوتی ہے اس کے علاوہ ادمنكوات شرميدمي مي سايدي كفيلب مياد فال بركب كركبس مولد منكوات سيفال بوقعا شاكم مول كمين كذاكر والادب شراينه

التىلمتكن عالفة عن سدرة العماية التى مى مصدان توله عليه التلام ما انا عليه واصحابي وني عجالس خالية عن المنكرات الشعية مرحب للغير والبركة بشهدان يكون مقرونا بصدق النية والاخلاص واعتقادكونه داخلا فجلة الاذكارالحسنة المندوية غيرمقياربو من الويقات فأذاكان كذلك لانعلم احدامن للسلمين ان يحكم عليه بكز غيرمش وعاوس عترال أخر الفترى فعلم من من النالانكر فكرولاد تراك ربية بل ننكرعلى الرمور المنكرة التي انفيت ممهاكما شفقوها في المجالس لولودة التى فى الهندمن ذكر الروايات الواهيات الموضوعة واختلاط الرحال والنساء و الاسران في ايتار التمرع والتزيينات اعتقادكنه واجبأ بالطعن والسبو التكنيرعل من لم يحتضرمهم مجلسهم و غيرها مسللنكرات النهية التي لايكاد يوجه غاليامنها فلوخلامن المنكرات

حاشا ال نقول ال ذكر الولادة الشرية منكر وبباعة وكميت يظن بمسلم هذا العول الشنيع فهن االعول علينا ايضا من انتراءات الملاحدة الدجالين الكنابين خن لهم الله تعالى ولعنهم براريرا سهلا وجباد

ناما زادر بسب ادایے ول شن کا كى ال كال الكال المال المكال المكال يسم ريسان مرفح لمور تبالل افزا. ئے۔ فدا ان کرزسراکرے احداموں کرے خشكى و رئى ورم ومخت زين دي -

### بالميوال حال

كورع ب ياسى؟

#### جواب

يمي بترمين دمال البتان عجريم رادد عادے دوں رہا دماہے بم بہلے بال کی ال ر كونوت لا ذكروا وت محمد الدافعن ك متب بحرى الل الراح كوكر كان بركنا ب كرمواذا للديد كى كردكروا عد اللي فن كنارك فأبهال بالكان بنان مولاا كمن كرى قدى موكدا معادد

## السوال الثاني العشرب

عل ذكرتم فى رسالته ما ان ذكرولادته كيتم في مرساليس و داركيت كم صلى الله عليه وسلم كجنم استمى كرنميا حزت كودوت كا ذكر كنميا كر عنم الشمى

#### الجواب

ماناايمنامن انتراءات التحالت للبتهعين علينا وعلى اكأبرناوس بينا مابقاان ذكره عليه السلام ملحس المندوبات وافغنل المقيات فكيت يظن بسلمان يقول معاذاتهان ذكراالولادة الشهية مشاب بنعل الكنار وانهأاخترعوا من لاالفريةعن

كالمى ب جركوم في رأمن كم مغواما ينقل كيا ب أورماننا كرم الألايس وابي اِت فرادی آب کی مراد اس سے کوموں ودر ب حواب كى طرف منسوب موا بنانج بمادے بان ت فقرب موم بولے فل ادیمتیت مال کارانے گی کس نے اس مضمن كأب كاطرن فسبت كيا ووجيرامندي ب- والف ذكر ولادب سرفي كات قيام كي بحث سي وكيربان كياب، اس كا مال بے کو تھی معیں رکے کرمیر كررة برفت عالم ادراع سعالم ونياكي فر آتی ہے ادر ملب موار دمیں فنس وا دت کے وقرع كالعنين ركدكرورتا ذكرب جواتني والد ك كراشته ما من سين كرا مزوري ها ، توب شخف غللى برا ترعيكس كامشاست كراب اس مقيده ميس كرومي أي معبود ميني كفياك برسال داوت اتحاداس دن دي راد كرتے بي ج كنميا كامتيت والادت كے وتت كياماً ادر إروانض إلى بندك وي كاب المحمين ادران كالبين تدار روا ومنى الفرائد ك ساة بناؤس كزكر ولفن

عبارة مولانا الكنكوهي تسس الله سع العزيز التي نعلنا مافى البراهي على عيفة ١١١١ ، وحاشًا الشيخ ان يتكلم ومرادة بعين براحل عمانبوا اليه كاسيظهر عن مانن كرة وهي تنادي بأعلى ناهان من نب اليه ما ذكر مع كذاب مفترو حاصل ماذكروالشيخ رحمه الله تعالى فمجث القيام عنه ذكرالولادة الشابية أن من اعتقى تدوم روحه الشريفية من عالم الارواح ال عالم الشهادة وسيق بنفس الولادة المنيفة ف المالولود فعكمل ماكان واجباني السلعة الولادة الماضية الحقيقية فهيخطئ متشبه بالجوس في اعتقادهم تول معبود هم المرون (مكنيا) كلسنة ومعاملتهم أن ذلك اليوم ما عول به وقت والادة الحقيقية ارمتشه بروافض الهنس في معاملتهم بسيه ناالخسين والباعه من الا كولارض الله عنهم اجمعين حيث بأون محكاية جيع ما فعلم مهم في كربلاد يوم ترلارنىلافيبن النسش ب

بى مارى ال الدى كافل أأرق بى بودة الكنن والمتوروب فنون فهأ ويظهرون وفعلا عاشورا کے وال مدان کرد من الحر أملام الحرب والقتال ويصبغون الثياب کے ماقد کا می بنانی نونے کھناتے اور بالمماء وينرون عليها وامثال ذلاهن برركردك وناتي جك مال كيف الخوافات كما لايخفعل من شاهل برهاتے، کروں کو نون میں دکتے اور اُن بد احوالهم ف من لا الديار و نصعبارته ذعرة بنا وطرع درخانات برني المغرية مكناوامأ توجيه زاى التيام) مياكر برو پنمن ألاه بي بي نے بائے لک بمناوم روحه التربية صلى الله عايدام مين ان كى مالت دكمي ب مراه ماك اددومات من عالم الدرواح الاعالم النهادة ك امل عرايب: \_ عام ك و ودبان فيقومون تعظيما له فهذا اليضامع قاتم كرة كروب تروي عالم ادوات عدالم شاوت ون من الرب يستمنى النيام عن كى باب تخرف لائى ب بى مائىرى كائى عقق ننس الولادة الشهنية ومتى كالمنظم كم كلم م مومات من ليل ريسي بوق في تكر الولادة في منة الديام فهنة ے کونک ر وم منب دلادت شریفے کے دقت الاعادة للولادة الشهينة مماثلة بنعل كور موفاز كومائ بالمادق برع ك هوس الهنهجيث يأتون بعين حكأيتر ولدت شريفيار إربه في منين كيس والعت بتريخ ولارة معبودهم ركنهتا اومماثلة كالمادو إندون كفل كمثل بحكور للراض الناين ينعلون شهادة امل الإمبروكنما كالردودت كالبي مالات البيت رضى القدعنهم كلسنة راى نعلا س إرافنيون كيشاب كرموال شادت وعملا فمعادات انتاعهم مناحكاية الم بت ل وا ونعلان ركيني بن اليس للولادة المنيفة الحقيفة ومدة الحركة سازات مبيل كاينل والتي والدست شرينيك بلاشك وشبهة حربة باللوم والحرية نغن بي كا اور يرحكت بيك شروم ي قال والفسق بل نعلهم هن إيزب عل

ادر ومت وفس ب كليان لا يفل أن يفل مع ودوكياكه ووز سال بعرس اكسى ولول آبارتيم ادريداك اى فرمنى مزفزفا مي جب عائية من كركزرت من در ترسيت من كى ك ک فی نظر موجود منیں کسی امر کوفون کرکے اسے ما تحصينت كا مارنا ذكيا ما في عاليالل ترعادام نے الم - سی اے ماجاتی ل غرفرائے یع مدس را نے قرمندی الجول کے اس تعبر کے عقیدہ یرانکار فرایا نے کہ جو اليے وابيات المرضالات كى بار قام كرتے مين سي كمين ويحلي ذكر ولادت شرلفه كومنة إرافضيول كيفل تنبيهنين وي كن. ما ف کریما ۔ ے بندگ بسی اے کیس دىكىن فالمردگ الى حق برا فتراركرتے بين ادرالندى نشانوں كا انكاركرتے بن -

فعل اوالك فأنهم يفعلونه فى كل عام مرة واحدة وهؤلاء يغعلون طنه المزخرفات الفرضية متىشاء واوليس لهنا نظير في الشرع بأن يغرمن امروبهامل معربعالمة الحقيقة بل مومحرم شرعًا أه فأنظروا يا اولى الالبابان حضرة التيخ مسالله مرة العزيز انما انكرعلى جهلا الهن المتقيين منهم هنه العقيدة الكاسمة الذين يقومون لمثل لهنة الخيالات الناساة فليس فيه تثبيه لمجلن ذكرالولادة الشهفة بفعل المجوس والروانض حأشأ اكابرنأ ان يتفوهوا عمل ذلك ولكن الظلمين على اهل الحق يفترون و بايات الله يجدرون -

#### رضاخانی مؤلف کی رضاخانی حرکت

رضا خانی مؤلف اپنے اعلیٰ جھنرت مولوی احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات رضا پڑل کرتے ہوئے البواهين القاطعه على ظلام الانوار الساطعه مطبوعه انثريا كصفحه العارت جس كاتعلق حفزت في عبدالحق محدث وہلوی رحمة الله عليہ سے ہے اسكو بھی نقل كرنے ميں بھى علاء اہلسنت ويو بندكو مجرم تفہرايا اور عبارت نقل کرنے میں خیانت سے کام لیا جبکہ ای عبارت میں ہی جواب مرقوم ہے اللہ تعالی نے رضا خانی بریلوبوں کواتی بھی تو فیق نہیں بخشی کہ دیکھ کر ہی عبارت کوخوف خدا کرتے ہوئے دیانت داری سے نقل کریں رضا خانی مؤلف کی خیانت نظل کردہ پیمیارت بھی ملاحظ فرمائیں:

اورشخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ جھ کود یوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔

(بلفظه ويوبندي ندب صفي ١٣١١ طبع دوم)

نے ہے: مندرجہ بالاعبارت رضا خانی مؤلف نے اپنی کتاب کے صفحہ:۱۳۲ کے علاوہ اپنی کتاب کے صفحہ: ۳۴۹\_ پر بھی نقل کی ہے مندرجہ بالاعبارت جیسا کہ مذکور ہے رضاخانی بریلویوں نے اپنی سینه زوری ہے فخرالمحد ثین حضرت مولا ناخلیل احمرسہار نپوری رحمۃ الله علیہ کی طرف منسوب کردی جو کہ سرا سرالزام اور بہتان عظیم ہے چنانچے رضا خانی مؤلف کومندرجہ بالا بے بنیا دستگین الزام کاتفصیلی دندان شکن جواب دیتے

#### برا ہین قاطعہ کی عبارت پراعتر اض کا منہ توڑ جواب

رضا خانی مؤلف نے برا بین قاطعہ کی عبارت پر فرسودہ اعتراض بیکیا ہے کہ صاحب برا بین قاطعہ نے نقل کرنے میں خیانت کی ہے حالانکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ نے اپنی کتاب اشعۃ اللمعات شرح مشکلوة فاری میں اس روایت کونقل کیا ہے جس کوحضرت مولا ناخلیل احمدسہار نپوری رحمۃ اللہ اعلیہ نے اسپی کتاب میں میں ونحن شل کیا ہے کہ نیٹن عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ بھی کو دیوار کے بیجھے کا بھی علم انہیں حالانکہ حضرت مولا ناخلیل احمرسہار نیوری رحمۃ الله علیہ تو صرف حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ کی کتاب اضعۃ الله عات شرح مفتلوہ فاری سے صرف اور صرف ناقل ہیں نہ کہ صاحب عبارت ہیں کہ مگر رضا خانی بریلوی منہاج کے مطابق ناقل عبارت کو بہت بڑااصل جمر سمجھا گیا ہے تو پھر یہ بھی فرما ئیں کہ صاحب عبارت کے لیئے کوئی سزا تبویز فرما ئیس گے اور پھر صاحب عبارت پر کوئیافتوئی صاور کریں گے؟ صاحب عبارت کے لیئے کوئی سزا تبویز فرما ئیس گے اور پھر صاحب عبارت پر کوئیافتوئی صاور کریں گے؟ اب آخر پر ہم رضا خانی مؤلف کو یہ شبوت پیش کرتے ہیں کہ فخر المحد شین استاذ العلماء حضرت مولئا خلیل احمد سہار نیوری رحمۃ الله علیہ پرتم نے بے بنیاد علین الزام لگادیا جسکورضا خانی مؤلف کیا ہے مولئا خلیل احمد سہار نیوری رحمۃ الله علیہ پرتم نے بے بنیاد علین الزام لگادیا جسکورضا خانی مؤلف کیا ہے

اورشیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ جھے کودیوار کے پیچھے کاعلم حاصل نہیں۔

(بلفظه و يوبندي ندېب صفحه: ۱۹۳۹ طبع دوم)

حضوات گواهی! حفرت مولنا خلیل احمر بهار نبوری رحمة الله علیه تو صرف ناقل بین صاحب
عبارت بهرگز نبیس بین نقل کرنے بین رضا خانی بریلوی اس قد رغیظ وغضب بین آگئے که حضرت شخ عبدالحق
محدث دہلوی رحمة الله علیه کی تح بریکر دہ روایت کو حضرت سہار نبوری رحمة الله علیه کے ذمه لگادیا میہ بین اپنے
کوعاشق رسول کہنے والے۔

حضوات گوا می! رضاخانی مؤلف کی سینه زوری پرہم اس کواس کے ہم عقیدہ بریلوی مولوی کی شہادت پر بھی افسوس کچیئے کہ بید کیا بریلوی جماعت کا پیش کرتے ہیں ذرا توجہ ہے بڑھیئے اور پھر رضاخانی مؤلف کی حالت پر بھی افسوس کچیئے کہ بید کیا بریلوی جماعت کا مولوی ہے کہ جس کو قطعاً خوف خدا نہیں ہے۔ علاوہ ازیں رضاخانی بریلویوں اور بالخصوص رضاخانی مؤلف کا علاء المسلمت ویو بند پر شکین الزام کا وندان شکن جواب از محقق العصر فاضل جلیل رئیس المناظرین مجاہدا سلام حسام بے نیام المسلمت ویو بند پر شکین الزام کا وندان شکن جواب از محقق العصر فاضل جلیل رئیس المناظری سے ملاحظ فرمائیں۔ الاعداے اسلام سیف حقانی حضرت علامہ محرمنظور نعمانی وامت بر کاتبم کے فیصلہ کن مناظرہ سے ملاحظ فرمائیں۔

را بین فاظر برجی تھا اعراض چر تھا اعراض بے تعاکد ماحب را بین فیقل بیں اور اس کا جواب خیات کی اور صرت نیخ عیدائن محلف دہوی نے خال صاحب کی فرزیت بھی معاف فرائے بیال ہم پر کھنے رجمبور بئیں کرجونکہ وُ، خود اس قسم کی کارروائیوں کے عادی تھے۔ اس لیے انحسل نے دوسرول کو بھی ایسا ہی تھیا لئے۔ لیکن ان کو معلوم ہوجا نا جا ہے کران باوں کی نرورت مرون اہل بلطل کر بیش آتی ہے۔ می رستوں کر اس کی حاجت بنیں ، گرجونکہ خال معاجب کا بیا اعراض بھی موضوع تکھیے ہے۔ میں بیتوں کر اس کی حاجت بنیں ، گرجونکہ خال معاجب کا بیا اعراض بھی موضوع تکھیے ہے۔ میں بیتوں کر اس موقع بیر صاحب را بین کے الفاظ کیا بیں ؛ طاحظ مر جمعنوا ۵ فیرستاری سطویں فرائے بئین :

اری بین عبدالین روایت کرتے بین کرمجرکو دویا دکے بیجے کا بھی ہم میں "۔

یمال ساسب براہین نے شیخ کی کسی خاص کتاب کا نام میں لیا ہے بی اگرینی کا حوالا کہ کتاب میں بین ہے روایت بغیر جرح و تردید مذکور مرد قرنسا حب براہین کا حوالا باللی بین ہے اور یہ محیا جائے کا کہ انتمول نے وہیں سے فقل کیا ہے ۔ اس کے بعد طاطر جو مشکر العماری کا اصلا کی فصل الش کے اخریس ذیل کی مدیث ورج ہے :

مشکر العماری باب صفة العماری کی فصل الش کے اخریس ذیل کی مدیث ورج ہے :

عن اب هورية قال صلى بنا رسول مرتب برره ومنی الدین کے مرد ہے کہ الشاہدی فی رسول الشوسی الشد علیہ وسلم الظاہری فی رسول الشوسی الله علیہ وسلم الظاہری فی رسول الشوسی الله علیہ وسلم الظاہری فی دون الرکھیاں اور کھیل صفول میں موخر الصفوف وحل فاسا العماری وفی نا رکھیاں اور کھیل صفول میں موخر الصفوف وحل فاسا والعماری وفی نا رکھیاں اور کھیل صفول میں

اس مين كى شرع كرتے برئے صرت شيخ عبدالى دمېرى مليه الرحمة اشعاللمات مسخد ٢٩٥ برارقام فرما تے بنیں :

بران کرای دیرن انخفرت میلی الد علیه و اور کیمنا آنخفرت می الد واسی ایر در کیمنا آنخفرت می الد واسی المرائی و الم المرائی و ال

ك نا قدّ ادكيا است . بي فرمود الخفرت كي خبرد تيا بول اوران كو كي خبرني كدان كي في والسدمن في دا فم كمر أنج ما فا در الرودة به كان نب تب المنزية صلى الله عليدك لمن من كنون بمود مرام ورد كارمن كدف وناي ك تسم الله كى بين بين جانا مكروه كرمري درمائي حينين وسينان است و مهارف يدردگار ف محد كوشنا ديا سے اب مير مرد دالا در تاخ ورخے بدشدہ است و بز نے محد کردگیا دیاہے کر دوفلاں مگر ہے اور وموده است کرمن مشرم نمی داند کددر اس کی جها را کیب دیخت کی شاخ میں بندی بی يساي دايدر مبيت لين ب دانانيا ئ ادري صورت فرايا كمي كمي بشربول جي تسبيان - المستعلى على المستعلى المست

(اشدة اللمات ملدامل بسفوم ١٠٩١) بيندت حق سمانك:

يهال شيخ في اس روايت كونقل فرمايا اوركو تي جن نهي فرما تي لمغ احترت مران اخلیل احد صاحب علیبرالرحمتر کا حواله با علی میم مبوا . بنگه غور کیا جائے توشیخ کی اس عبار ے میں معاوم موجاتا سے کہ میروایت ان کے فردیک قابل اختیارہے۔ کیونکم سیال اس کو فن نے اپنے دعوے کی آئید میں بیس کیا ہے اور شیخ کی نقاب سے ربعید ہے کہ وہسی روایت کو باطل محص محجت موت این وجوت کی آتید میں بیش کریں بس مقام تاثید میں شیخ کا اس روامیت کونتل و ما ناحریج دلیل اس کی نے کہ یہ اُن کے زور کی معتبر نیے ۔ اب ریا يسوال كرفين في ما رج النبوة مين أكب عكر إلى وايث كم متعلق يعبي ذرا يا منه كر إس كي كوئى فهل نهين سواكريد اس سوال كاجواب بارے وقر منيں گرتا تم الظري مے دف خاد ان

#### ك بيه اس ك منعلق من كي في تعدا عرض كرت مني -

والقدير ہے كومشور محاط اور مشتر وعدف ما فظابن جزرى وحديث كے إركى ي جن كي غير مملى احتياط اور حداعتدال سے بڑھا ہراتشد دا بل علم كومعلرم ہے ) نے اس وایت كوابن مبن كما بول مي الااسناد كي نقل فرما يا نب الدران جيسة ممالي الديسيري وتألي الديسيري وتألي كال ردایت کو بغیر حربت کے نقل کونا اس کے معتبر برنے کی کافی دلیل ہے ، اوراسی وہ بھی سے شیخ على الرائد في روايت كرمت سمي الراشعة اللمعات كي مذكوره بالاعبارت مين اين وعوب كَيَّا سُدِمِينَ شِينِ كُرويا مُرْحَذِيكُه اس روايت كى اسسنا دمنقول نبين اس بلية مدارج النبوة مين اكي سكيديجي فرما وياكه"اس كى كوئى السنين اليين اسا وسين الساع تي كے قام! تعایس مجی دفع موما ، نب اور کرئی اشکال مجی اق نمیس رتبا ۔ اور بر اکٹ مبیب اتفاق ہے كرما فظابن مجرعسقا بني وكأكام مم اس روايت كم تعلق نظام اس طرن متارض بي حيايد تطلانی مواجب لدنسية بس حافظ خادی کی مقاصد است اقل بی که ا

حدیث ما اعلم ما خلف جدادی هذا یوست کر میں نیں عاتا جرمین اس دایا اے قال شيخنا شيخ الاسلام ابن حجر بيج بي بي الريشيخ بشيخ الاسلام ابن حجر الااصل له قلت ولكنه و ل في الخليص ال كم تبلق فوات مي كم الس عديث فالمانية تخزيج العاديث الرافعي عند قوله في مي كتابرن كركزي اماديث إفني كي خيس ين الحضائص وياى من ورا، ظهر وكا خمائس عربان ين اس كے اس قل كے اس ينى من قدامه هوني المسمعيمين و ادرآب كيت تق اين برن بن جراع دكمت مغ

زمان ين ك ين منين جانا ال كوميري اس ديوارك يجيدي.

ختر ہُوا ( کلام ما فظ ابن جمر کا واس کے بدیما فظ مناوی فر لمتے ہیں کہ) اور ( ما ہے شیخ کے) اس کلام سے معلوم ہر اے کہ میریث ماروم تی ہے:

الكى الى قول الى الى مراديم كو اس مديث كى بالمعتدينين كي كدوه جواسنا دستول بول بى يطلب بنين كرمرے عاطل بى .

بسم في المحت ما المحت ما من وال ول كى جوزجيد كى نب وه بعين ويى نب

ج معامرزمانى في ما فيا ان فرے كام كى كى -

بیان کم جو کی عرض کیا گیا . و بیشن کے قبال اصلے زار دی گر جیہ ہے تعبلیٰ تھا
اور اپنے و لعینہ نے زائد . ورنہ ہا رے و مرون اسی قدر تھا کرشنے کی کسی تعینی عنا کے
سے بس آنا تا بت کردیتے کہ انعول نے اس کو ابا جرح نقتل فرایا ہے ۔ یہ ہما را برع تھا کہ
ہم نے شیخ کے طرز عمل سے روایت کا معتبر ہونا کھی تابت کردیا اور ان کے دونوں لول
کے نام ہی تعارمن کریسی انعادیا . فلتہ الحسد و المنة !

اورقطع نظران تمام چیزوں ہے اس میں ترکوئی شک ہی نہیں کہ یہ روایت مغنا معیم ہے اور مبت می جی حدثیمیاس کے معنمون کی اکیدکرتی ہیں جیانج جھوی اور شنب فی مائی میں حضرت رئیب زوج ابن سعر و رہنی التدعنها ہے مروی ہے کہ میں زکوہ کے متعلق ایک میں حضرت رئیب زوج ابن سعر و رہنی التدعنها ہے مروی ہے کہ میں زکوہ کے جب میں ایک شری جو ایک افساری بی بی جو اب کھری ہوئی تھیں سالی جسنوں بہتری تراسی صرورت سے ایک افساری بی بی بی دواں کھری ہوئی تھیں سالی جسنوت بھائے ہو اس میں ایک افساری بی بی بی دواں کھری ہوئی تھیں سالی جسنوت بھائے تر جم نے ان سے کہا :

ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم أب رسول فدامتى الدخلير و لم كى فدات من فاخيرة ان امرأتين بالمباب تسالاك مي بائي اوران كراطلاع ويجي كرووتويين وأف المعنى المصن فة عنها على از واجهما بركوري ويرا وريم كرواني كرابيت بي كرو وعلى ايتام ف صحيد هما و لا تعنبين اكروه لمن شرول اوران يريم إن رجوان كى من نعن فسأله بلال فعال له وسول بروش من بي معدد كري توكيا وابربائكا؛

الله صلى إلله عليه وسلم من هسما اور (الع بلال دكيمو) حفرت كويمت خرونا نقال امرأة من الانعماد وزينب كرم كون بي يس عزت الل في حنور ع نقال له ای الزیانب قال امرأة ورسنداس طرع دریافت کیا پیمنور نے مدایت عبدالله فقال لهما اجران اجر فرايك وريمين واليان كون بي عضرت الله القوابة و اجد العددة - فع عن كاكر اكب كون انسارى بي بي اداكم زنيب صنور نے فرا إكر كون زمني بحض بال نے عرض كيا كوب التدائ معدى بيوى -تر صنور في فرا بكراس معدت مين ان كرور اجر طين كيد اكيد ن ، اكي ترابت كا-سواكر منسور كودندارك بيجيدك سب الين معلوم برجايا كرنبي تو عفرت إداك نام در این کرنے کی کیامنرورت ہرتی ؟ بس آپ کا نام در این فرمانا اور زین بام مهم برنے بریہ فرمانا کرکونسی زئیب: سریج ولیل اس کی شیکد آپ کو دیوار کے تیجیجے کی بعنن إلى معلوم نهيس موتى تحييس.

نیز میات طیتبه کے اخر دند میں مالت مرض میں صنفه را کا این جماعت کو دکھنے والی کے الیے تیم و مبارکہ کے در ما زور تشریعی لا اا ور پر دو مہا کر سیم نبری میں نما ز بر بھنے والی جماعت کو دکھینا ( جس کا ذکر گئیہ صماع میں نہے) اور بالمنفرض آخری دن بار بار رفیق فوا کہ احسانی التقاس ؟ "کیا کرگس نے نماز برطول ؟ ممالا کی میں رمبا دک اور جو وکر ترفیعہ میں عرف دیوار کے بیجیے کی کھیے با میں صنور کو میں عرف دیوار کے بیجیے کی کھیے با میں صنور کو کہ میں عرف دیوار کے بیجیے کی کھیے با میں صنور کو کہ معلوم نہیں ہوئی تعتبی بہت اگر کسی مدیث میں میروار دو مواجو کہ والله کا دری ما ویا اسلام دیمن انٹر کی قسم! میں نہیں مباتا



اس کوچواس دیوار کے بیچھے ہے) تو اس میں کیا استبعاد ہے۔ بہرحال اس روابت کی معنوی سحت سے توکسی کوچی انگار کی جِانت نہیں ہوسکتی۔

اور کھر اگران باتدں سے ہی قبلے نظر کرلیا جائے تو ریم نصف مزاج کو لیم کرنا بدے کا کرصاحب را بین نے اس روایت کوعلم ذاتی کی فنی کے موقع بریش کیا ہے کیونکہ ہم خود معاصب را بین کی تفریحایت سے نابت کر جیکے بین کران کی وہ تمام مجت علم ذاتی كے متعلق نے تركویا اس روایت كرا مخدول نے علم ذاتى كی نفی برجمول كيا ہے اور بم خود مؤى المد صافال صاحب كي تد كيات ابت كريكي بن كر ووجي علم ذاتي كے قال نهيں مكرم تعض ایک ذرہ مااس سے بھی کرتے کر کا علم ذاتی غیرات کے لیے مانے وُہ ان کے نزدیک بھی کا فرومشرک نے بیس اس انتهارے تربے دوایت خال سا حب عمے ز دیا بھی معنا معيم أوروه توخود فرما تي من أيات واماديث واتوال علمار عن دوسرول كنام النبات علم فيب س الكار في النام وطفايهي دوسيس (ليمني ذاتي ما محيط كل) مركو بين " خالص الاعتماد المعنور ١٨ -

بس جب کر حضرت مولا نافلیل احمد صاحب رحمته الدعلیه اس کر علم ذاتی کی فنی میمول فرا رہے مبی تو کھیر فال نساحب یا اُن کی ذریت کے سامے کیا محل اعراض کیے۔

#### ایک بریلوی مولوی کی شہادت

میں وہی جانتا ہوں جس قدراللہ مجھے ہتلا تا ہے ابھی ابھی مجھے میرے پروردگارنے بتایا ہے کہ اونٹنی فلال جگہ ہے اوراسکی مہارا میک ورخت کی شاخ ہے البھی ہوئی ہے یہ بھی آپ نے فر مایا میں بشر ہوں نہیں جانتا کہ ویوار کے چھھے کیا ہے یعنی خدا تعالی کے ہتلائے بغیر نہیں جانتا۔

(اشعة اللمعات جلدووم صفحه: ١٨٨\_مطبوعه لا مور)

چنانچىكس ملاحظەفر مائىس\_

\$12 p

ورا المراق المرا



تصنیف منیف -عارف الشیخ محق میشر مولنیاشا غیر می محد در اوی الله یک محترمولنیاشا م میروندیک

ارد و ترجب في جائى علامي ملايا محرس المحارض المعالمة مسرت موليا محرس المحرس ال

فررياب سال مم-اردو باراز و لا موردياب ان

مَسْعُود إِلَّا أَصَلِي بِكُمْ صَاوَة بَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَى وَ لَوْ الرُّوْمَ بِيدَ بِهِ إِلَّا مَرَّةً قَاحِدًا مَعَ تَكُنَارِ الْإِنْدَةِ بِيدَ إِلَّا مَرَّةً قَاحِدًا مَعَ تَكُنَارِ الْإِنْدَةِ بِيدَ إِلَّا مَرَّةً قَاحِدًا مَعَ

رُوا الْمَالْزُرُونِ فِي وَ الْمُو دَا الْمُدَ وَ الْمُودِ وَ الْمُودُ وَ الْمُؤْدُ وَ الْمُؤْدُ الْمُدَا الْمُعْرِثُي مُسَوَدٍ لِيَسْنَ الْمُسَوَدِ لِيَسْنَ الْمُسَوَدِ لِيَسْنَ الْمُسَوَدِينِ مِنْ الْمُعَرِثُ -

بعد میں اس مالک رفنی الگرمنہ ایک ارتقبا اور شہور تالبین یں سے ہیں بعضرت ابن معود رفنی الگرمنہ کے مالے معلقی بنتیں ہی معتمرت ابن معود رفنی الگرمنہ کے ماقیوں سے ہیں بالمقبر معنرت ابو کرا درجعثرت مامل ہے وہ میں ہیں سرحتی معنرت ابو کرا درجعثرت مناو بنی الگرمنوں سے میں درمان کرتے ہیں۔

کے یہ سرمدی اس معنی میں میں ہے۔ یا درہے ترفری نے بھال دوباب ذکر کے ایک باب رفع بری ہی دوہرا
باب رفع بری بزکرنے میں اوراک دومرے باب میں ہرمدی الا مے ہیں اور کہا اک باب می معنوت براوی ما زب
علی معرف اللہ ہے۔ اورای معود کی مدیث من ہے ۔ ای کے قائل میں بہت سے محابرا درتا بعین اور مغیان آوری اور
ماری مدیث اللہ ہے بال صفرت میں اللہ می مبارک سے پسے باب میں ایک مدیث تعلی کہ رفع بدی میں تابت ہا در
ال کونہ کا بی قول ہے بال صفرت میں اللہ میں مبارک سے پسے باب میں ایک مدیث تعلی کہ رفع بدی میں تابت ہا در
ابن معرد کی مدیث معرم رفع میں تاب میں گراک مدیث کے مطاور معمی مدیم رفع میں بہت اخوار دیا تاروار دی ہی موری میں مرب کی مدیث میں ایک مدیث افرار دیا تاروار دی ہی میں میں مدیم رفع میں تباید دیا تاروار دی ہی مدیث کے مطاور معمی مدیم رفع میں بیت اخوار دیا تاروار دی ہی ۔

الله وعن آبئ حُديد السَّاعِدِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهُ الْحَبَرُ عَلَيْهِ وَ قَالَ اللهُ الْحُبَرُ عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ اللهُ ال

له مِشْورمِ مَالِ العُمَارِى بِي تَبْدِينِ مَا مِيرِهِ هِ إِنْ خَنْ إِنْ هُرَيْرَةً قَالَ مَهِ فَي بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ النَّلُهُ مَر وَ إِنْ مُوَّ خِرَ الصَّغُونِ مَرَّ مَلًى

حفرت الرحميرا مدى وفئ الدُّر نه معدايت زماتي بير رحول المُرسى الدُّر علير دَّم عِيد غاز كري كر مرح بحد تق ومذكور تق اورا بن القوالمات ادرالبراكير كت -

م من من من المام مورمن الله منه لي فرما يا كيا ي تمار

ماحف صنور كا غاز نزط مول توغاز طعى اورايت باقو

مرن ایک باری لینی شروع کی بحیر کے ساتھ افعائے

ترفری ، ابر داؤد ، انائی ادر ابردا وُد

نے کیا۔ یہ عدمیث المس معنی بر سمع

(ابن مامبر) در حدندومسی النه طلیه دیم کی نمانسے ما فظ بی -حرات الرم رومنی النه لانه سے روایت ہے فرماتے بی در مل النه میں النه طلیه دیم نے مہیں ظہری تماد بڑمائی اُنوی معندیں ایک شخص تمام سے نماز تحصیک طرح نہ بڑھی

ولی سام ایم الز است معنور می الزملی و کم نے و را است فلال کیا تر النگرے منیں ڈرتا کہ کیے فار پر تما اکو اُن عل ماز پر مقال ہے ہو کہ مجر پر تما اکو اُن عل بی جیتے ہو کہ مجر پر تما اکو اُن عل بی جیتے ہو کہ میں جیتے ہو کہ ایسا ہی دیجھتا ہوں میسے کہ اینے اسے دیجھتا ہوں۔

(دواة احدا)

(121)

له الرون ما مار

تے ۔ دائع برکرس النوسی النوسی النوسی در کھا تھے۔ کھینا خرق ما دت (مجزم) کے طور پر تھا دی والدام کے ذریعے ادر کھم کھی تو اور کھم کھی تھا بھینہ نہ تھا۔ اس کی موید و منایت ہے کہ جب آپ کا ناقہ مبارک گم ہوگیا تو آپ کو مسوم نہ ہوا کہ کو موگیا ہے تو منافقین نے کہا تھر کھتے ہیں کہ میں آس ان کی خبر دیتا ہوں گرمنیں جانے کہان کا ناقہ کہاں گیاہے۔ اس پر رسول النوسی النوسی النوسی النوسی النوسی النوسی النوسی النوسی میں اس میں تور النوسی موائے ہے۔ المی الجی مجھے میرے پر ورد کار نے تیا یاہے کہا و منی فلان جگر ہے۔ المی المجمع میں ایس میٹر ہوں شیں جا تما کہ دیوار سے تیجھے ادر اس کی جار ہو گئی ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ نے میا ہوں اس جا تما کہ دیوار سے تیجھے کیا ہے۔ ایمی فلات کے دیوار سے تیجھے کیا ہے۔ ایمی فلات کے دیوار سے تیجھے کیا ہے۔ ایمی فلات کے دیوار سے تیجھے کیا ہے۔ ایمی فلات کی فلات کے تباہ نے کے بندر میں میا تا ۔

اور با تنبہ نماز ترِنکا نخورت می السُر طیہ در کم کے مالات یں سے سب سے انعقی دار فع حالت ہے۔ تواک مالت یں ایس کو انکٹان حقائن اسٹیا داورا بیان مرجر در بیا طلاع اتم اور اکل ہوتی تھی اور حق تعالیٰ کی ذات یں ایس کا جیٹروک کا نمات سے استور اقداد دفائر ہر سے کا موجب نہ تھا جی طرح کا لمین کر کا نمات سے مدا ہمت یا مالی کا مالی کا مقام یں ماکا حال ہے۔ مِن کُم کا الدُر مر ہم فرائے ہیں فاز کشف وحفور کا مقام ہے۔ بیٹیب استخراق اور المعملال کا مقام میں یعین نے کہا ہے کہ اکونون میں السُر میں مراح کے دولوں کے درمیان و کیکھنے کا الرتھا موراخ کی ما ند

<u>·</u>→ ;;; ←

## حضرت مولناخلیل احمدسهار نپوری رحمة الله علیه پر تنقیص شان سیدالانبیاء صلی الله علیه وسلم کا بهتان عظیم

رضاخانی مؤلف نے اپنے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضاخانی بریلوی کی اتباع میں فخرالحد ثین استاذ العلماء حضرت مولنا خليل احمرسهار نبوري رحمة الشعليدكي كتاب البرابين القاطعه على ظلام الانوارالباطعة صفحہ: ۵۱ \_ ۵۲ \_ کی سیح اور بے غباراورطویل عبارت میں اپنے پیشوا مولوی احمد رضا خان کی طرح قطع پریدکر کے مندرجہ ذیل عبارت کو خیانت اور بددیانی کا مکروہ فریضہ سرانجام دیتے ہوئے اپنی لتاب میں صغیر ۳۸ پنقل کیا ہے۔ اور ستم بالائے ستم بیرکیا کہ ایک توضیح عبارت سے اپنی مرضی کے مطابق عبارت کے نکڑے اخذ کئے اور دوسرے می فریغنہ اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کی پیروی میں خوب ادا کیا کہ مای توحید وسنت قاطع شرک و بدعت حضرت سبار نبوری رحمة الله علیه پرتو بین شان سیدالانمیا منطقه کا بہتان عظیم باندھ دیااوراس رضاخانی مؤلف اوراس کے پیشوامولوی احمدرضاخان بریلوی نے بھی البرا بین القاطعه علی ظلام الانوار الساطعه کے طویل ترین مضمون جو که چونتیس سطور پرمشمل تھااس ہے اپنے مطلب کے چند نکڑے عبارت کے نقل کرڈالے تاکہ عامة المسلمین کے نظروں میں جوعلاء اہلست د یو بند کے بارے میں جونلمی عزت اوروقار کا سکہ جیٹیا ہوا ہے تو اسکوفتم کیا جا سکے اور نامۃ المسلمین کے اذ ہان میں سے بات ڈ الدی جائے کہ بیاوگ تو بین رسالت کے مرتکب بیں العیاذ باللہ آپ حضرات رضا خانی مؤلف کے عبارت کے وہ ککڑے ملاحظہ فر مائیس کہ جورضا خانی مؤلف نے اپنے نایاک مقصد کی خاطرا پی كتاب ميس كى جكفتل كرد إلى مين وه ملاحظة فرمائين:

رضاخاني مؤلف كابهتان عظيم

(۱) شیطان کو بیدوسعت (علمی )نفس سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علمی کی کونبی نفی قطعی ہے۔ (بلفظہ دیو بندی ندہب صفحہ ۳۸ \_طبع دوم ) STRAN

(۲) ملک الموت ہے افضل ہونے کیوجہ ہے ہرگز ثابت نین ہوتا کے کم آپ کا اُن امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہوچہ جائیکہ زیادہ۔ (بلفظہ دیو بندی ندجب صفحہ: ۳۸ طبع دوم)

مندرجہ بالا دونو ںعبارت کے نکڑے رضا خانی مؤلف نے البرا بین القاطعہ کے صفحہ: ۵۱۔اور ۵۳ ہے خیانت اور بددیا نتی سے نقل کتے ہیں۔

(۳) الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان ملک الموت کا حال و کی کرعلم محیط زمین کا فخر عالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ ثابت کرنا شرک نہیں تو کونساایمان کا حصہ ہے شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نقم کی کوئی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے۔ (بلفظہ ویو بندی فرمہب صفحہ: ۱۱۰ طبع ووم)

قادئین صحتاه! مندرجه بالاخیانت اور بددیانتی پرجنی عبارت کورضاخانی مؤلف نے اپنی کتاب کے سفیہ ۳۸ \_ کے علاوہ صفحہ: ۱۱۰،۱۱۱،۱۱۰،۱۲۵،۲۵۲،۲۵۲،۳۵۲،۳۵۲، پر بھی نقل کیا ہے۔

چنانچے رضا خانی مؤلف کے پیشوااعلی حضرت مواوی احمد رضا خان پریلوی سب سے پہلے مخف ہیں کہ جس نے نعلاء اہلست و بعی بند پر بے سرو پا بہتان عظیم باندھنے کی بنیادرکھی ہے اوراسی رضا خانی بنیاد پر رضا خانی بریلوی اپنے و بواروں کو اُٹھائے جارہے ہیں کیونکہ جب سرے سے خوف خدا ہی ختم ہوجائے قو گھرالیی ہی خلاف شرع حرکات صا در ہوتی ہیں۔

تفصیلی جواب عبارت برا بین قاطعه از فیصله کن مناظره سے ما حظ کریں۔

انتلی حضرت مولوی احمد رضاخاں پر بلوی اور اس کے پیروکار رضاخانی مؤلف کے بہتان عظیم کا دندان شکن جواب علی مؤلف کے بہتان عظیم کا دندان شکن جواب علیا والبسنت دیو بند کی طرف ہے تفصیلی جواب از محقق العصر فاضل جلیل رئیس المناظرین مجاہد اسلام حسام بے نیام لا عدائے اسلام سیف حقانی حضرت علامہ محمد منظور نعمانی دامت برکات کے فیصلہ کن مناظرہ ہے ملاحظ فر ماکیں۔



## انكيوال سوال

كي تعارى ير ائے ہے كولمون يلان كا على سيد النائن ملا النسلاء والسلام كے على فراده ور مطلقاً وسيع ترہ ادركيا يمنسون تم ف اله في كسى تصنيف ميں فكھا ہے ادرجس كا يعتمد مو اس كا حكم كيا ہے ؟ اس كا حكم كيا ہے ؟

#### بواب

اس سد کرم سیے کو یکی بین کرنی کرم المیلیا کا علم محر واسرار وغیرہ کے متعلق مطلقات اسانی
مندوات سے زادہ ہے ادریا رالقیمی ہے کہ
جرخص رکھے کہ فلال نفس نبی کرم ملے السادہ
جرخص رکھے کہ فلال نفس نبی کرم ملے السادہ
اعلم ہے دو کا فرنے اور بمارے معنوات

# السوال التاسع عسر

اترون ان ابليس اللعين اعلم من سيرا الكائنات عليه السلام واوسع على منه مطلقا وهل كبتم ذلك في تعنيف ما تحكمون على من اعتقى ذلك -

## الحواب

ترسبق منا تعريرهان والمسئلة ان النبي عليه السلام اعلم الخلق على الدولوروغير الوطلاق بالعلوم والمحكم والوسراروغير من ملكوت الوفاق ونتيقن ان مرتال المناعلم من النبي عليه السلام

استفس کے اور وی انوی سے بیکے میں حرایاں کے رسمطان معوان کا ملم بی علمیالسلام زاده بجامير خلانا مركس تصنيف مير مينكم كان إياسًا ب إلى عرفي عاد كيم كالتغزت كواس ليمعوم زبرنا كرايضاس ك بانب تروينين فران أب ك الاموزيين كمرقتم انتعال نسي بدا كرسكنا جكرنات و الله المرابية المرابية المراكب منسب ا فل كورناس بيس مارى تنون سے المح مرئ فرجبيا كرشيطان كالبتيب مميزا وثون ك تدالنات كسب لداع لا انت اس مردُود مين كوني شافت اويلمي كال يمل نسي بركما كيوكدان أفيل وكال كا ما ينس است موموا ديل كشاكيشيطان اعفرتية رسول المدسلي للدونيه والمرك علمت رادوب بر انیم سین بسیارکسی ایے بحرکر جھے سی بن کی اطلاخ برگئی ہے دیں کمناصیح منیں کہ فلال بوكاعلوا معجودتن موادي سيزاد وسيحس كرنمدملوم وننول معلوم بس كريرخ أي معادمين ادرم مُركم بدائيان عاليلهم كالمين كندوالا تعديا عكي بي اور-آيت والصحكيم

فقركف وقدافتي مشائخنا بتكفير من قال ان الميس اللعين اعلم من النبي ملي السلام فكيف يمكن ان توجه هذه المسئلة في اليف ما من كبنا غير أنه غيبوبة بعض الحوادث الجزئية اعقرا عنالنبىعليه الماوم لعدالقاتاليه الاتورث نقعها ماف اعلميته على الداع بعرائبت الداعد إخلق بالعنق التربية اللائعة منصبه العلىك ال بورث الزطروع على اكتر للك احوادت اعقية لشة النفات البس البهاشرة وكمالاعلميافيه فأنه ليسعليهامار الفضل والكمأل ومن ههنا الويعجان يتأل ان الليس اعلم من سير نارول المفصل المتاخلية وسلم كما أوسيحان يقال لصبي على بعض الجزئيات الداعليمن عالم متبحرمعتن والعلوم والفنون الم غابت عنه تلك الجزئيات ولعر تلونأ عليك قصة الهدمع سليقان على نبينا رعليه التلام وقوله إني أحطتً بِمَالَمْ تَعِطْ بِهِ ودوارين الحاسِف ق

كانبيه وواهازع بترجمآب كونبين ادركتب مديث إنسراى ترك شاول سالبرزس بحرار كاس بالغاق أب كرا فالممان وبالينوك وغير: رُبِي طبيب مِن جَبِّن كروه ا وَل كَا مِنيتُ مازت كابست زاده المرب مانكر يحريمون しいいいいいととというと ادر منے ادر کینیوں سے زارہ واقت کی لو العطران ومالينوس أن رون خالت الأقت سواان كاعلى بفكرمنه نبيل وكوفي علند كلاآت جي يكن برايني زموكا كريول كاجلم افاد طون سے زیادہ منا الکمان و کامت کے احرال سة العاطوان كي ليسب أود واقعت موا يقيني ارج ادرتا م وك وتدمين سرور كأنات مل المرولية والم كيدية مام شوي اولى وامني بغلطلهما بت كتة جي أحديد التيمي كحب المغرث مارئ لمن صفيل من و مزويب ي كي على جنل بول يا كلي ما ب كو معلوم موں کے اور م نے بغیرکسی مسترض کے محمن اس فاعد تمياس كى بناررا ملم كلى وخرنى كيوت إا كارك وافرد وفران كمركان كوشفان رفعنل دثريث فكالصيح ليرا كالماس

دفاترا لنفاسير متحولة بنظائرها المنكائرة المنتهزة بين الإنام وقد القنق الحكماء على ان الاطون وجالينوس وامتالها مناعلم الإطباء بكيفيات الادوية و احوالهامع على بمان ديدان الغباسة اعين باحوال الغاسة وذوقها وكيفياتا فلم تضرعهم معرفة اللاطين وجاليوب هذه الإعوال الردية في إعليتها ولم يرجن احدمن العقارة وانحمتي بأربعول ان الديد ان اعلم من افلاطون مع اعا اوسع علمامن الإعطون بلحوال الفبكة ومتاعة دبارنا يثبتون للنات الثافية النبوية عليهأ المدالعن تحية وسلام جميع علوم الوسأفل الارازل والأفاضل الاكأبرما ثلين انصطيه السلام لماكان انشل اخلق كأفة فاوبدان يعتوى على علومهم جميعها كرجز فيحزق وكلى كلي وثن الكزيا المباتحدا الامرم فبذا القياس الناسرة بغيرنص من النموص المعترة بها لا ترى ان كل موه ن افضل وانت من الميس فيلزم على من االفياس فيكون

کی نار لازم آنے کا کم مرامتی میں شیلان ک متعكدول سے الله مرد اورلارم ك الحج كريم سيان طالسام كوغرس اس وانعه كرجيم ثرم نے ما کا درا نظا کون و مالیوسس دافعت موں كثريل كى مام: الفيتول سے اور سارے لازم مالل من خيا في مشاهره موربات ميمارس ول الاناهام المجررا من فالمدس سان كيا ب حبر ف كد ذمن مر دنيوان كى ركيس كاك دیں اور وعال ومفہ کی گروہ آل گرونیں آڈر دی سواس بيماري تجث مدب بعن مارات فرن مين محتى اوراسي ليراشاره كالفظ بمرف لكها فنا تاكر دادلت كرے كونني وا ترات سے تعمومون ر بی جزئیات به لکی مفسدین کله میں محلف کیا كرقي بس ادر شابنشائ اب سے فیدتے نسیان بالرائينة مقدات كرجونف اس كافال موكفال كالارسى مليالسلام عداده عدور وزع فري جانياس كالعرك اكياس ما دعبترا على كون مي دروشس مارك ران كے فلان م رسان انع اس کول زم نے ک شابهشاه روز جزاس خالف بن كروليل سان كرے اورا فرسمارے قول روكيل كي

كل تفص من احاد الامة حاوما على علوم الميس ويلزمرعلى ذلك إن يكون سلمان على بينا وعليه الماوم عالما بماعله الهماالهدوان مكون افلاطون حاليني عارفين مجبيع معارب المديدان واللوازم باطلة باسرها كماهوالمشاهد وهذا خلاصة ماقلناه فى البرامين القاطعة لعروق الاغبياء المارتين القامهة عنا المجاجلة المفترمي فلم يكن بمثنافيرا لآ عن بعض الجزئيات المستحدثة ومنجل ذاك انسافيه بلفظ الامتارة حتى تدل ان المقصود بالنفي والانبات هنالك تلك الجزئيات لاغيرلكن المنساين يحرفون الكلام ولايخافون محاسبة المك العلام واناجأ زمون أن من قال ان فلانا اعلم من النبي عليه التلام فهو كاذكهامج بهغيرواحهمن علمانا الكرام ومن انترى علينا بنيروا ذكرنا فعليه بالبرعاب خأضاعن مناقشة الملك البهان والشعلى مانتول وكيل ـ

عده واقد سورة على فركد على مناهد بي كالك وحزي الن فيدو كودش ك ومني والم الدونارامن اللاوزال جده درك بعط فربرا واس عبازيس كواس في كدي مكرم نصايك نهايت فليمالثان فرمعلوم كرك لايا على عبى كاآب كرجلي فين كس عصاوم بواكر مرتبر ميسي يرندكوايك اليي المصموم وكتي في وقت كيلم مين نديو- ١١

مدانصات إكما خمد مستنب رامين ك اس جراب كي بعديمي اس بهان كي كرتى كناكش باتى رستى نبع. لا والله الحساب يوم الحساب -

حرب مولانا مل عرصاحت رحمة التركيب تنقيص الإبياملي ليطليوم كالماك تهنان

وهُولاء الباع شيطان الأناق ادريشيطان أفاق الميس لعين كهنير بي ابليس اللعين و هم ايضًا إذ ناب ادريمي أسى كذب مداكر ف والع كنَّري ذلك المكذب الكنكومي فأنه كورم تجيتے بي كرأس في ابن كآب برابي قد صديح في كمّا به البراهين القاطعه تاطع عين تعري كي (اور فداك تسم ووقطع وما هی و الله ال القاطعة لما امر نہیں کرتی گران چیزیں کرج کے جوڑنے الله به ان يوصل بأن شيخهم الانترعز ومل في مح ذايائه) كران كه بر

مولوی احمد رضا خان ساحب شام الحرمین فس د ا پر تعقیه بنین: ابلیس ا دسع علماً من دسول الله البیس الم می سی الدتمال علیه رام ک علمت

صلى الله تعالى عليه وسلم وهلذا زاده نها ورياس كا بُرا قل خوداس ك شیطان و طک المرت کو الزای ان سیطان و طک المرت کور وسعت نس سے ابت ہوئی . فوز عالم کی وسعت علم کی کون ی نس تطی ہے جس سے تمام نصوص کورو کرکے

ايك شرك أبت كرما ب، اوراكس عيد

كماكر شرك منين وكون ايان كا جسدت.

نصته الشنيع بلفظه الفظيع (ص ١٧) مالفاظمين ص ١٨ ريه-من السعة في العلم تبت الشيطي وملك الموت بألنص واى نص مطى فى سعته علم بسول الله صلى الله تعا عليه وسلم حتى تُردُ به النسُوص جميعا ويتبت شرك وكت قبله ان حٰذا التهك ليس نيه حبة

خردل من اليان -

بير مُولَفِ را بين كو كي تسلوا من سناكر چندسطون كے بعد تعقیہ أبي: وتدفال فى نسيم الرياض اور بي فك نسيم الرياض مي زمايا دمبيا كما تقدم من قال فلان اعلم منه كاس كانس! مس كاب من كررم اعلم عنه صلى الله تعدالي عليه وسلم فق كرجوكسي كاعلم حنور الدس متى الدهليدوكم عابه ونقصه فهوسات والحكم كيم عزاده بالخاكس في بيش فيه حكم الساب من غير فوق لا حشر الدرم ملى الدرتعال عليه ولم كرميب لكا إاد

نستنى منه صورة وهذا كله حنرك خان كمال تروه كالى دين والان اولى

اجماع من لدن الصحابة رضى كأمكم وبي بُ بوكالى دين والانب، املافق الله تعالیٰ عنهم تعاقول انظروا نسین اس می سے ممکنی صورت کا استنانیس الى أشارختم الله كيف يصيرالممير كرته اودان مام امكام رض الدرتال اعنى، وكيف يُغتارعلى الهدى عنم كزان عاب كرباراجاع ملاآيا العمى، يومن بعلم الارض الهيط في بيرني كما برن كرانتك أمركر دين إ لابلس و اذجاء فك عدى رسول اردكير، كي كر أكميارا اندها بوما ا كاور الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال راوى بهور كرجيد برنا بدكران بليس خذا شرك وانتما الشرك اشبأت كني ترزين كيم ميط بايان لآن الشريك الله تعالى فالمنى اذا كان اورجب محدرسل المسرس الدرعال مليرالم اشاته لاحد من المخلوقين شركًا كاذكراً إلى كمائه وشرك في احالا كم شرك كأن سُركًا قطعًا لكل المخلائق اذ لا تراى كانام بَ كراسة عزوبل كم يك كرأن یسے ان یکون احد شریکا نتی تفالی شرکے مقرایا بائے وجی چیز کا معلوق میں ۔ فانظروا كيف امن بأن ابليس شريك كسي اك كي ابت كنا برك بوروة تام له سبحانه وانما النكة مسقية بهان برم كياني أبت كم ما في فيا برك عن عمد صلى الله نعالى عليه وسلم بركاك التركاكوني شركي بني بوكمة ووكيربي تم انظروا الى عشا ولا عضب الله المين ك الترعزوم كم ماية شركي موف كاكيا تعالىٰ على بصر لا يطالب في علم معتد الان ركما ب، شركت تر محدر سول الموسى المد

تعال عليه وكم مص منتى ب موضيك لنى كالحنارب اس كا المحول بر دكميو علم محرصتى التدعلية ولم مي أ نس المان اورنص رمي دامني سي مب ملی نبروادر حب صنروا قدس ملی الترملیدول کے على ننى براً إ زخداى بث مي منحدام بركس ذلت دي والے كفرے وسطر بيلے ايك فيل روایت کی سندیکی شیعی کی دین میں بالکم ال كذبا الى من له يدوي بل ردة بالرد نين اوران كالرن اس كنبت كرد إنجين المب ين حيث يقول دوى الشيخ فأعروايت زكيا عبرأس لاصاف ردكياكم عبد الحق قدّ سرع عن النبي سلى كما ب التي عبد التي دروايت كرت بي كوركور الله تعالى عليه وسلم انه قال لااعلم ويوركيمي كابعي علم نبين عالا كمشرف قدا من ما دراء من الجدارا ومعان المنيخ النبرة مي يون زواي كريس يأكل في قدس الله تعالى سرة الما قال في كيم أنه كربين روايت بي أي كرنبي مل السر مدارج النبوة مكذا يشكل مهنأ عيد الم فيرس فراية بأراك بدورون أر دمار کے بیجے کا حال مجیم علوم نہیں ، اس کا جراب رسول الله صلى الله عليه وسلم انها يب كرية ول بهل به اس كى دفايت اناعب لا اعلمودا، هذا الجداد ميم زمرتي . وكيوكسي لاتعت بوالتسارة ع

مسَّى الله تعالى عليه وسلم بالنص و لا يرضى به حتى يكون قطعيًا نأذا ماءعلى سلب علمه مسلى الله تعالى عليه وسلم تمسك في هذا البيان ننسه على مفعه ٢٦ بستة اسطر مَبِل مِن الكند المهين جعديث باطل لا اصل له في الدين و ينسبه بأن جاء في بعض الروايات اندقال

وجوابه ان من االعقل لو اصل له دليل الم أور" وأنتُم كائي كرم وردًا له ولم تصبح به الرواية الا فأنظر واكيت علي الم تصبح بلا تعتربوا الصلاة و يترك و و المرك و المنظر و المرك و المنظر و المرك و المنظر و المرك و المنظر و ال

اس موقع پر شرق کمنے لورا کرنے کے لیے مولوی احمد رمنا فانسا صبنے دین دیا نت پر حوظ کیا بیت اس کی از گریں انشاء اللہ دیا نت پر حوظ کیا بیت اس کی فریا دہر واحد قد آرسے بنے ۔ اُس کی از گریں انشاء اللہ روز جزا مرکی ، لیکن و نیا میں ارباب انسان مجی فیسلہ فرائیں کہ اس مدعی مجد دس سے میان اور اُس کے فتر سے میں کتنی صدافت سے ؟

إس عبارت بين خال صاحب في مصنّف برا بين قاطعه ريمندرج و يل جار اعتراض كيم بين :

ا - (معاذات ) رسُولِ خداستی النّد علیه و کلم کے علم شرفیت کوشیطان رجیم کے علم مرفی کے علم مرفی کے علم کا ایا ۔ سے گھٹایا ۔

بلم کی نمی کی و تراکی باطل الروایة حدیث سے استنادکیا .

۱۹ - پیراس صدیث کی روایت کو از را و دروخ بیانی اینخش کی طرف منسوب کیا ،

جس فے روایت نہیں کی بکرنقل کرکے رقبیغ کیا ۔

یہ نئے خالصاحب کی اس ماری عبارت کا فلاصرا درمصنف را بین قاطعہ کے خلاف ان کی فرو قواو داد بجرم سے مرتبر جواب سے پہلے چند تہیدی مفدوات عسر نن کرتے ہیں ۔

کرتے ہیں ۔

متعی لاکه ریحب ری نے گراہی تیری موسون فالعس الاحتقاد معنی ۲۸ پر دقمطراز بیں: مرابقین العمنات میں ہے کوغیر خلاکر بعطائے خدا مل سکتا ہے تر ذاتی و عطائی کی طون اس کا انتسام جینی ایس ہی میطوفی محیطی تقبیم بہی ان میں الدورۃ الکیۃ کی نظرا دل معنو الا ہے۔ کا تو اللہ اللہ الکیۃ کی نظر الدولۃ الکیۃ کی نظر الدولۃ الکیۃ کی نظر ادل معنو الا ہے۔ ایک فرا الدولۃ الکیۃ کی نظرا دل معنو الا ہے۔ ایک خورہ کا حل خواتی نہیں ، اس قدرخود ضرورتا وہن ہے۔ ایک فرا ادل معنو الا ہے ہے۔ ایک فرا دل معنو الا ہے ہے۔ ایک نظرا دل معنو الا ہر ہے :

الاول (العلم الذات) مختص بالمولى عرف الدات المرحدة وبل عدفان بهاس ك سبحانه وتعالى لا يمكن لعنيرة ومن غير كم نافي مال به جواس مين سه كوئى بهيز الثبت شيئًا منه ولو ادن من ادن الرب اكم ذرة من كرس كرت كرس كرفي إدراك و من درة العجب من العالمين فقد كف العرب من العالمين فقد كف وربيبيًا لا فرومشرك بوكي اور بلاك و اشك و با دوهاني - برادموا .

لا تتناهی لان لکل ندة مع کل غیرتنامینی اس لی کربرزده کو در دران ذرة كانت او تكون او يكن ان زروك ما تخبوموم و برجيًا يا آنيده موجود بو تكون نسبة بالفترب والبعد والجهة يجس لا وجرد مكن في، رّب اور بُعداو زيت مختلفة في الدزمنه بأخت لان كاعتبار م كون بست ب ومختف بوتى الامكنة الواقعة والممكنة من ربى نبي المرانس مالة مُتَعن برن ال ادل يوم الى ما لا أخوله والكل اكمنكجواتع مول اور بن كا امكان ب ونيا معلوم له سبحانه و تعالى بالفعل كيدون سے اجالاً اور سبالد عاد فعلمه عزجلاله غيرمتناي في تمالي كو الفعل معلوم بي يس الشرعز وجل الملم غيرمننا لإ في غيرمتنا إلى ..... غيرمنا بي ورغيرمنا بي ورغير مناجي ورغير مناجي أي بي منا ومعلوم ان علم المخلوق لا يحيط اورملوم ب كفلوق كاعلم ايك أن مي غيرنا بي في أن واحدٍ غير المتناهي كما بالفعل بنعا بالفجير العاطريني كركما واسطع كم اس میں برود دورے سے کالی طور پرت نہ

تنصيلاتا ماحيث يمتاذ فيهكل فروعن صاحبه امتيازًا كُلّيًا

نزاسي الدولة الكية كي سفي ١١٧ يرب :

يميتن ني بان كردي مول كرافند سبانه تعالى كے دنة على لاتتناهى فكيف ينكثف بربردره مي غيرمنابى علوم أي بير كرئى چيرى شى لخلق كا نكشانه للخالق عدّو منرق كے ليے الطع كيم نكشف موكم في شيع

انى بىنت ان لەئىبىتانەنى كل درة

كراس لا المناف فدا وندتعالي كي الي ب عقیدہ قائم کرنے کے نیاجے دلیل قطعی کی مزورت ہے اور نعی کے لیے اس عرف عدم دلیل نبوت کافی ہے۔ اسی لیے قرآن عزیز میں ماہم اسکین کے خیالاتِ باطلہ اور عقائمہ فاسدہ کی تر دید میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ان کے واتی خیالات اورشيطاني وساوس بين - فعلاكي طرف سے أن يركوئي وليل ورُ إن نهيس -يزخد مولوى احدر ساخال صاحب نے بھی ابار الصطفیٰ میں عقامہ کے اثبات کے الیے دلیل قطعی کی فنرورت کوسلیم کیا ہے۔ و و و و المعلام و وقدم كي بني - ايك وه جن كو دين سينعلق بني (جيسي تمام علوم علوم على معلى معلى معلى المعلى النظاية أو، جناواس ، مريك اور لاردولانكون ، مرطر حرجل وغيره كے جزئى حالات كا على، زمین کے کیوے مردوں اور مندر کی مجلیوں کی تعداد اور ان کے خواص کا علم ان کی عام تعل و م حکت، اکل ورزب اوربول ورباز کا بلم علی ملاست کران چیزوں کے بلم کو دین سے کو اُتعلق منیں اور ندان منوم کو کمال انسانی میں کوئی وخل اور ندان کے نمونے سے انسان میں کوئی

اگرچ رمتعده دیسی نے اور مرحمل می علی رکھنے والا بھی اس کوتسلیم کرے گا، گراب بند روزے مرلوی احمد رمناخال ماحب کی دومانی ذریت نے اس سے اکار شروع کر دیا ہے۔ اور دُون نیا بیت بندائنگی کے ساتھ کتے میں کر دنیا میں کوئی ملم ایساندیں جس کا دین سے متلق نہ براورس کو کما اِلنانی میں وخل نبور لہذا ہاں تھی بم مرون خاں صاحب بی کی ایک عبارت بیش کر دنیا کا فی سمجنے ہیں۔ مرسون کے ملفز ظامت حشہ دوم ضو ۱۲ پرنے سیمیا ایک ایا کہ بیش کر دنیا کا فی سمجنے ہیں۔ مرسون کے ملفز ظامت حشہ دوم نفو ۲۲ پرنے سیمیا ایک ایک بیش مرائی کو بیش اور نا می اس محتے گر کرمیعنی فیرسے سے مرحت اتنا نئر ورمعلوم ہوگیا کو بیش نام نام ایک میں ہور دور و دونے علم سرسکتا ہے اور ندکسی اِنسان کے دلیے باحث کمال ۔

المخوال مقدمه المرسية من علم كل من كالني عبد الدان الول كوجس كارغيب ي المحال المعن عبد المراد الله كالماعت عبد المرح رضائ اللي كالماعت عبد الموص على المعن عبد المرح رضائ والبته بور شأه قران عزيز مين عبد المرح وسكة هل يستنوى الذين يعلمون و بمارط واله الدرج علم سب برابر موسكة الذين لو يعد لدون و بمارط واله الدرج علم سب برابر موسكة الذين لو يعد لدون و بمارش (مرد شير)

اوردوسرى فكدارتادى،

يرفع الله المنوا منوا منكم الدتمال تم من الماليان اورا بل علم كالم الله المنوا منكم والمرابل علم المدام المرابل علم والمنوا المعالم وتجات ورج بندكر الماليان اوتوا المعالم وتجات ورج بندكر الماليان اوتوا المعالم وتجات ورج بندكر الماليان اوتوا المعالم وتجات ورج بندكر الماليان المناسبة والمناسبة وال

الرجه كان آيات مين علم عن أنظش مُراد مه رسنكرت يا بعباتنا، ندسانيس ومنوافيه، ندمانيس ومنوافيه، ندماور وي فعدا كومبوب ب رحفرافيه، نه ما دو دكرى نرشاعرى، عكر مون علم دين بي مُراد منه ، اور وي فعدا كومبوب ب اور ويرث شراعت مين منه و من المعرب من المعرب المع

كلِّ مسلمِ-

ادرای دوری عدمت میں ہے:

إِنَّ الْانْبِياء لَمْ يُودِنُوا دِينَانًا بَعَيْنَ انبِي عَلِيم اللامن وابم ودانري ولا دِيرَهَمَّا وَ إِنَّهَا وَدَّتُوا الْعِلْمُ بِرِاتْ سَين عِبِرْي، أَن كَ مِراتْ مِرت بَلِمْ بِي فَسَنْ آخَذَ مِنْ أَخَذَ إِعْظِ وَالْحِيدِ جَمِ شَاس كُوكِ لِي اسْ خَبِت رَاجِمَد بِإِيا-ان اعادیث کرمیمی هی علم سنام شامه ساست اور علم وین می مراد ب کون مرخت كُسكنائه كُرُونيا وي علوم كا فيهل كرنا جي سلان المذببي فرنس سُبِّه، اوركون محروم لبعيرت خیال کرسکتا ہے کر جا دوگری وشعیدہ ازی جیسے لغو علوم نیمی برات برت میں بہرمال یہ چيزالل دېږن نه کر ژبويت مير حس علم کې ترغيب د ن کني ښے او يمس کو کمال انساني ميس دخل کے وومرین علم دین کے۔ مکر کیارا ورغیر سباق باتوں کی کھیود کر میت تر شریبیت نے منع ذا يائه ورسُولِ خداصتى الشرعليد وسلم فرات بني : مِنْ حُسِنِ إِسلامِ المرءِ تَوكُ إِنَانَ كَ اسلام كَ خربي يه حَكَ وُو بِاللهِ مَا لَا يَعْنِيهِ (مِيتِنْكِلُ الرَّاسِ رَبِّ عِنْ

مولوی احمد بناناں صاحب کے بی تخص نے تعزیہ داری اور امور تعلقہ تعزیا ی کے متبتی میں متبتی میں میں میں اسلام کے بارہ دان کے بارہ کے بارہ دان کے بارہ کے بارہ دان کے بارہ دان کے بارہ دان کے بارہ کے بارہ کے بارہ دا

البدشادت كس قد مرمارك دمش كورواز بوت عقم اوركن قدروالي الك"

اس کے جواب میں مولوی صاحب موسون تحریر فرواتے ہیں:
"مدیث میں فروا کہ اُدی کے اسلام کی خواب سے کر سکار آبیں چھوڑے
فال صاحب کا وہ لچرا فتری جس میں برسوال وجواب درت کے کئی مگرمت دبار
چیب کرشائع ہو کہا ہے اور اس کی اصل بر ٹھرو دستنظ بھی بیرے باس محفوظ کے اور
اُگر ان کے میان نعل فعا وٰی کا بُرِرا اہتمام ہوگا ( میسا کر مئی نے شاہے) و غالبا و ہاں
بھی اس کی نعل محفوظ ہوگی .

فترے پر توکوئی قاریخ دستی نہیں اورلغافہ پر قواک خانہ کی ممریجی کچوز اوو مین نہیں ماہم مبدغورسیارظن خالب بہنے کہ اکتورسنا ایک عیس ربلی کے واکنا زسے وُہ فتری روانہ مُواسَنے، والسّداعلم!

فاں صاحب کے اس فرے سے بھی صاف معلوم ہوگیا کو معض علوم اُ لیے بھی نیں جرب کا رہیں اور اُن کا جانس نے کرنا ہی بہتر ہے۔

یعبی وابنے رہے کو سوال کے جواب میں خال ساحب نے یہ تحرر فرا ایم ورا کی محیل، میندک یا حشرات الارمس کے متبلی فیرسوال زید، عود، کر، حیوا نات و بہا تم دریا کی محیل، میندک یا حشرات الارمس کے متبلی سوال بند میں گیا گیا ہے ملک اہل بنیت کوام و شد ائے عظام کے مقدس سرول کے شہر اسلام کی خوبی رہے کہ کیا واقع کی محیول کے دیے اسلام کی خوبی رہے کہ کیا واقع کی محیول کے دیے محیل معدم میں اور جن کے حصول کے دیے محیل معدم میں اور جن کے حصول کے دیے محیل میں مقدم میں اور جن کے حصول کے دیے محیل میں مقدم میں اور جن کے حصول کے دیے محیل میں معدم میں اور جن کے حضول کے دیے محیل میں میں معدم میں میں اور جن کے حضول کے دیے محیل میں میں میں میں دور مرہ کے جن فی حواد ت

ادر محسوس ا فرا د کے شخسی اور خاتمی مالات) ان میں ایک مفعنول کا دار ہ جل افغنل سے ادراكب مردود كالمقبول سے وسيع موسكتا نے كليغيروين اور فيرمنرورى أمورمين فيرني كا بل مح كمي نبي سے را عد سكتا كے ليكن علوم ترعيه والمور مزوريه اور اصول وغير مي ميثر نی بی کا دارہ بلے زارہ وسے ہوگا کین کو ان علوم کے فینان میں وہ تمام اُست کے لیے واسطة كبرى برتانها دراسى كے درىيے يادم افراد امت كم سختے بني -الم فزالدين إزى جمر الشعلية تنسيركبيرين فرماتے بين:

يجوذ ان يكون غير النبي فوق مازن كوفرني أبى سے برومائ المام النبي في علوم لا شوقف نبوته عليها مي كرجن رنبي كي نبرت مرقون ربر-

میں کوئی کی بھبی نہیں آتی اور زان کے کمال علی کواس سے کچھ معدمر سپچتا ہے . عکم ابسا مجمعنا إنتمائي سفامت اورمنسب رسالت سے اعلیٰ درجر کی جبالت نے۔

علار قامنى عمياس جن كرحنه بسرالت كرات قا إلى تعليد عشق ب رشفا شركين من ال كمترتند في التي مرك يقطاله من

فاماً ما تعلى منها بأمر الدنبا فلا برمال وو علوم من العلق ونياوى باتول س

يسترط في حق الونبياء العصة من بروسوان من علبن ك دران ع

عدم معرفة الانبياء ببعضها ادران كم متبلّ فلاب واقد اعتقاد قائم كراينے سے انبيا ، مليم السلام كامعمرم بونا منرورى نيس (يعنى موسكائه كرانبيا مليهم السلام کرنجش ونیا می باتوں کا جملم نه بر) اور اس کے زمانے کی وجے ان پرکرئی دھت نبیں کیو کمہ ان کی ترجہ آخرت اور اس کی خوں ا در تربعیت ا دراکس کے قرانین کے ماتیمتلی بے اور دنیاری بیں اُن کے رعاص کاف ادراب دُناکے برای دُناوی زندگانی کوسنت أي اور آخرت بالكل فافل أي

او اعتقادها علىخلات ماهي عليه ولا وصمعلهم فسيهاذ همتهم متعلقة بالأخزة وانبائها وامرالثهية وتوانينها وامود الهنيا تفنادها بخلاف غيرهم من اهل الدنيا الذين يعلمون ظاهرًا من الجلوة الدنيا وهم عن الدفرة شم الفافلون -(شفار-مس۱۵۲)

بيراس منهون كومتدواما ديث ترلغيت ابت زماك مغير ٢٠١٠ يرلكه بني بس دُنیادی امورمی سے ایس بامیں کرجن کون دین کے علم میں کوئی وخل ہے نراس کی تعلیم میں زای کے اعتبادیس (سوالیسی بالدیکے ایسے مِن) مِأْزَتُ بَي عليه السّلام يدوه م بمن ذكركيا (ليني أن باتون لازجانا) اس لي كر اليى باتوں كے زمانے كى دح سے ز توكونتان

نتثل هذاواشبأهه من أمور الدنيا التي لامسخل فيها لعسلم ديأنة ولا اعتقادها ولاتعليها يجوزعليه فيهاما ذكرنا اذليسفي مناكله نقيصة ولامعطة انساه اموراعتيادتة يعرفها

من جُرِّبها وجعلها همية أن بيابرتائي ندرج الدمرتر بين كوئي كي أن معنى المنه منعون في النبي منعون في المنه منعون في المنه منعون المنه المن

به جال جوامر دوین سے عیر تعبیل بول اگران میں سے بعبیل کا علم سی غیر نبی کو ہو جائے ، اور نبی کو نہ تر واس میں اس نبی (علیواتسلام) کی کوئی سنجیس نہیں ،کیونکہ ان امور سے عندات انبیا ہملیم السلام کو کوئی فائس تعلق ہی نہیں ۔ اسی کیے رسول فعائستی المدعلیہ وسلم نے ادشاہ فرایا:

انتم اعلم بامر دنیا کے ۔ اپنی دنیا کی باتوں کے تم زیادہ مبانے ملاے رواؤملم ) مر- دواؤملم ) مرح معرفی کے دواؤملم کی پر روایت ہمارے مراکے لیے شایت وانع اور دوشن ولیل نے نیزاب

ارتادواتين:

اذاكان شيء من امردنياكم جب كركري جيزتمارك دنيادى الورسيك فانتواعلوبه ماذاكان شي برجب ترقمي أسك زياده عانف دللهم

ادراكركوكي دين معالم موتوميري طوت رجرع كرو-دوايت كياس كرام م اعداددام فم نے صرت الی سے اور ابی اج لے حزت انس اور صربت عائشہ دونوں سے اور این ا (كزالعال-١٤٤، ص١١١) في حزت ابوتاده سے-

من امردينكر فالي بعاد احس د مُسلمعی انس) و ابن ماجتر عن إنس رعائشة معنا) وإبن خنيسة عن الى قتادة) -

اگسوال مقدر مرایک اختی کو برا ورنبی کو زموتو مون اس کی وجسے کے اس کی وجسے أسادني كواعلى ادركس التى كونى سے اعلى زياده على والا بنيس كماعا كما به شالاً آج كل كى ما دى ايما دات اورسنعتى اخراعات كے متعبل جرمعلومات يورپ كے اكيم ملجد كر مال من لقينيا و وصرت امام الرمنيفه و اور امام مالك كرمال مذيحة يركوا مرفون بلا كامل جراس كي فيمسل مُوجد كريخا، ووليتين حزب وأل كو زيما ليكن كون أتن ك جوان اوردموی ملوم کی وم ارب کے ان محدین کر حذرت امام الرحنیف الم طلك الدين مبالعا درجيلان عاعلم (زاده بلم مالا) كمنزى جوات كرے سنيااور عيده كم متعبل موسلومات أيك فابس و فاجر طله أكيك كا فرومشرك تما شد بين كربيس وه يقينا اكب بيد سے بديمتن عالم كوئنيں. تركياكونى تاركيده واغ بر باشربين كواس مالم اعل كرك في اوراى بركيا موقوف رجواع مينيد لوكول كرج معلوات لفي جواف کے متعلق ہوئے ہیں جنوات ملائے دین کو ان کی ہوائجی منیں گلتی تو کیا سب چور، ڈواکو،

بره کف، پاکٹ دار شرابی، کبابی، سرعالم دین کے مقالم بیں اعلیت کا دعوی کر کھے بہی اور کیا یہ واقد بندیں کر نجاست کھانے والے کوشے کو نجاست ذعوظت کا ذاکع معلوم ہوتا ہے اور مرشوعی انسان انسے ناواقت ہے، آوکیا اب نجاست کا ہر برطال ریقومہ بالکل بدیں ہے کہ جوعلوم دین سے فیر شبل ہوں اور جن ملول کو برطال ریقومہ بالکل بدیں ہے کہ جوعلوم دین سے فیر شبل ہوجائیں ، تو کبالم انسانی میں کوئی وفول نرجو و وہ اگر کسی شخص کو زیادہ بقطار میں فاس ہوجائیں ، تو مون اس کی وجہ سے اس کرزیا وہ جلم داں بنیں کیا جاسکتا ۔ اعظم (زیادہ بھم حالا ایم جو کہ مالا ایم جو کہ مالی ایم دینے میں دو مروں پر فوقیت رکھتا ہو۔

قرال مقارمه المحارث میں اس کی نظیر ہے جزت طبی ہیں کھنڈورکی جیا جیتے اس کے کو وہ وہ اقعد انفیس برگزرا تھا یا ان سے اس کا کوئی خاص تعلی تھا) اور محنور کو اس کے کو وہ واقعد انفیس برگزرا تھا یا ان سے اس کا کوئی خاص تعلی تھا) اور محنور کو اس دست اس کی اطلاع نہوئی۔ اس کی چند مثالیں فیل میں دس کی میاتی بنین:

ا - غزوہ تبوک میں عبداللہ بن آئی منافق نے کسی موقع پر در کیا:

ویسٹولی الله میں عند میں عند میں میں اس نے در کو کہ رسول اللہ میں ان رکھ خش سے کرو۔

رینے والے ہیں اُن رکھ خش سے کرو۔

رینے والے ہیں اُن رکھ خش سے کرو۔

زیز اُس کی جی میں اُس نے رہ می کہا:

الرع مرزيني وممس عروناده عزت والا برگا و و دلیول کو نکال دیکا ریسی ماجرین کو (といれらこい

وَلَئِنْ مُرْجَعِنَا إِلَّى الْمُوسِنَةِ لَيْخُرِجْنَ الْاَعَذُّ مِنْهَاالُاذَلُّ

اُس کی پر کمراس حضرت زیدبن ارقم رم نے مشنی اور انفول نے اپنے جیا ہے اس كا ذكر ديا انحول في الخضرت على الله عليه وسلم عداس كا مُذكره كما بحنور في عبدالله ابن ابن اوراس کے مساخیوں کو بلایا اوراس سے دریافت کیا کرید کیا ماجرائے؟ اُن مُنا نَقِين نے تحبِر ٹی تتم کھائی کرم نے نہیں کیا۔ انخرت معلی التعظیہ وسلم نے ان کی تعدیق كردى اورزمين ارقم المحمولا قرارد، يا حزب زيد فرات بي كرمجهاس كاليا ورمر واكرمدت المحجى ايسا صدمرة مواكفا ميان كم كرئي نے با بركلنا فيورديا، "ا أنكه الله تقال نے سوزة منا فقول كى ابتدائى آبنيں ما نىل فرمائيں بن ميں صنو كوالمنع دی گئی کر درخمینت ان منافقین نے ناشائستہ کلات کے نفے . توصنور نے مجد کوطلب فرايا اورارت وفراياكم طنن موماؤ الترتعالي في تحارب بيان كي تصديق نازل فرا دى - دىسىم مخارى كتاب التغيير

(٢) بعن منافقين كم على سورة توريس ارشاد في :

ومن حالكم من الاعداب ادليس ال وكون على عرفماد عادد كرد مُنَافِقُونَ وَ مِنْ أَهُلِ الْمُدِينَةِ مِن مِن مِن اللهِ مِن مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مِن مِن م مُرُدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ مُن فقت مِن سِت مَثَّاق بَي الْإِلَان وَسَي

(سورة بعرّ) بين

تفسیر مالم استزیل اورتغبیر خازان دغیره میں ہے کریے آئیت انتسابی شکرین افکا اور نمایت تزین زبان نفتی کے بارے میں نازل موئی ہے۔ بیٹی میں دکھینے میں مبت انجھا اور نمایت تزین زبان تما یعنور کی خدمت میں آیا اور اینے کومسلان خلا ہر کرتا اور ببت زیادہ اظہار محبت کرتا تا در ببت زیادہ اظہار محبت کرتا تا در اس پر خدا کی فسیس کھا تا تھا جعنور اُس کو اپنے باس بھاتے تھے ، اُور در مقیقت وہ مُنافِق تھا ، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہم نی۔

نغنل فیه و من الناسهن پیجبك اور توگول میں سے بعض و و بنی تن کی بات قله " ای پروقك و تستحسنه و آب كر بهلی معلوم موتی نبی اور آپ اسس كر بعظم فی قلبك - ایجا مجتے بین اور آپ كے ول بیلس كی خلت (خادن مبدأدل ملا)

اس آیت کرمیا وراس کے شان نزول سے معلوم مجوا کہ فہنس بن شربتی کے اطن فا مال انحضرت مسلّی اللّٰه علیہ وسلم سے مخفی تھا، اور ظامر ہے کہ وہ بدنجت اپنے جال سے منرور آگاہ تھا۔

تفسيرنا دن او آفسيم المالتن لي بن و إن يَعْدُ لُواتَ مَعْ لِفَوْلِهِمْ كَ تَفْسِر

ان فتحسب ان مسدق یعنی آب اس کومیا مجیس (ع مرام مراک انتخار می ۱۹۸)

ان مین ایرس سے بطور قد رُشرک این معلوم مراک آنخور می مقیم می فقاق (یا عدم بارک میں مدید طیب ہی کے اندر کچھ ایسے میاہ بالمن منافق مجی مقیم می کا منافق می کا محل رشول الشرسلی الله معلی و لم کوند تھا عظام مال و کھی کر آب ال کو ایجیا مبائن کی جمع و لی باتوں کو چھیے تھے ، اور وہ برکر وار اپنے ممال سے خود لیقین کا مروا دی ہے دان کی جمع و لی باتوں کو چھیے تھے ، اور وہ برکر وار اپنے ممال سے خود لیقین کو جمع و اگر جد بعد میں براجہ وی حضور کو بھی مطلع فرما و یا گیام وی ادر شا و اس کے بعد مراس مسلم میں صوف ایک آیست اور شیس کرتے ہیں ۔ اور شا و

فلافتى 4:

وَمَاعَلَمْنَاهُ الشِّعَى وَمَا الديم في إنه رسُول كُوشِونِين مُحايااور

يَنْبَغِي لَهُ - (سُعَافِي ) زوه ان كياني مناب ب

إس آيت كرميت بنايت صاف الوررمعلوم جواكد آب كرعلم بنع بنين على أوايا كيامالاندر على اورن ككرماس بومان -

بهرحال وان اس عقعت برشا بديت كرفعض غير عزورى ادر امور رسالت س

غِيسَتَالَى عَلَم أَنْحَرُت مِعَلَى التَّرْعِلِيهِ وَالْم كُونَهِي عَلَمًا وَما نَے كُئے ، اور دوسرول وَحتی كم

مشركوں اور كا وزوں كو وہ مكال تھے ليكن اس كى وجہ سے ان دوسروں كو انخفزت عمالية

عليه والم سے زياده بيلع العلم كر دنيا أنهائي لموت اوراعلى درج كى حاقت اور فىلالت ب

اگرائ تم کے واقعات امادیث میں قائل کے عامی قرسکول اور ہزادوں كى تعدادىين كل أوي كے بيال نونه كے طور رجيس چند عدشيں اجمالا ذكر كى جاتى ہيں:

(۱) میری نجاری وجیم ملم وسنن الی دا در دس حفرت الوهر رو رضی الدونت

مردى ہے كە اكريسياه فام عررت محد ميں تعاور لكا ياكن عى الك دان رسول حن

صلى الدعليه والم ف أس كرزيا يا ترحال دريانت فرايا عرض كياكيا كراس لا إنقال

موكيا - صورت ارتادفرايا

پرتم نے محد اللاع کوں نیں کا۔

أَنْلَا كُنْتُمْ أَذْ نَتْسُونِي اس کے بیمار تادویا .

دَتُونِي عَلَىٰ قَبْرِهَا سِن مِجْهِ اس كَ قَرِبْ تَلازَ ، خِنامُ قَرِ فَى لُولَا فَمَا لَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَ اس مدیث مصوم بواکر حنثورکو اس عورت کے ابتقال کی المااع زموئی اور صماً بكواطلاع متى ينزاس كى قبركى الماع بعيم محاتبي في مستوركو دى . (۲) سنن نسائی میں صنرت زیدین تابت سے مروی ہے وہ فراتے میں کہم لوگ ايك روز صنور ك ماي بالطيخ ترصنور كي نظراكي ني قبرريلي . فرمايا : مَا هُنَا؟ يِكِي جُ؟ (لِين يِكِس كُ قَرِجُ) عرض كما كما كم به فلان تفس كى فلانى كنيزى قبريد ووبير مين اس كا ابتقال موكما ا د جنسور ہے کا اور جستے اور صنور روزے سے بھی تھے . اس کیے ہم نے جگانا بهتر زجها - بس صنور کھرے ہوئے اور لوگوں نے بیجیے معن با مرحی اور حزرت نے نازرهی، مرارتادومای:

ربین فلهراندیم الا اف نتسونی تمارے درمیان مرجود برن ترجیم کو فردداس بین فلهراندیم الا اف نتسونی تمارے درمیان مرجود برن ترجیم کو فردداس به فان صلی نه مرحسة الله الله منت الله الله منت الله الله منت الله من الله منت الله منت الله منت الله منت الله منت الله منت الله من الله من الله من الله منت الله من

و الم غزدہ احدیں شدائے اُصی سے دو دو کو ایک ایک قبیس دفن زماتے تھے۔ اور قبریس ا آرتے وقت لوگوں سے دریافت فرماتے تھے۔

(۲) میج مُمُلِم اورُ منین نسانی میں عضرت انس دنسی النوعنہ سے مروی ہے کورسول اللہ علیہ وکل نے کارسول اللہ علیہ وکل نے ایک قبرے کھیداً وازمُ شنی ، فرطایا:

منی مات هذا ؟ يشمن كب مرائي؟

قَالُوا مَاتَ فِي الْحَاهِلِية وَكُولُ فِي مِنْ كِيا ، وَوَرِما لِمِيتَ مِن -

فَ وَ بِذَ لِكَ اللَّهِ مِنْ لِكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(۵) مندا عمدادرمند بزار میں حزرت عبدا فترابی عباس رضی افتر عنها ہے مروی کے کہ ایک غزوہ میں حضور کی فدمت میں نیر جانز کیا گیا تو آپ نے دریافت فرایا کہ

ر د المدعر وه میں مصرر می مدمت میں چیرجا در کیا گیا تو اب سے دریا می وہا۔ این صنیعت هذا د ؟ میرکمان کا تیارت د نے ؟

نقالوا بفادس! لا الركون نعوش كاكو بالله المراج

(۲) البرداد و جامع تر مذی میں ہمین ہی جمال سے مردی ہے کہ دورسول سندا مسل النظیر و کلم کی فدمت میں جاعز موئے اور درخواست کی کرمقام مارب میں جو شرزاً بہ نے ۔ وہ مجد کوعنایت فرما دیا جائے ۔ جنا پنج حضور نے درخواست منظور فرمائی۔

اس روایت سے معلوم ہواکر بحضور کو بہلے اس سزیمین کی مخصوص حقیبت معلوم ہیں متی اور اسی لاعلمی کی وجہ وہ بین بن حبّال کو خطا فرط دی ہتی اسکی حب بعد میں اُن معابی کے عرض کرنے سے اس کی حقیب معلوم ہوئی (کہ اس سے عام سلیک کے منافع دابستہ ہیں) تو سختور نے اس کی حقیب سے لیا۔

(۵) میم بخاری اور بی میم اور دمام تر مذی میں حضرت عبدالله بن باس بنی الله منها سے مردی ہے کہ دستول ندائی الله والم (اکید دفعہ نفضا کے حاجت کے لیے)
منها سے مردی ہے کہ دستول ندائی الله علیہ والم (اکید دفعہ نفضا کے حاجت کے لیے)
بیت الخار تشریعیت کے گئے تر میں نے حضور کے دیمنو کے دیے یانی پور کر رکھ دیا ۔ ببب
ای با مرتشریعیت الانے تو دریا فت فرایا کہ

دوسرول سے دی ۔

من احت الفتى الدوسى ثلث كرس نے دوسى جان (ابربرو) كو دكيمائے؟
مرات فعال رحل يا رسول الله يا يا نے تين دفو فرطيا ، قراكي شخص في عرف مرات فعال رحل يا رسول الله كيا حضرت دور ينهي اجماع رمي فبلامي مسجد هوذا بوعك في حانب المسمجد كيا حضرت دور ينهي اجماع رمي فبلامي مسجد فاقبل في شي حتى وصل الله كيا رشي أبي ربي آب ميري طون كوهيا و مدال الله ميري بين اب ميري طون كوهيا و مدال الله ميري بين بين آب ميري طون كوهيا و مدال الله ميري بين بين اب ميري كون كوهيا و مدال الله ميري بين بين اب ميري كون كوهيا و مدال الله ميري بين بين كيان ادست مهادك مجدر و كود والد فوضع بين و عدل الله ميري بين بين كرانيا دست مهادك مجدر و كود والد فوضع بين و عدل الله ميري بين كيان ادست مهادك مجدر و كود والد و ميري بين كرانيا دست مهادك مجدر و كود والد و ميري بين كرانيا دست مهادك مجدر و كود والد و ميري بين كرانيا دست مهادك مجدر و كود والد و ميري بين كرانيا دست مهادك مجدر و كود والد و ميري بين كرانيا دست مهادك مجدر و كود والد و ميري بين كرانيا دست مهادك مجدر و كود والد و ميري بين كرانيا دست مهادك ميري و كود و ميري بين كرانيا دست مهادك ميري كود و كود و ميري بين كرانيا دست مهادك ميري كود و كو

ای دوایت سے میا ن معلوم ہواکہ صورت ابر ہریرہ و منی اللہ عند کے مبعودیں مہنے کی اطلاع معنور کو زعتی کو دور سے شخص کے مطلع کرنے سے صنور کو خراہوئی ۔

(۹) معنون ابن ابی شیبہ میں عبدالرتمان ابن الاز ہرسے مروی کے کہ:

دایت دسول اللہ صلی اللہ علیہ نیں نے بنج کے سال (جبہ میں جوان لوکھ اسلوطی عام الفتح و انا غلام شاب تنا رئرل فلا سلی الدولی کا کو کھیا کو ای ٹاکھ کے دو کھیا کو ای ٹاکھ کے دو کھیا کو ایک کھی ہوئے تھے۔

دسل عن منزل خالد بن الولید ابن ارلید کے گھر کا بتر دی ہے تھے۔

دسال عن منزل خالد بن الولید ابن ارلید کے گھر کا بتر دی ہے تھے۔

دسال عن منزل خالد بن الولید ابن ارلید کے گھر کا بتر دی ہے تھے۔

دموی ہے وہ وفرائے میں کی جوسے خالد بن ولید نے بیان کیا کو تیں ایک یا دائی فالد

حضرت میموند کے پاس ما نے مُوا ، تومیں نے ان کے پاس کٹنی مُونی مگرو" دیکھی جس کوالی کی بىن مىنىدە ئىخدىك قى بىس ووگرە رىسول مدامىلى الدىملىدوسلى كىندىمىت مىسىتىلى دی گئی اور حضور کی عادت متر بعنه یخی کرجب کا کھانے کی کیفیت نه بیان کر دی مجاتی اور اس كانام زبادياما،آب اس كى طون بىت كم الخدام الع يخد -بسآب نے ایا دستِ سارک کوہ کی ٹرن رحل دكان قلمايت مرس يه لطعا مر تر ا کم عررت نے کی کرصنور کو تلا در کرھنو حتى يعدت عنه وديمتى له ناحق بيدة الى العنب فقالت اصرأة كما من كيا ركاكيا نب بيغانج انعابي العاليا في بينانج انعابي المرا اخبين رسول الله صلى الله عليه مين عرمان محين) الخور في عمن كيا ، كم وسلم عاقد من له قلن حوالفة حسر يكره نه، تر أتخفرت في ابنا إعد يارسول الله فرفع بين الخ الخالي - الج اس دوایت سے معلوم مرا احب ہ و جعنور کے سامنے رکھی کئی تواپ کومعلوم زئما کر گرفت حتی کاپ نے کھانے کے الیے ابی بھی مرمعا دیا اور مبد میں جب ورثوں ك بلانے سے اس كا بلم موا تواب نے الحقیقی لیا۔ (۱۱) فرانی نے جو کبیرس حنب بلال سے روایت کیا ہے کہ ایک وفومیرے ماس معملی درجہ کی مجرر میں تعیس میں نے ال محجوروں کو دے کران کے مبلے میں ان سے آدھی عمده هجرري بےليں اور جنسور كى ندمت ميں حاصركيں -آپ نے ارشاد فرايا ان سانعي له منرت ميرز رسم لم خدامس انترعلب وسلم كي زودُ بعلرٌ واورخالدٌ في وليدا ودعبوالمتَّري عباسن كي

(۱۲) مستف عبدالرزاق میں حضرت ابسعید فکدرئ نے مروی ہے کہ ایک وفعہ رسول نداصلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعبف از واق کے باس تشریعیت کے گئے تو آپ نے وہان ہت عُمدہ کھی ہوری میں میں انفون نے عُمدہ کھی ہوری وکھی میں ۔ دریا فت فرایا یکھی رسی تعدادے پاس کماں سے ایک انفون نے عرض کیا :

(۱۳) دوایت کیا ابن ابی شید نے مستند میں اورام ما محد نے مُسند میں اور البغیم نے کتاب المعرفت میں حضرت حبراللہ بن سلام ہے، اور حبدالرزاق نے ابواً مام ہے اور ابن جریہ نے ابن ماعدہ سے کہ

## مب الى تاك تان مير أيت نا زل بونى"

ماهدنا الطّهود الذي فلخصصتم ترائخنرت ملى الترمليدولم في الرتباكر بُلاكر به في هدن لا الأدية وفي بعض الدوايا دريافت فرايا كرتمارى ووكيا فاص مل رت بُ في مدن لا الأدية وفي بعضها ان الله جس كرتولين مزاوز تمال ابن مترس كابي فلما المنى عليكو في الطهو خيل الخ في المعلود خيل الخراسة بإنى المجر استعال كرتم بني سي

(۱۲) میم میم مهام ترمذی منبن ابی داو دا ور منبن نسائی میں صنوت جابر دسنی المندعنه سے مروی ہے کہ ایک غلام انخفزت مسلی المندغلیه و کم کی خدمت میں مما منز ہوا اور اس نے بہرت برحنت سے ما ورحنرت کو یہ علام انتخا :

ز فرمالين كروه غلام توسين -

(۱۵) سیم بخاری اور جائ تر مذی اور سنن ابی دا وُدمین عفرت زیدین تابت سے مردی جے کر (مدیز میں شریانی زبان کے جانے والے صرف میروی تھے۔ اگر کمیں سے مرانی میں

کوئی خطرا تا قروی بڑھتے اور کسی کوشر یا بی کی کھوا نا ہوتا قروہ انجیس سے کھوا نا جب
حسور کو اس کی طرورت بحسوس ہوئی قر) آپ نے مجھے کوشر بانی سیکھنے کا حکم ویا اور فر بایا،
خواکی قسم میں اپنی خطو و کتا بت میں ہو دیوں کی طرف سے طمئن نہیں ( واللہ ما امن بھود
علی کتابی) ہیں فیصف مینہ ہور انہیں ہوا تھا کہ نیں فے سر با نی بیکھ لی اور کھے اس میں
ماصی مہارت ہوگئی بھریئی ہی انجورت کی طرف سے میرولوں کو خطو لکھتا تھا، اور نہیں ہی
ان کے خطوط شریعنا تھا :

اس وایت بین بیرو ایران کا علم نے بہی خطرے کا ذکر کے وہ جب ہی ممکن کے کو حضور کو اس کے این زبان کا علم نے برجس کا علم اس زما نہ کے بیرو ایول کو تھا۔ اگر چہ کس مرغا کے لیے حضر رکا اتی ہونا ہی کا فی نے جس کی شاوت قرآن مجید ہیں دی گئی ہے گئر میں نے بیر وایت اس لیے نعل کر دی کریہ اُس اُسّیت کی ایک عملی تفسیر ہے جس کے بعد کسی تا ویل کی گئی کئی شنوں مہی، کیونکہ تا ویل صرف اقوال والفائل بیں میل کئی ہے نہ کہ واقعات و ممالات ہیں۔

یمان کم بانج آیون اور نیدره حد متوں سے مرف یہ بابت کیا گیا ہے کہ تهد رسالت میں بہت ہے واقت کے اس اس کے اس کا اللائنیں ہوتی رسالت میں بہت سے جزئی واقع ات کیش آتے ہے اور حضور کو ان کی اطلائنیں ہوتی علی اور دور سے وگوں کو ہو مباتی تھی ۔ لیکن مرف ان جُزئی معلومات کی وج سے (جن کو امریہ دین و دیا نت اور فوالفن نبرت و رسالت سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں) نزان و سرے دین و دیا نت اور فوالفن نبرت و رسالت سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں) نزان و سرے

لوگوں کو انحفرت علی الشریلیدو کم سے فیادہ علم دال کها جاسکا ہے اور ال علوم کے عدم مل

ے عنور کے کال علی میں کوئی کمی آتی ہے۔ علامہ سید محمد والوسی عنی بغداد علی الرحمۃ اپنی مے نظر توسیر روٹ العانی ' میں

ولا اعتقد فوات كمال بعدم ادرئي دُنيرى ادرجز في حوادث كے عوز من العلم بعوادث دنيوية جزئية كعم كوج عال كوت برمان كافائنين العلم بما يصنع ذين مثالًا في بيے دندے دوزمرہ كے فاكى مالات كا بیته وما یجری علیه فی یومه علم (سرایے علمال کے زہونے سے کال وغديلا (رورع الماني قيم اس دم) سيرانا).

وسوال مقدیمہ المرزید کو ایک ہزار باتران کا علم مرا ورغمرو کو لاکھوں کروڑوں الول موں جو محر و کو مالال میں تو ان دس بسی علوم کی وجیسے (جوزید کو بنا ل بسی اور عمرو کو عمل غيس) نيد كوغلى الاطلاق" اعلم من ور" (عمرو سے زيو و علم دال) نيس كما ما سكتا ١ درال مالا نُدغمر وكو لا كھون اور كروثرول وہ علوم عاليہ وعمل مبني بن كى زيركو مبوا بھى منين كلى) البته يكها ماسكتات كرزيدكو فلال فلال علومات بي اورعمروكونهين مشايا حذرت الم م الرحنيف رجمة الترعليه كوشر بعيت ك لا كلون اوركر ورون علم حل عقراور ابن د شد کو بعبی مادم شرعیه میں ناصی دستگاہ بھی ، لیکن صنرت امام الوصیف کے عشر عشر

بھیند تھی گرفلے نہ ریان کے متعلق جرمعلومات ابن رشد کو مال تھے ، و ولقینا صنوت کم ابرصنینه کرم مل زیجے کی کو کدان کے زمانے میں فلسنہ کو نان عربی میں مقبل می نہیں ہوا تھا مكن اس كى وجرے ابن رش كر حذب الم م الرحنيف على اللم نيس كها عامكا . على مذا حضيت المار شافعي أورام م احمدٌ . المام نجاري أورا مام لم كوكياب ومنت کے لاکھوں علوم خاسل نقے گر اریخ وسیریں جومعلوات ابن خلدون وابن علیان کے نتے وہ تمام بمیتیت مجرعی ان جناات کو لقینیا جہل زیقے کیز کمہ ابن فعدکان اور ابن خارون کے بنا میں ترمبت سے وہ تاریخی واقعات بھی تھے جوان حضرات امرکی وفات کے بعد وقوع میں ائے کیکن اس بی وجہ سے ابن خاکان و ابن خارون کو یا من کل کے کسی مرتب کوان ائدَ دین سے اعلی نہیں کہا عام ملاء عالی ہذا ایک مرفر ڈرائیورکر ڈرائیوں کے متعلق اور ا بیا ایک موجی کوجنت د و زی کے متعلق جومعلومات چھل ہوتے بنیں ؤ و لیفینا نوومولون 'ندّ نانصاحب كومال زمخ كيكن ميرك زديك كوئى اللى درم كالتمتي بعي اس كى جيس مرمور درائيور اورموجي كوخال مهاحب موسوف سيارا ده وسي لعا كنه ك حرات ذار كلي برجال جب كسى الكيتف كر دور ب ك اعتبار على الأطلاق اعلى ( زارو مل دالا) كما جائيًا . توتموء علوم كم انتبارت در الجنسوع لوم دنيي ترعمين كعب ارت كامليك كا - اوراكك أغنى زيك يايكسى خاس على وسعت ليم كراءادر عروك ييتسلم زكرے تواس سے مرزورم منیں آنا كداس نے زید كوعم و سے آبل مان رليا الخصوص حكدوه ملم علوم عاليه كماليد مي سي بين زمو- اور خير صوف ا جايتنس مذكور

عمو کے لیے اعلیٰ درجہ کے لاکھوں اور کروڈوں علوم ایسے ان رہا ہر بن کی ۔ مد کو ملکہ دنیا کے كسى انسان كرمُوا بهى نه لكى بو - يَلْكَ عَشَرَة كاملة میال مک دس مقدمے ہوئے ہم اس بلا کومیس ختم کرتے بنی اور مہل مجت کی طرف متوجہ موستے ہیں . افسوس ہے کہ اس بحث میں بھی جراب دینے سے پہلے ہم کورلوی احدرمنا فال صاحب كى ديانت كا مرتبيه رُيصنا رُدُ مَا ہے۔ اگر خباب موسون عبارات ﴿ رَا بِينِ قَا طَعِدُ كَ نَعَلَ كُرِ فِي اور ان كامطلب باين كرفي مِن خيانت سـ كام نالية تواج اس كے جواب ميں م كواس قد رطوالت افتاياركرف كى منرورت زياتى -" را بین قاطعه" میں ز تومطلق علم کی وسعت میں کلامریقا . نه علوم عالیہ کی الیہ کی مجت. مخی ، بلک مرون ملم روے زمین کی وسعت میں گفتگوھی - مرادی احمد زنداخا افساحب کے بم مترب مولوی عبدالیمن مهاحب نے " انوارساطعہ" میں شیطان و طک الموت کے لیے اسى و: مت على كو دلائل سے أبت كرك انحسارت ملى الله خليه ولم كوأس برتياس كيا ور اسى قياس كى نبا رچىنىراكے كيے علم زمين كى وسست ابت كى بحتى ،اد رحصرت مولان أميرائي. صاحب مستن رابين قاطعرنياس قياس كوردكيا - أبرابين قالمعه أالوارسا العد

بهرنال برا بین قاطعه کی ساری مجت صرب عمر فریس کی وسعت میں تھی جسس کو دین و دباینت اور فراکنش میوت و رسالت سے کوئی فراص نعمی تبنیں ( اورا لیے بعلوم کے متعملی میں تعملی میں تعملی میں متعملی بنریل متعدمہ ملے امام رازی رحمۃ التعمیلیہ کی تصریح مجم تعنسے کہنے ہے فقن کر دیکے بنیں آگ ان میں غیر نبی کا بھلم نبی سے بڑھ سکتا ہے "۔

ایکن مولوی احمد رضا شاں سامب نے اپنی مجدوا تر کمبیں سے بکھ ما راکہ

انه قد مصرح فی کتا به البواهین اُس نے اپنی کناب راہین تا طعہ میں تعریح کی

الفاطعة سسب بان شبخهم کران کے پر البیس کا بھلم نبی مسی اللہ تعالی علیہ

البیس اوسع علما من رسول الله مسلم کے بعر سے زیادہ ہے۔

صلی الله تعدالی علیہ وسلم

غور فرما یا حالے کهاں تعریب تولم زمین کی دسعت اور کُماِ مطلق تَبِلم کی دسعت -ربیس تفاوت رہ از گیاست تا رکھا

بم ناظمن کی سهولت کے لیے ایک مثال مجی پیش کرتے ہیں اور اُسی سے اُنتا اِللّٰہ عبارتِ را ہیں کی یوری تونیع میں برنائے گی ۔

زمن کیجئے کرمفتف انوار باطعه کی ذخیت رکھنے والامولوی اسمدر منا خاندا حب
کاکوئی دور انعائی مشاہ آزید کتا ہے کہ رسول خدانسلی المتدطلیہ وسلم کو شعو کا علم خال تحال والد وسل کی سور کا جم خال تحال والد وسل کی سور کا جم خال تحال ورائل کو برفن آئا ہے ۔ امرار اجتیس جرین کو ایس کی برخی اور فارسی کا کو فردان کو برفن آئا ہے ۔ امرار اجتیس جرین کا برخی اور فارسی کا بہترین شاعر کھی ۔ فی ورجہ کا شاعر کی فردان کے ورائل فردان کے درجہ کا شاعر کا فردان کے دوران کا میں حکمہ فاسقول اور کا فردان کے دوران کا کہ یہ فردان کا میں حکمہ فاسقول اور کا فردان کے دوران کا کہ یہ تو رسول فرائل کا اور فارسی کا اور فردان کا دوران کا دوران کا دوران کی دوران کا دوران کا



عليه دسل كوج فنبس المرسين سيدالاولين والبيخرين بئين صرورها ل جوكا واس كے جماب ميں ولا افليل احد صاحب كاكوئى بم مسلك علمان كھے كد:

م امراً البیس اور فردوسی کا عال تاریخ کی متراتر شادتوں سے معلوم ہوا، اب
اُس رکسی فیفنل کو قابس کرکے اس میں مجبی شن یا زائد اس معفول سے قابت
کو ناکسی عاقل ذی بھلے کا کا مہنیں۔ اوّل توعقا مُرکے مسائل قیاسی بندی تایا کی سے تابت ہوتے بنی کہ
سے تابت ہوجائیں، بھلے قطبی ہی تطعیا ہے نعموص سے تابت ہو کے قطعیا کے خوامد جبی میاں غیر فامد سے عقید گئی ہے۔
سے اس کر تابت کرے اور فعلان تمام است کے ایک قیاس فامد سے عقید گئی ملی کا اُرفامد کیا جا ہے توکس تا بل النفات ہوگا۔
معلق کا اگر فامد کیا جا ہے توکس تا بل النفات ہوگا۔
دور ہے قان وحدیث سے اس کے خلاف ثابت ہے۔

قرآن باک میں نبے: رَفَاعَلَّمُ النِّعْدَ وَ مَا یعنی بم نے ان کو (رسول المنزس المدر مرم ینبی کی النیعی کی شور کا علم نبیں دیا ، اور زوہ ان کے بلیے رسور ہیں ۔ رسور ہیں ۔

اوركُتب عديث مين مردى بُ كِ رَحْنُورَ فِي مدت العُرْمِي الكِيتُ عربي منين كها ، اورفيته منفي كي مشورك ب في وي قاضي خان مين بُ :

قال بعض العلماء من قال ال جمع فس ك كر انحفرت من المعظم وللم في

## رسُول الله صلى الله عليه وسلم اكب شربى كائه ، دُه كافرت، وسول الله عليه وسلم الكي شعر بنى كائه ، دُه كافرت، و

تعیرے اگرافعنایت ہی اس کی موجب نے قرتمام کی سامان امرائیمیں اور فروسی سے ایجے شاعر مونے جا بئیں ..... علیٰ ہذا القیاس غور کرنا جا ہے کہ امرار القیس اور فروسی کا حال دیکھد کر علم متحرکا فرنا کم کونلانِ نصرص قطعیہ کے بلا دلیل عش میکس فاسرے نابت کرنا بدوستی نئیس تو کون ساالیان کا حصرت ہے۔

امرا القیس اور وزدی کوعبلم شعری وسعت ناریخ کی متوازشا دول سے ابت ہوئی، فونالم کی وسعت علم شعری کون می نفس تعلی ہے جس سے تمام نفسوم کور دکر کے ایک ملان شریعیت عقیدہ تابت کرتا ہے ۔ یک تمام نفسوم کور دکر کے ایک ملان شریعیت عقیدہ تابت کرتا ہے ۔ یک اس بیمولوی اعمد رضافی اس ساحب کا گرئی دوجا فی فرزند فتوئی ہے کہ امرا بھیس اُ ور اس نے عبارت میں تقسر کے کی ہے کہ امرا بھیس اُ ور فردسی کا عبل ہی سے کہ امرا بھیس اُ در دسی کا عبل ہی میں فرا یا کر جوکسی کا عبل سے دیا دہ ہے ۔ ساور بلیک نسیم الریا عن میں فرا یا کر جوکسی کا عبل سے مندر اقدین سلی الترتعالی علیہ دسلم کے عبل سے زیادہ تبائے اس نے میٹی جھنٹور اقدین سلی الترتعالی علیہ دسلم کے عبل سے زیادہ تبائے اس نے میٹی جھنٹور اقدین سلی الترتعالی علیہ دسلم کے عبل سے زیادہ تبائے اس نے میٹی جھنٹور اقدین سلی الترتعالی علیہ

نه ندگوره بالاعبارت بعین "را مِن قاطعه می نبع . البی خطائش و الفاظ بارس مِن مِن مِن مُنْسِل ک صرورت سے کچھ رمیم کردی گئی نب ، ورنه ناکه بالکی را مین قاطعه ی کا بندے ، ۱۲ منه والم كرعيب الكايا اور صنوركى شان كهنائى قرق وصنوركر) كالى دين والانب (لنذا كافرو مُرتدئه)

الرين باانسان فورفرائي كركياس منتى في خيانت سيى كى الكوره بالا عبارت مين طلق علم ، إعلوم حاليه كماليه كى مجث عتى ؟ اوركي شخص مذكور نے اوراً العتيس اور فردوسی کے دایے مطلق علم کی اِ علوم عالمی کمالیے کی وسعت سیم کی نے ؟ اور کیا اُس نے معنو إندس متى الترعليه والم كم طلق وسعب على عدائكاركيا فيه ؟ يا علوم تعلق موت رسالت وتعلوم غالبه وكماليت اس كوان الرب: فل مرب كران ميس كي يخي ننيس بلكم یہ اں مرب علم شعر کی سمن نہے۔ اسی کی دسمنت کرا مرا العیس مبیے کا فراور فردہی فرم كے اليسليم كيا كيا نب اور حضور سرور عالم منى التدعليه وسلم سے اسى ك فنى كى تى ب اس ت ينتي بكانا كتفس مذكورني امرأ القيس منيي كافرا در فردوسي مبيي فاسدالعقيده كو حنريدزاده وسيع العلم مان ليا -- يا ترايي عيّار ومحار كاكام ني حرايا الرسية كرف كر يصلانون من تعزيق والناميا بهائي يا ايس مابل الدائمق كاكام ب حرامل ادر اوس علی الصمنی سے بھی ااستا ہے۔ ہم دسویں مقدم میں تابت کر تھیے میں کا ایک كردوري كانتبارك اعلم (زياده وسيع العلم) علوم خاليد كماليه اوركمون علوم ماك انتبارت كما جا آج ورز اوزم آف لاكراكي موجي اوراكي مورد وائر وملكري ست

الد منتول بالاعبارت بعینه مولوی احمد رضافان صاحب کی بینی مجرف معرف تطبیق شال کے لیے البیس کے بجائے امرا العیس اور فردوس کا نام لکھ دیا ہے ۔ ۱۶ من کے ایک اپلی کی اور دسویں مقدمے کے ذیل میں گزر مکی ہے۔

اس کی تفیعی ل آتھوی اور دسویں مقدمے کے ذیل میں گزر مکی ہے۔

اگرچ ارباب فنم کے لیے اسی قدر کافی ہے گر بہتمتی سے سابقہ الیسی جہا مست سے بڑا ہے جس میں جہا کہ رہتمتی سے سابقہ الیسی جہا در کھیا اسٹو کی عناست سے جُعلما رہیں کو دہ جس کھیا سے کہ ترمنیں مکہ مدتر مہیں۔ لن اسر قیفیسل کے بلے ہم ایک مثال اور عربس کرتے مہیں۔

مولوی احمد رمنا خات صاحب نے ایک اگر کی عمیب وغریب کمانی ہیا ن

## خال صاحب برطوى كاكراماتي ألو

خال صاحب ارشا دفرمات بني:

"بین ساحب ما رہے تھے۔ وُورے اکیے جُنل میں دکھیا کرمبت ادسیول کا جمع ہے۔ اکی راحبہ کدی پر نبٹیا ہے بُخواری عادز نبیں۔ اکیک فاحشہ کا فارہی ۔ بیسٹیع ۔ وش ہے۔ ریسا حب بیراندازی کے بیسٹان نعے۔ ایس میں کھنے گئے کہ اس مجب بنب و فخور کروں یم برہم کرنا چا ہیے۔ کہا تدر کی مائے ؟

اكب ف كالراح كوفتل كرود كرسب كيد أسى ف كياني ورس

نے کہا، اس ایجے والی عورت کو قتل کرو تبیرے نے کہا کہ اسے جبی نہ تنگ کرو کہ و و خود بہیں آئی ، راجے کے حکم سے آئی ہے ، اپنی غرض تر مجلس کا دیم بر بریم کرنا ہے ، اپنی غرض تر مجلس کا کر تیم کی کرو ۔ یہ رائے بسند مجرئی ۔ انحوں نے آگ کر تیم کی کرو ۔ یہ رائے بسند مجرئی ۔ انحوں نے آگ کر تیم کی کرو ہے ہوئی تو در اور رہا ، نہ فاحشہ، نہ مجبی ۔ نما بہت تعجب مجرا ۔ بہتے وات و مبی گزاری ۔ مبیم جبوئی تو دمجیا کہ ایک اُتو مرام اِلی کہ اور اس کی جہائے ہیں وہی تیر برفائے تر معلوم مراکد رسب کا مراسی اُلوکی اُدر کے کردی محتی ۔ اُدر کی کردی محتی ۔ اُدر کی کردی محتی ۔ اُدر کے کردی محتی ۔ اُدر کی کردی محتی ۔ اُدر کردی محتی ۔ اُدر کی کردی محتی ۔ اُدر کردی محتی ۔ اُدر کی کردی محتی ۔ اُدر کردی محتی کردی محتی ۔ اُدر کردی محتی کردی محتی اُدر کردی محتی کردی محتی ۔ اُدر کردی محتی کردی محتی کردی محتی کردی کردی محتی کردی کردی ک

اب ونس كيميي كرفعان صاحب كا اكب مرمد المليم الدين ) جوفان صاحب كو مخدِّت مفتر فقيه، مسولى ، عافظ قارى جى كويم جنائب كركها بكر كاعنى صنب كرمسم زين ي آ ما تعا، اور ایک دوسرا مرمه (حفیظ الدین) کسامیے کرانالی حضرت کوسمرزم آ ما تحا اور دلیل يه شيس رّات كراعلى عفرت رضى المدتعالى عنه كه مذكوره بالا لمنوظ شريعن ميمعلوم نبواكر اكِ ٱلرَّهِ مِنهِ كَانَا مَا مِهِا كُرَا بِي أَنِي تو كاست اعلى حطرت مجد دللت جو ضاك واستقبل سندے تصاور اس الرسے بعیت بنا مزارون ملك الاكسون درجه أفنس تنت تركتبادان كوكيون نهيس أماموكا واس يغليم الدين كسائير كُ الله كي مرزم داني تراعل عنرت بني الله عند كم الفوظ شراعي عند معلم موني مكراعل هفت كى مرزيم دانى لا كا نبوت ہے؟ اور اعلى حضرت كو الور تياس كرنا --- قياس ايسد له جاب خال مه ب نے رہے کے مرزم کے حقیقت بیان فراتے ہوئے ارشادفرایا ہے ملافظ ہولفوفل ت حدید

محیط رئین کا فرعالم کرفعلات نصوس قطعہ کے بلا دلیل محض قیاسی

فاسدے تا بت کرنا شرک مہیں تو گون ساایان کا جصدہ کے

اس فقرے میں علم محیط زمین کا اغظ موجو د شیخیس کے بعد کوئی شدی مہیں ہا

محیطاں صاحب کی دیانت طاحظہ موکد آپ نے خما میں اس فقرے کا آخری خط کشیر گئی مجد علی میں مہیں ہیں مجد بعنی صرف خر تو نعتل کر دی کیکن مہیا ، خریدی مبتدا جس میں علم محیط زمین کی تصری کات جرک محتی معین میں میں مجد میں مار میں کی تصری کات کے

معان مبند کرک کئے ، اور اس پر آپ کا لقب سے مجد و مارت میان رہ ، مور مِقر کے اللہ ب

وغيره وغيره -

بھراسی مجراسی مجراسی تبرم کی ایم اور خیاست داخطہ مور خاں مساحب کی نسل کہ وہ بارت براہیں سے تعدیک دوسطر کے بعد اُسی شخہ بریہ عبا یت شروع : وتی نبیہ ،
' پیس اعلی مِتیمین میں دوت مبارک علیہ السلام کے تشریب رکھنے اور کا المرت سے افضل مونے کی وجہ سے مرکز نابت نہیں جونا کو علی ہو کا اِن امر رہیں کیک المرت کے برابر بھی ہوجے جانکے ذیا وہ "

اس عبارت میں ہی اُن امور کا نفظ مساف بنا رہائے کہ بحث مرف علم رہے زمین کی نبید در مطلق علم کی نبید فال مساحب کی نبید در مطلق علم کی ۔ نه علوم عالمیہ کمالیہ کی جن رفینبل انسانی کا مدار ہے ۔ لیکن نبال صاحب نے اس عبارت کو بھی مساف اُڑا دیا ۔

برومال را بین فاطعہ میں ہے تمام تھر کیات ہوتے ہوئے بھی (جن سے ممان معلوم ہوجا آئے کرمیاں مجٹ مرف علم دھے زمین کی نب زمطلق علم کی) خال صاحب بے درین

ا بكه نهايت بيوروحكت ) كي -

ترکیا خان صاحب کے کسی مُرید یا وارث کوی بینجا نبے کراس غریب علیم الدین بر اعلیٰ دخرت کے بلم کا دعوی وائر کروے اور رہے کے کراس نے ایک الو کو حشور رُبنُد اعلیٰ حذرت می بارکرت می دائر کروے اور رہے کے کراس نے ایک الو کو حشور رُبنُد اعلیٰ حذرت علیم المرکزت می دوالملت صلی اند تعالیٰ علیٰ جبیبہ وعلیہ کو لم سے زیاوہ کو سے بالم مان کیا ہے نے والوا ور کھنے والا ہی الو نب افراگر بیجا دے علیم الدین کو دف خان کی ایسے خاری کرنے کے دلے والے میں تربیم کی اس کے علیم الدین کو دف خان کی کرنے کے دائے دائے تراعائی دربہ کا فرین اور تیجے سے کا خائن ہے۔ فراعائی دربہ کا فرین اور تیجے سے کا خائن ہے۔ فراعائی دربہ کا فرین اور تیجے سے کا خائن ہے۔

" الحابل غوركر احابة كر شيطان و مك المرت كاحال ومكيد كرم علم

له مولى اعدينامان صاحب كے مرمدين وتبعين يوں بن كتے بيں۔

رکهادکه:

"اس نے ابنی کتاب را ہیں قاطعہ میں تصریح کی کہ ان کے بیٹی ہیں

کا بلم نہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 'را دو ہے ''۔

یمان کا۔ خان صاحب کی بہلی خیاست کا ذکر مختا اور اس کے شمن میں موصوف

کے سیلے اعتراض کا خانی جواب بنی ہوگیا جس کے بعد کسی صندے بکار متعنت اور متعسب

کر میں کوئی گئی اُسٹس منیں دستی۔ فللہ الحصل !

عل اس جواب بویسب کر را مین قاطعه سی مک المرت اور شیطان کے نیے

(اُن دلاک کی بار جو مولوی عبد سیمی صاحب معنقت انوار ساطعه نے بیش کیے بین) رہ

علم زمین کی وسعت سلیم کی گئی ہے اور اس مختبی وسعت کو حضور سرور عالم صلّی الله
علیہ وطر کے بیلے غیر نوابت بالنس کی گیا ہے اس کو مطلق وسمت ملمی کے انکار برجم ل
کونا اور می ترجہ کی لائ کہ (معا ذاللہ) یسول الله صلی الله علیہ ولا کے ملم شریعت کوشیطان
کے علم سے کہ تبادیا ورف اسی عالم اور انتی کا کام ہے جو جنٹر اقدس صلی الشرملیہ ولم کے علم کی رواز عرض و
علم عالی کو اسی عالم میں محدود مجتمل ہوئیں جس کے نزدیک آپ کے علم کی رواز عرض و
کرسی سے بھی بالا ترم و وہ ایسی محافت کا از کاب کین کمرکر سکت ہے ؟

اگر آرج کو فی شخص کے کہ تعمیات کے فن میں فلال تورمین انجنیز کے معلوات محتر امام الرمنیفر سے زایدہ وسیع ہیں تو کو فی آئی سے انتی جی رہنیں کے گا کراس خض نے حذرت الم م ابوحنیفر کے علوکو اس کا فر انجنیز کے علم سے گھٹا دیا ۔اسی طرح اگر کو فی شخص حذرت الم م ابوحنیفر کے علم کو اس کا فر انجنیز کے علم سے گھٹا دیا ۔اسی طرح اگر کو فی شخص

پس اگراس عالم بفلی کے بچه علوم شیطان کو حال ہوں اور حضارت انبیا ، علیم السلام کی سے سلان مرکا ہو صوف صلوم نعلیہ کی وجہ ضیطان کا کون ساامتی ہوگا ہو صوف صلوم نعلیہ کی وجہ ضیطان کا کون ساامتی ہوگا ہو صوف صلوم نعلیہ کی وجہ ضیطان کا کون ساامتی ہوگا ہو صوف صلوم نامند کو وسیع العمل کو وسے مرکب کو وہ وا فرصقہ ملائے جوکسی مقرب دران حالیہ علوم المتہ اور معارون رہا نہیں ۔

محمقد مات کے ذیل میں اس موضوع برکا فی سے زیاد و روشی ڈال یجے نہیں۔ اب یال صوت ایک چیزاور عرض کرنے ہیں۔ اب یال صوت ایک چیزاور عرض کرنے ہیں اور اسی پر انشار اللہ اس محبث کا خاتر ہے دُشمنان میں اور اسی پر انشار اللہ اس محبث کا خاتر ہے دُشمنان میں اور اسی پر انشار اللہ توالی ترفیق دسے اُن سے مدا تست تر ہمیں کرفی تو قع نہیں، کال جن حق بہندوں کو اللہ توالی ترفیق دسے اُن سے خدور تبول حق کی اُمید ہے کا خطر ہو:

حفرت مولانا بیست ل حمد سنا کی صفائی میں مولوی عبد میں ومولوی احمد رضا خال ساحبان کی زیر دست شادت

مُوا سُبِ مُرغی کا فیصلہ اچھا مرسے حق میں رمنیا نے کیا خود پاک دامن ماہ کنعیاں کا

به ارسے بیان سابق سے یہ تو معلوم ہو کیا ہے کو مُصنّف برابین قاطعہ کا جُروم ون است میں مان سے یہ تو معلوم ہو کیا ہے کو مُصنّف برابین قاطعہ کا جُروم ون است کے اس نے ایک خاص علم میں علم زمین کی وسعت ( بنا بران ولائل کر حوالے مولوی عالم میں مارس نے افرار ساطعہ میں شیس نکے میں ) ماک المرت اور شیطان کے مولوی عبد میں مارس نا ورشیطان کے

(۱) مولوی عبد سیمنع صاحب سیمبارت کی دجہ سے کا فرم ہوئے یا ہنیں ؟

(۲) اورخود مثال صاحب اُس بِقرنط نکھنے کی وجہ سے کہاں ہینچے ؟

اللّٰہ تعالیٰ م کوادراک کودید ہ لبیرت دے۔ اُپ معذات نے مستقف باہر آیا بلعہ معذرت مولانا فعلیل المحدماحب دیمتراللہ عکی کا است دکھی ؟ اُن فال صاحب جو الزام ان بر رکھا تھا ، وہ خودی اُس میں گرفتار ہوگئے .

اس وقت ہم اس مجت کو ہیں ختم کرتے بنیں اور مناسب مجھتے ہیں کہ خاتر محبت میں سالہ " المقہد بنیات کے استان سے معتقد میں رسالہ " المقہد بنیات کے استان سے معتقد میں رسالہ " المقہد بنیان سے کا دوم نے خال صاحب کے اس شیطان والے مہمان سکے جواب بیں تحرر فرا یا ہے۔ جواب بیں تحرر فرا یا ہے۔

جب مولوی احمد رونیا خان صاحب این محنت اور کما اُن کا یا تیجد (فتوئی گفر به کروه مین شریفیین چینج اور و بال سے ان طلائے کرام سے جرحتیقت مال سے نا واقعت نقے وحر کا وسے کر قصدی کرالی اور جرمین شریفیین میں تعبی علائے دیو بند کے متعلق یہ چہتے ہوئے قر و بال کے بعض ابل علم نے حصرات عما کے دیو بند وسمار نیورسے اُن کے بعق مند کر میں جات جو باز ہو اور ان کے بعق مند کے متعلق جات ہوئے تا میں مال کے ان سوالوں کا جو اب جھزت مولانا تعلیل احمد صاحب بعث تند برا بین قاطعہ نے تو و با و اسلام کے جو میں تو تی جرمین شریفین اشام اور تی معلق مند میں جو با و اسلام کے خلالے کو امرائی فعد میں جو بی اور ان معلی کو امرائی فعد میں جو بی اور ان معلی کو امرائی فعد میں جو بی گیا اور ان معلی کو امرائی معن تعد دیات کے متعلی ب معمد وغیرہ برا و اسلام ہے تا میں گفتہ دیں قصور میں و دائی اور بجر و می جواب معان تعد دیوات کے مند اس کی تعدد تیا ت کے دائی اور بی و می جواب معان تعدد تھا ت کے دائی اور بی و می میں تعدد تھا ت کے دائی اور بی و می میں تعدد تھا ت کے دائی اور اس معان تعدد تھا ت کے دائی اور بی و می میں تعدد تھا ت کے دائی اور بی و می میں تعدد تھا ت کے دائی اور اس معان تعدد تھا ت کے دائی اور بی و می میں تعدد تھا ت کے دائی اور بھر و می میں تعدد تھا ت کے دائی اور بھر و می جواب معان تعدد تھا ت کے دائی اور بھر و می میں تعدد تھا ت کے دائی اور بھر و می میں تعدد تھا ت کے دائی اور بھر و می میں تعدد تھا ت کے دائی اور بھر و می میں تعدد تھا ت کے دائیں اور بھر و می میں تعدد تھا ت کے دائیں کے دائیں کے دائی کا دور اس میں کو دائیں کے دائیں کی کو دائیں کے دائیں ک



کے کہ فلاں شرائی کو شراب سے متولی بہت کچھ معلوات نہیں اور نلاں غوت و تعطب کو وُ و اس معلوات نہیں اور نلاں غوت و تعطب کو وُ و اس معلوات حصل نہیں تو اس سے ہرگز مینہیں تمجیا جا سکتا کہ اُس شخص نے اُس شرائی کوغون و تعطب سے زیا دو و سیع العلم مان لیا .
تطب سے زیا دو و سیع العلم مان لیا .

اصل حقیقت یہ ہے کہ گراہ کرنے کے بیے شیطان کوجن دسائل کی صرورت تھی (بندوں کی آز ماش کے باہے ، حق تعالیٰ نے وہ سب اس کوعنامیت فرمائے ۔ قیامت کہ کی عمر دی ۔ وُہ عجیب وغریب قدرت دی کہ انسان کی دگر و بنے میں خون کی طری دوڑ کے بندگان فعدا کو گراہ کے باہر جس علم کی حزورت تھی ، وُہ بحر گویہ دیا گاکہ وُہ ابنی جسیا نہ کوششیں ختم کراے اور دُنیا دکھید لے کہ جما والرحمٰن کے مقابلے میں اس کے ساوے محتیار کری طرح دیکیا رہے جہ بنی ۔

المی کوخرورت ہے کہ بنی آدم کو گراہ کرنے کے بیے ان کے امیال وعوالجنت

(عذبات وخواہشات) سے واقعت ہو، اس کرمعلوم ہونا جا ہیے کہ فلال مگر تنهائی میں

ایک فوجوان حورت ہے اور فلاں آدارہ فوجوان کواس تدہرے وہاں کس بنجا یا جا مکتا

ہے۔ فلال حجی محلب وقعس ہے اور شوقین مزاج فوجرانوں کا فلال مگر مجمع ہے اور اس تلیہ سے ان کواس تعلی اگردگی یل سے ان کواس تعلی اور شوقین مزاج نوجرانوں کا فلال مگر مجمع ہے اور اس کے بیاجا سے ان کواس تعلی ان کو اور نو کو اور نوی کو کر ان کو ہوا ہونا و ندی کے دیے اس عالم مفلی کے وسیع معلومات کی منرورت ہے لیکن مقربان بارگاہ خدا و ندی کو ان لغو بایت سے کیا غرض ؟ ان کا کام تو ارشا و وہ ایت ہے اور اس کے بلے جن کو ان لغو بایت ہے اور اس کے بلے جن کو ان لغو بایت میں منرورت ہے وہ حق تعالی نے ان کو اپنیا ہونا وہ ان کو این ہونا ہونا وہ ان کے دیے جن

الية سبيم كى تب اور إسى وسعت علمى كو الخفرت مستى الله عليه وكلم كے اليے فرزابت بانقس ذرا ای محت میں اوار ساطعہ کے یالفاظ طاحلہوں: " اور تاشا بركراصحاب محفل ميلا و تو زمين كى تمام باك اياك مجالس نربسي وغيرندسي مين حائنهوا رسول التنسلي الشرعليه وسلم كانسين وعوك كرتے. مك الموت اورا بليس كا ما نه برنا أس سے بھی زیا دو تر مقامات الكرنا الك الحفر عيكفريس الما ما المبحث كہيے! اتنى صفائى كے ساتحد ترمولا نافليل احمد مساحب في بين مكباء أنخوال نے تر درن علی زمین کی اس مفعوص وسعت کر غیر منصوص تبلا یا تھا۔ مولوی احمد بنیا فال صاحب کے یہ شرقی معبانی مولوی عبالیمن ساحب ترصاف فراتے ہیں کہ مک الوت ا در شعیان کا ماصر ہونا (حضوصل الله علیه وسلم سے زیادہ بی نہیں ملکہ) زیادہ ترمقالات ميں إلى عاما ہے منقرلہ بالاحبارت انوارساطعہ کے اُس سلے المریش میں بھی نے جراہین تاطعه سے بہلے شائع ہرائے ،اوراس میں تھی جربعد میں مولوی عبدالسمے صاحب کی نظافی أدرتهم كے بعد شائع ہوائے اوجس برمولری احدرسنا خال صاحب كی تقریبا جا رسنی كى تقريظ تنى ئے جس میں مرادی مبدیمین معاصب اوران كى الوار ساطعه كى تعران ميں وب زمین آسمان کے قلابے ملائے گئے ہیں ۔ لنذا مولئ احدرصافاں ماحب کے افلات و

تىمىن فرائيس كە:



یجیرا دیاگیا اوراسی زمانه میں التعدیقیات لدفع اللبیسات کے نام سے اس کا بیسلا اور نیس مع ترجیر کے شافع ہوگیا ۔ پھراس کے بعدے اِس وقت تک اس کے بعت ہے اور نیس کل میکے نبین .

براہین قاطعہ برمولوی احمد رصاف انساحب خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ خلیہ جر کے دور رہے اعتراض کا جواب خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ خلیہ جر خمال سا میاں ساحب برطیوی کا دور اللہ میں اعتراض بر تعا کہ ایخوں نے شیطان کے بلے علم مجیلہ میاں ساحب برطیوی کا دور اللہ میں اعتراض بر تعا کہ ایخوں نے شیطان کے بلے علم مجیلہ میں میں اس کا میں کا کہ میں اس کا کسی اکمی نے نابت کن شرک ہے۔ دور مری قام مخلوقات کے بلے ہی اس کا کاکسی اکمی نامی کے بلے تابت کن شرک ہے۔ دور مری قام مخلوقات کے بلے ہی اس کا

اثبات شرک بی بیگا گرگر ایمعنف براین ماطفر نے شیطان کو ندا کا شرکی مان لیا (شیمان اور است شرک بی بی گا گرگر ایم مقدم نواین ماطفر نے شیطان کو ندا کا شرک مان لیا (شیمان الشرو بجدم) کیکن اگر ناظرین کرام خرد فرا میس کے تومعلوم مرکا کہ خان صاحب کا یہ احتراض بیلے سے مجبی زیادہ فلط اور بی نیاد نے ادر اس کو حیقت سے آنا بی تبدی بین کرخاندی اور اس کو حیقت سے آنا بی تبدی بین کرخاندی اور اس کے فترے کو دیانت وصدافت سے۔

مرح تقت یہ کے گرا ہیں قاطعہ میں انھزت میں اند تعلیہ وکم کے بلے علم ذاتی کے اس کے برجب جو فال صحب کے مشربی بھائی مرلی مرائی میں بنی ان دالائی کے برجب جو فال صحب کے مشربی بھائی مرلی مرائی میں بنی شیطان کے بلے مرف المعطائی مرلی مرائی میں مربی میں اندار مرائی میل ذاتی ابت کرنے سے اوزم آ آئے بھے کہ بہلے مقدمہ کے ذیل میں ہم خود فال معاجب کی تقریمایت ہے اس کو ابت کر بھیے ہیں۔

رابین قاطعہ میں مابی الیے تعربیات موجرد بنیں جن سے مدا ت معلوم موجا ا اُنے کہ شیطان کے بیے مرب علم عطائی تسلیم کیا گیا ہے اور شرک علم ذاتی کے اثبات کو کما گیا ہے۔ رحب سے خال مداحب کو بھی اختلاف نہیں) گرا فسری ہے ان کی اس مجدواف دیا ت پر کر رابین قاطعہ کی ان تمام تسرکایت سے جشم ہوئی کرتے ہوئے صاحب رابین کے تعلق فٹ کر رابین قاطعہ کی ان تمام تسرکایت سے جشم ہوئی کرتے ہوئے صاحب رابین کے تعلق فٹ کرکھ ڈوالا کو :

آبسیں کے نیدے قرزمین کے علم محیط پر ایمان لایا ہے اور حب محدر سول افتد مبلی اللہ تعالیٰ علیہ و کر آیا تو کتا ہے یہ برک ہے۔ مالونکر مرک قراسی کا نام ہے کہ اللہ عزومیل کے نامے کوئی شرک یہ دھٹرایا جائے قرجس چیزا مخدت

میں ہے کبی ایک کے الیت ابت کرنا ترکہ ہودوہ تر تمام جان میں حس کے الیے تابت کی جائے لیت الرک ہو کا "

بم کوخان صاحب کے اس کلیہ سے اتفاق کی ہے کوغلرق میں سے کسی ایک کے لیے جس کا اثبات شرک ہے کہ وہ تنام جبان میں سے جس کے بلیے بھی تابت کی جائے یقینا بشرک ہوگا ( یہ نہیں ہوسکا کر مشرکی برب اگر ایٹ مبتوں کے بلیے تقرت تابت کریں تو بشرک ہرا ورمشرکی بند قبول یا قبو والوں کے بلیے وی تقرت تابت کریں تو بشرک نہو اور اسی طرح یہ بھی بندیں ہوسکا کہ جو امور عادتنا طاقت بشربیہ سے خارج بنی بشالا اولاد دنیا ، کاروبار میں نفیح دنیا ، مارنا جلانا ، دخیرہ دفیرہ ، ان امور میں تبتول سے مرد ما نگنا تو بشرک ہوا ور زندہ یا مُردہ بزدگوں سے مدد ما نگنا اور ان کو فاعل باختیار یم بنا بشرک نہ جو جیا کر قبر بیسترں کا خیال ہے ۔)

برمال مولوی احدرمنا خاں ماحب کے اس کی سے کم کالکل اتفاق کے لیکن ماحب را ہیں رہاس کرجہاں کرنا، خاں صاحب کی وہی خصوص کا دروائی ہے جس کوخیات آیا تحرفیت کہتے ہیں۔

علاده أس ذاتى اورهلائى فت كے اس موقع بدخال صاحب نے الك كملا إفترار بركيا كر صاحب برا بين نے شيطان كے بيتے ملم عيط كان ليا . حالا كد برو چروٹ نے جس ميں بيائى كا شائر تك بنيں .

گرانس بے کردمنا فانی جامت میں کوئی ایسادیا تدار اور داستیاز بی فظر نیس آ

جرا بي مقدا كي اس مال نفرت حركت كو اگر خيانت ننين ترنا وانت فلطي بيليم كها. اصل حقیقت برنے کرمولوی احمد رضافاں صاحب کے برا درمشر بی موی حبدیع ، احب نے ازار ساطعہ میں شیطان کے علم کی وسعت ابت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ " دُرِنحارك مسائل نمازين لكما بيك كشيطان ادلاد آدم كي سأعدن كريمان اوراس كاجيا أدمول ك-اخدات كردمها عد علامران في نے اس کی شرح میں تکھاہے کرشیطان تام بنی آدم کے ساتھ رہا ہے، کمر جركرا تشرف بجاليا - بعداس ك لكهائه . واحده على ذالك كما ا قد د ملك الموت على نظير ذالك . ييني الترتمالي في شيطان كواسس ابت کی قدرت دے دی ہے جس طرح مک المرت کرسب مگرم جود برنے يرقادركرديا في " (انتهى كلامه انواد ساطعه) بس مولری عبد مین صاحب کی اس دلیل سے شیطان کے دلیے جمنا علم است مراہ اس وبنيك مولانا فليل احمد صاحب في تسليم كيا نبي اگراسي كرمولوي احمد رضا فانسك روئے زمین کا علم محط مجتے ہیں، تریہ ان کی علمی فالجیت نے جس کی داد ابل علم ہی دیں گے ورنه کیا شیطان کا آدمیوں کے مائذ رہا اور کیا روئے زمین کا علم جیط جس کے بلیے ذرہے ذرے قطرے قطرے ادریتے ہے کا بھی مزودی ہے۔ ادر اگر خاں صاحب کی خاطر اس کرعلم معط ان لیا مائے تو بھی شیطان کے علم معیط

برسيلے ايان لانے والے ملك دوسروں كوايان لانے كى دعوت دينے والے فال صاحبے

رادر بزرگوار مولوی عبدالیم مع صاحب تھی ہیں گئے اور اس کفروٹرک کے فترہے کے اولین مصداق دیم موں کے کونکہ انفوں نے ہی شیطان کے بیے یہ وسعت علم دلائل سے ابت كى ئے جنرت مولانا فليل المدم احب ترصرف سلسنا أكف والے أي برمال فالعا نے اس موقع براید افترار تربی کیا کہ بالل خلاف واقع مستنب باہیں محمتین کھدویا كر البيس كے نيے زمين كے بلائم يطريا ايان لايا "اور دوسرى خيانت ميكى كر برايين قاطعة مي شیطان کے بے مولوی عبداہم مساحب کے بیش کردہ ولائل کے موجب مون عومطانی تسليم كمايكيا تحاءا ورحنر رسرور عالم صلى الشرعلية وسلم كي بلي عظم ذاتي ثابت كرنے كوشرك وّار دا تما جناب فان ساحب نے یہ ذاتی اور عطائی کا زبردست فرق بالکل ی نظرا ماز كرديا ـ اب بم ان د دنول إلون كاثبوت عرض كرته بني كرتسيم عطائي بمياكميا كياكيا كياده شركه على ذاذ كركا المريم شرك علم ذاق كركما كما ي

پرای کے مارسطر لعدی :

اور شیطان و ملک المرت کو جربه وسعت علم دی الخ ان دونوں فقروں میں تعسر کے کے کرشیطان کے بیے علم کی جو دسعت تسلیم کی گئی نے دوخدا کی دی ہوئی کے -

امردوم كاثرت بها يمجدلنا عاب كمصنف بالبن فاطعواس مبت ميل ولي

کورد فرارہے بین کرجب شیطان اور طک الموت کرعلم کی بے وست مال ہے (جوا فرابہ ساطعہ کے جوا فرابہ ساطعہ کے جوا فراب ساطعہ کے جوالے سے ذکور موم کی ) قرائ خوت معلی الشعلیہ و کم ابنی نہندیت کی وجہ ہے اس سے ذیا دولینی دوئے زمین کا عمل خود میں بدیا کرلیں گئے اور اسی خیال کو مساحب را میں فراندیا ہے۔ اس منقر تعمید کے بعد طاحظہ ہو۔

را بن اطعم من مگرر عبث عاس كيلي سطرب :

تمام امت کا یہ اعتقاد نے کو جناب نخرِ عالم علیہ السلام کو اور سب نخلیات کوجس تدر علم می تعالی نے عنایت کر دیا اور تبلادیا اُس سے ایک ذرہ زیادہ کا بھی جلم نابت کر نا بڑک نے بسب کُتب شرعیہ سے ایک ذرہ زیادہ کا بھی جلم نابت کر نا بڑک نے بسب کُتب شرعیہ سے سب کے تب شرعیہ سے کہ بین ستفاد ہے ۔

اس عبارت معلوم بُراكر صحب برابین كے نزدكي عرف اس ظم كا تاب كي برابین كے نزدكي عرف اس ظم كا تاب كي بار برك بند برك بند برك بند بندان كا نام علم ذاتى نه بهراس كي بند بين كي آكے بيل كر ذرائے بني :

"عقیده المسلّت کا یه نبی کوکی صفت حق تعالیٰ کی نبدے میں نبیب اور جو کچھ ابی صفات کی افلاکسی کر عطا زماتے ہیں، اس نیاده مرگز کر کی معنات کی افلاکسی کر عطا زماتے ہیں، اس نیاده مرگز کر میں ہوا عمکن نبیبی میں مرکز خردہ کو جس قدر علی علیان اور ماک الموت کوجس قدر اور میں اس کے دو اور میں اس کی اس میں میں حسیت دو اور سے تا بت کیا ہے ، اس سے زمادہ کی ان کی کچھ فدرت نبیبی "

ير فرمات أي :

" علم محاشفه جس قدر معنرت خعنا کو بلا ، اُس سے زیادہ پر وُہ قا در رہے اور معنرت مونی کو با وجو د افضلیت کے در ملا، کر دُہ معنرت نمز منعنگرل کی

食り

رابري اس الم ماشغه كربيدا زكرسكے:

یعنی برخیال فلط ہے کہ کوئی افضل ابنی افضلیت کی وجہ سے بغیر عطائے مذاوندی کوئی مسفت کی وجہ سے بغیر عطائے مذاوندی کوئی مسفت کمال منعنول سے زیادہ لینے المدئیدیا کرسکے عکوجس کوجر کھی علم وغیرہ بلے گاؤہ اللہ تعمال ہی سے بلے گا۔ اس منہ مان کو مدلل کرنے کے بعد صاحب براجی تحریر فرماتے جی :

"الهاصل غررك البياسي كشيطان اورطك الموت كاحال وكميدكامني يه وكمهدك أن ربعن ماتع زمين المراكم مال بي مبياكه مولى عباليم صاحب کے وال سے معلوم موا) علم معیط زمین کا (علم ذاتی) فخرعا لم کر فادب نفسوس قطعيك الما وليل عن قياس فاسدس ابت كرا ( ليني س أعلت كرجب المعنبة صلى التدميلية وسلم شيطان و مك المرت مع فعنل بیں وآپ رہ اپنی اس افغلیت کے اپنے اندوغدی ساری زمین کا بل بدا كسيرك شركه بنين توكون ساميان كاجته بني شيطان فكالموت كريد وسعت (ليمني النرك يحم ببت مواقع زمين كا بلم بونا) لس ابت بوئی (لینی اس نفس عرمراوی عبدلیم صاحب نے پیش کی) فخذ نالم ك وسست علم كى البيني علم فاتى كى كيز كرقيس فاسعا ووصف أكل ے تر دی ابت کمیامیا را نے اور نفرت مواد اُسی کی محبث فرما سے میں مبياك أورك عنمون معموم موخيا ورايده خود عنرت مرشوم كى تدری عصادم بر مانیکا) کون ک فیرفطی نے جس ت تمام نسوس کو ر و کریے ایک ٹرک فابت کر ایت

اس اَفری جدسے بی صاف معلوم ہوگیا کہ جنرت موالاً اخلیل احدماحب مرحوم یاں اُسی وست خل کی بیٹ فرما رہے جی جس کا اُسٹ کن اُسک نے اور رسب سے

چلی سطرنے بادوا تھا کر شرک صرف اُسی علم کا اُبت کر استیہ جوعطا بر خدا و ندی کے علاد اُ داتی طور بر تا بت کیا مائے ۔

الغرض زریجف عبارت ست بهلی عبارت اوراس می نقبل می اس کے بعد کی عبارت ما دراس می نقبل می اس کے بعد کی عبارت ما دراس می نقبل می اس کے بعد کا عبارت ما مان طور میں میں کلام فرا درہ میں اور اسی کو انفول نے شرک وار دیائے .

یمان کم قرسیاق وسباق کے وائن سے ہم نے اپنا مدنا تابت کیا ہے، اور
اگرچ یہ قرائ بجی تفرکایت سے کچہ کم نہیں لیکن اس کے بعد ہم مصنفب برا ہمین کی مصاف و
مریح عبارت بیسی کرتے ہیں جس میں انعمال نے نما یت صفائی کے ساتھ اس کو وانسی کر
ویا ہے کہ میری یہ بیٹ مرف ملم ذاتی میں ہے نہ کہ عطائی میں ملاحظہ ہواسی بجٹ اور
اسی قرل میں خانصا مب کی نمل کرد وعبارت سے جند ہی مبول کے بعد یہ عبارت ہے :

"ادریہ بیت اس میں ہے کہ علم ذاتی آپ کو کوئی ثابت کرکے یعبیدہ کے معبیدہ کے بیتیدہ کے بیتیدہ کے بیتیدہ کے بیتیدہ کر دیا جبیدہ کر دیا گار دیا کہ بیتیا جباد کا بیتا جباد کا بیتا جباد کا بیتیدہ منبید نظر کر دیا ہے کہ جبات کر جات کر جات کہ بیتی ہیں گر بدول تبرت شرعی کے اس می عقیدہ درست بھی ہنیں نظر فرا یا جائے مستقب برابین نے کہتنی و نشاحت کے سابقداس کر بیان کر دیا کے

(rm)

مبازرتا، وه خالیس الاعتماد صغوره پربطور قاعده کلید کے بلد بیج ہیں کہ
"آیات وامادیث واقوال علی رجن میں دوسرے کے بلے اثبات بلم
خیب سے انکار ہے اُن میں قطفایی دوسیں ( ذاتی یا میطوکل) مُراد ہیں۔
پس براہین قاطعہ میں میں جلم کے اثبات کوشرک کیا گیا ہے وہ درخراولی ذاتی یا میط میل رحمول ہرا جا ہے کی اثبات کوشرک کیا گیا ہے وہ درخراولی ذاتی یا میط میل رجمول ہرا جا جا ہے کی افسوس ہے کوشوق کھنے رف اپنا بھی جوالعمل میں تھیا دیا۔ بی سے دیسے میں و تعیس میں۔

یاں تک براہین قاطعہ کے مقبل ما صب کے دورے اعراض کا جواب ہوا جس کا عامل مرف اس قدرے کہ اعراض جب فارد مرسکا تھا کر شیطان کے بلیے جوات کے کیا گیا تھا۔ مالا تکہ واقعہ اس کے فلاف ہے شیطان کے بلیے بی کا گیا تھا۔ مالا تکہ واقعہ اس کے فلاف ہے شیطان کے بلیے بی مطابق تبلیم کیا گیا ہے اور شرک علم ذاتی کے اثبات کو کہا گیا ہے وہ شتان ما بین ہی المحد بی خال مساحب کے توان مساحب کے توان مساحب کا توان مساحب کا تحدال مساحب کا جواب میں مساحب کا جواب میں مساحب کا تحدال کی کا تحدال مساحب کا تحدال کے کا تحدال مساحب کا تحدال کے ک

رسول الشيمتى المترمليدو كلم يم المريث برترنع ت تعلى اسطالب ك نب الدين كارمايت سيد مدول كا يم

معایت کی مینت کے میں ترافشار اللہ اللہ کا جاتے احراض کے جاب میں وض کیا جائے گا بیاں تریم مون خان صاحب کے اس عی مفاطلہ کا جواب دنیا چاہتے ہیں کہ شرت کے لیے نقس تعلی کا مطالہ کیا اور فنی کے مرتع پرخود اکمی معامیت پشیں کی ۔ کاش خال صاحب احراض کرنے سے پہلے بیخور فروا لینے کو معتقب براہین نے اس مرتع پرج مدشین پشیں کی ہیں وہ مرعی ادر ستدل ہونے کی میشیت سے بیش کی ہیں یا مانع اور معادم من ہونے کی میشیت سے ، اور کاش اصول مناظرہ کی کمی بجاب میں اِن یا مانع اور معادم من ہونے کی میشیت سے ، اور کاش اصول مناظرہ کی کمی بجاب میں اِن وونوں میشینوں کا فرق می طاحظہ فروالیتے .

واجدیہ بنے کو صاحب رابین کے عقیدہ کے اثبات کے بھے فیس قطی کا مطابہ کیا نے اور مولوی عبد ایسے صاحب معتقب افادِ ساطعہ کے قیکس کے معارضہ میں نود مولوی عبد ایسے صاحب معتقب افادِ ساطعہ کے قیکس کے معارضہ میں نود میں اور یہ ووفول چیزی میں جمتیدہ کے ثبرت کے بھے جیکے فیس امادیث کی فیروں ت نے خود مولوی احد رصنا خال صاحب کو بھی اُنسوالا تیسیلی ہے ( ماظ میں کی صورت نے خود مولوی احد رصنا خال صاحب کو بھی اُنسوالا تیسیلی ہے ہے اور جیسی تا ہی کے معارضہ میں امادیث کیا معنی قیاس بھی جیٹی کیا جا برابار القصطنے ) اور جیسی تا ہی کے معارضہ میں امادیث کیا معنی قیاس بھی جیٹی کیا جا کہ تا ہے کہ اور جیسی تا ہاں کے حالتی ) ۔

## بریلوی مولوی کی شیطان کے بارے میں وسعت ظرفی ؟

بریلو پوں نے مقام نبوت اور رسالت کی اس قدرتو ہین کی ہیں کہ رسول الشمالی کے کی صفات اور کمالات
بیان کرنے میں ابلیس تعین کی مثال پیش کرنے سے قطعا بازنہیں رہتے اور بریلوی عقیدے کے مولوی عبد
السم را مپوری پریلوی رسول الشمالی کے حاضرونا ظر ہونے کو ثابت کرتے کہلیے کیے جرائت اور دلیری سے
شیطان ملعون کی مثال پیش کرتے ہیں چنا نچہ مولوی عبدالسم را مپوری پریلوی کی کتاب انوارالساطعہ
در بیان مولود و فاتحہ کی عبارت ملاحظ فرما کیں۔

## مولوی عبدانسیع را مپوری بریلوی کی عبارت

اصحاب محفل میلا وتو زمین کی تمام جگه پاک نا پاک مجالس ند ہمی وغیرہ ند ہمی جا ضربونا رسول اللہ استالت کا خبیں دعوی کرتے ملک الموت اور ابلیس کا عاضر ہونا اس ہے بھی زیادہ تر مقامات پاک و تا پاک کفر اوغیر کفر میں یا یا جا تا ہے۔

(انوارالساطعه دربیان مولود و فاتخه سفحه: ۷۷۱\_مطبوعه اشر فی کتب خانه اندرون دبلی دروازه لا ہور) حضوات گواهی! حضوطات کے علم کے مقابلے میں شیطان ملعون کے علم کولا ٹاکٹری تعظیم و کریم ہے مندرجہ بالاعبارت میں پریلوی مولوی نے حضوطات کی شدید تو ہین کی ہے۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

ناچيز: سعيداحد قادري عفي عنه

